و الجناك م القالات فينخ الحديث ولهغ مير محمر لقمان براوران سنيلائث ثاؤن كوجرانواليه روزانه كرس قرآن بياها

يئورة المحيناولة مِرُورة (المرسلات

حضرت محمد سرفراز خال صفدر تدس

خطیب مرکزی جامع مسجدالمعروف بو مردالی مکه مرگوجرانواله، پاکستان

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ ذخيرة البخان في فهم القرآن (سورة المجادلة تاسورة المرسلات بهمل)
افادات \_\_\_\_ شخ الحديث والتفيير حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر بياتية
مرتب \_\_\_\_ مولا نامحد نواز بلوچ مدظله ، گوجرانو الا
سرورق \_\_\_\_ محمد خاور بث ، گوجرانو الا
کمپوزنگ \_\_\_\_ محمد صف درحمی د
تعداد \_\_\_ محمد مساور ۱۱۰۰]
تعداد \_\_\_\_ محمد مساور ۱۱۰۰]
تاریخ طباعت \_\_\_\_

طابع وناشر \_\_\_\_لقمان الله ميراينڈ برادرز ،سيطلائث ٹاؤن گوجرانوالا Cell: 03008741292 - 03218741292

#### ملن<u>ے کے پتے</u>

۱) والی کتاب گھر، اُردو بازار گوجرانوالا
 ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دیدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالا
 ۳) مکتبہ سیداحد شہیدٌ، اُردو بازار، لا ہور

# اہلِ عسلم سے گزار شس

بندهٔ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نا محدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالیٰ کاشا گردنجی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدی کے مخلص مرید اور خاص خدام میں ہے ہیں۔

ہم وقانو قا حصرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے نصوصاً جب حضرت فیخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے نیلیفون پر دابطہ کر کے اکھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کما ہیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے گرقر آن پاک کی تفسیر منہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اے کیسٹ سے کتا بی شکل ہے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہونگے وہ میں برداشت کرونگا اور میرا مقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہی میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب میں جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی ۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دیتی ہول۔حضرت نے دہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر بھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' 'ذخیرۃ البخان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم
نہیں حضرت اقدس ہے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھٹر حضرت کے پاس پہنچ کر بات
ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے
پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گھٹر والوں کے اصرار پر میں یہ
درسِ قرآن پنجابی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور
اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور ہے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں کہ میں نے ایم اے پنجا بی بھی کیا ہے۔اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفزت نے فر مایا اگراییا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محدسر درمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر وی ۔ کچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم ۔ا ہے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے ۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی ۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ نی اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں ہے پڑھ کر اظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت یہ یوری تن دبی سے متوکل علی اللہ مورکام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض علائے ربائتین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحض بیدا ہوجاتی تو براور است حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتائیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شاکی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دومری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرنے وقت اس بات کو کھوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیورِ طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈ نگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد ور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوز نگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں اور انسان اور خطاسے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہیں اور انسان نسیان اور خطاسے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈ ایشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمرنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفإق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دبی کے لیے درج ذیل نمبر بررابطہ کریں۔ 0300-6450340

| صفحتمبر | عسنوانات                                   | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------|---------|
| 19      | سورة المحب ولة                             | 01      |
| 23      | تعارف سورت                                 | 02      |
| 23      | وجرتسميه                                   | 03      |
| 23      | شانِ بزول                                  | 04      |
| 24      | ظهار کس کو کہتے ہیں؟                       | 05      |
| 25      | احناف اورشوافع میں اختلاف                  | 06      |
| 26      | . ظهار کا تھم                              | 07      |
| 27      | كفار هٔ ظهار                               | 08      |
| 28      | غلام کا آ زادکرنا                          | 09      |
| 30      | اسلامی احکام کی حکمت                       | 10      |
| 33      | اسلامی احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام | 11      |
| 34      | قیامت کے دن رسوائی                         | 12      |
| 35      | الله تعالی بی ہر جگہ حاضرونا ظر ہے         | 13      |
| 36      | یبود ومنافقین کی سر گوشیاں                 | 14      |
| 37      | يبود بوں اور منافقوں کی خلاف ورزی          | 15      |
| 38      | یبود ومنافقین کی ایک اور بُری حرکت         | 16      |
| 38      | عذاب میں تاخیر پرغلطا سندلال               | 17      |
|         | ···                                        |         |

| فهرست | A [ra,,ţ                                           | ذخيرة الجنان: |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|
| 42    | ا چھے مشورے کی اجازت اور بُرے مشورے کی ممانعت      | 18            |
| 42    | شیطانی مشور ب                                      | 19            |
| 43    | مجلس میں <u>بیٹ</u> ضے والوں کاحق                  | 20            |
| 45    | الله کے نبی من فیلی ہے سر گوشی سے پہلے صدقہ کا تقم | 21            |
| 45    | حضرت نعلی رافائند کی خصوصیت                        | 22            |
| 46    | حضرت علی بناشمہ کے دریا فت کروہ مسائل              | 23            |
| 50    | مقصد كاحصول                                        | 24            |
| 51    | منافقین کا کر دار                                  | 25            |
| 52    | منافقین کی سر ا                                    | 26            |
| 53    | مال ودولت کام ندآئیں گے                            | 27            |
| 54    | الله تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قشمیں                   | 28            |
| 55    | شيطانی لشکر کا انجام                               | 29            |
| 57    | الله تعالی اوراس کے رسولوں کا غلبہ                 | 30            |
| 58    | ا يمانی غيرت کا نقاضا                              | 31            |
| 61    | دشمنان اسلام ہے دوتی ندر کھنے والوں کی تعریف       | 32            |
| 63    | اختباً م سورة المجادليه                            | 33            |
| 65    | سورة الحشر                                         | 34            |
| 69    | تغارف <sub>ب</sub> سورت<br>ب                       | 35            |
| 70    | یہود کوجلا وطن کرنے کی وجہ                         | 36            |
| 72    | ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تنہیج کرتی ہے۔<br>م          | 37            |
| 72    | بنونضير کی جلا وطنی                                | 38            |
| 73    | حشر چار ہیں                                        | 39            |

| فهرست | 9 (۲۸,,                                               | ذخيرة الجنان: پا |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 74    | يبود يوں كى غيرمحسوس انداز ميں گرفت                   | 40               |
| 76    | تقتریری فصلے                                          | 41               |
| 76    | الله اوراس كے رسول سال تأواليكم كى مخالفت كا متيجه    | 42               |
| 77    | جنگی حکمت عملی                                        | 43               |
| 77    | وشمن کی املاک کونقصان پہنچا نا ۔                      | 44               |
| 78    | مال فني كانتهم                                        | 45               |
| 79    | مالِ فَئَ مِجَاہِدِین مِیں تقتیم نہ کرنے کی وجہ       | 46               |
| 83    | مال فئی کے مصارف                                      | 47               |
| 85    | مال کی تقسیم مین غرباء کا حصہ مقرر کرنے میں حکمت      | 48               |
| 85    | نی کریم سآئینی آیئم کے اوا مرونو ابی کی پابندی کا تھم | 49               |
| 86    | مال فئ كاساتوال مصرف اورمهاجرين كى تعريف              | 50               |
| 88    | ایک اہم فقہی مسئلہ                                    | 51               |
| 90    | مال فئ كا آئفوال معرف اورانصارك تعريف                 | 52               |
| 93    | اینار کاعمومی مظاہرہ                                  | 53               |
| 94    | خصوصی ایثار                                           | 54               |
| 95    | ان صفات کا بتیجبہ                                     | 55               |
| 99    | مال فئي كا نوال مصرف                                  | 56               |
| 100   | مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں کی صفات            | 57               |
| 101   | منافقين كأكردار                                       | 58               |
| 103   | مسلمانوں کارعب منافقوں کے دلوں میں                    | 59               |
| 104   | مخالفین اسلام کی کمزوری                               | 60               |
| 105   | دومثالیں                                              | 61               |

| فهرست | [1]                                                                 | عيرة الجنان: |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 164   | ر بطآیات                                                            | 84           |
| 165   | غلبددين اسلام كامطلب                                                | 85           |
| 171   | ر بطآیات                                                            | 86           |
| 173   | نصرت خدادندی                                                        | 87           |
| 174   | حضرت عيسىٰ مايسة كے حوار يوں كا قصه                                 | 88           |
| 179   | سورة الجمعه                                                         | 89           |
| 182   | ر بط آیات                                                           | 90           |
| 184   | حضور سأبع فاليبنم كاصحابه كرام بني فينم كوقر آن كريم كي تعليم وينا  | 91           |
| 185   | بدن کے تین سوسا ٹھ جوڑوں کا صدقہ                                    | 92           |
| 186   | مفهوم صدقه                                                          | 93           |
| 192   | ماقبل سے ربط                                                        | 94           |
| 195   | جنت کا طالب موت ہے ہیں ڈرتا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 95           |
| 198   | موت کی تمنا کرنے کی ممانعت                                          | 96           |
| 201   | ربطآ يات                                                            | 97           |
| 202   | فضیلت جمعه                                                          | 98           |
| 203   | جعه کی ابتداء                                                       | 99           |
| 204   | جعد کی اذان کے بعد کن کامول کا کرنا جائز ہے اور کن کانبیں           | 100          |
| 207   | شان نزول                                                            | 101          |
| 209   | سورة المنافقون -                                                    | 102          |
| 213   | وجه تسميه و تعارف سورة                                              | 103          |
| 213   | شانِ زول كاوا قعه                                                   | 104          |
| 215   | نفاق کی دوشمیں                                                      | 105          |

| فهرست | إر,٨٦٠                                | زخيرة الجنان: |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| 216   | منافق کی علامتنیں •                   | 106           |
| 225   | منافقین کی خباشت                      | 107           |
| 227   | مال كا فتنه                           | 108           |
| 231   | سورة التفابن                          | 109           |
| 235   | وجبتسميدسورة                          | 110           |
| 235   | قبر میں سوال و جواب                   | 111           |
| 237   | د یا نندسرسوتی کا قر آن کریم پراعتراض | 112           |
| 242   | حضور سالانا تاييز کې بشريت            | 113           |
| 253   | ربطآ يات                              | 114           |
| 255   | مال اوراولا د کا فتنه                 | 115           |
| 261   | سورة الطلاق                           | 116           |
| 265   | نکاح اور طلاق کے اصول                 | 117           |
| 266   | طلاق دینے کا طریقه اور طلاق ثلاثه     | 118           |
| 269   | عدت کے مسائل                          | 119           |
| 275   | جن عورتوں کوحیف نہیں آتاان کی عدت     | 120           |
| 279   | مئلہ                                  | 121           |
| 284   | ربطآيات                               | 122           |
| 289   | سات آسان ہیں ایسے بی سات زمینیں ہیں   | 123           |
| 290   | ایک اشکال اور اس کا جواب              | 124           |
| 293   | سورة التحريم                          | 125           |
| 297   | شانِ نزول                             | 126           |
| 302   | مئلہ                                  | 127           |

| فهرست | اً (۲۸) ا                          | ذخيرة الجنان: |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 308   | مئلہ                               | 128           |
| 311   | ہماری تو بداور تمیز و کی کی کا وضو | 129           |
| 318   | منافقین کےساتھ جہاد کا تھکم        | 130           |
| 319   | محض نسبت کام نبیب آئے گ            | 131           |
| 327   | سورة الملك                         | 132           |
| 331   | نام وکوا نف                        | 133           |
| 331   | سورة الملك كي فضيلت                | 134           |
| 335   | اشدلال باطل                        | 135           |
| 337   | ســتاروں کی ا تســام               | 136           |
| 339   | انجام منكرين                       | 137           |
| · 343 | ر پط                               | 138           |
| 343   | دوزخ سے بچنے کے اسباب              | 139           |
| 346   | بلندآ دازے ذکر کرنا مکرو وتحری ہے  | 140           |
| 349   | فون خدا كاذ كر                     | 141           |
| 357   | میدان محشر کا منظر                 | 142           |
| 360   | رب کی گرفت ہے کوئی نہیں بچاسکتا    | 143           |
| 363   | سورة القلم                         | 144           |
| 367   | نَ كِمتعلق مفسرين كے اقوال         | 145           |
| 368   | حضرت ضاد بالنيمة كاوا قعبر         | 146           |
| 370   | مشرکین مکه کاپروپیگنژه             | 147           |
| 372   | ثانِ نزول                          | 148           |
| 378   | بائ والوں كاوا قعه                 | 149           |

| فهرست | 10° [r.A.).                                           | عيرة الجنان: إ |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 380   | بڑوں کی نیکی کا حجیوٹوں کے کام آنا                    | 150            |
| 388   | متقین کا تذکره                                        | 151            |
| 388   | تقوى كامفهوم بقول أبي ابن كعب                         | 152            |
| 391   | كشف ساق پندلى نقى مونے سے كيامراو ہے؟                 | 153            |
| 397   | حضرت بونس ملايعة كاوا قعه                             | 154            |
| 402   | نظر کا لگناحق ہے                                      | 155            |
| 405   | سورة الحاقب                                           | 156            |
| 408   | نام وكوا كف سورة اورقيامت كے مختلف نام                | 157            |
| 409   | قوم ثمود كاذكر                                        | 158            |
| 411   | قوم عاد کاذ کر                                        | 159            |
| 413   | فرعون كاذكر                                           | 160            |
| 414   | قوم لوط کا ذکر                                        | 161            |
| 419   | قیامت کبری کاذکر                                      | 162            |
| 422   | كامياب لَّروه كاذكر                                   | 163            |
| 424   | نا کام گروه کاذ کر                                    | 164            |
| 428   | ר וַשֵּ                                               | 165            |
| 428   | انجام مجرمین                                          | 166            |
| 429   | مال داروں کے مال میں زکو ۃ کےعلاوہ بھی غریبوں کاحق ہے | 167            |
| 430   | حمانیت قرآن                                           | 168            |
| 432   | توهمات .                                              | 169            |
| 434   | قاد ياني دهو کا                                       | 170            |
| 437   | سورة المعارج                                          | 171            |

| فهرست | ام الم                                                 | (خيرة الجنان: |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 441   | نام وکوا کف                                            | 172           |
| 442   | فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات                              | 173           |
| 444   | ميدان محشر كامنظرنامه                                  | 174           |
| 445   | تعارض بین الآیتین میں تطبیق بذریعه مثال                | 175           |
| 448   | مال فی نفسه بری چیز نہیں                               | 176           |
| 452   | عام انسانوں کی حالت کا بیان                            | 177           |
| 453   | نمازیوں کے اوصاف                                       | 178           |
| 454   | به وتت ضرورت نیک آ دمی مجمی سوال کرسکتا ہے             | 179           |
| 456   | ملك يمين كى تعريف اورقيديول كے متعلق فقهى مسئله        | 180           |
| 458   | مولا ناحسین احمر مدنی ترنة روبید کا وعده و فائی کا جذب | 181*          |
| 458   | پاکستان میں دوچیزوں کی تدرنبیں                         | 182           |
| 461   | حفاظت قرآن کی ایک مثال                                 | 183           |
| 463   | ونیااورآ خرت کامعاملہ الگ الگ ہے                       | 184           |
| 464   | مشارق ومغارب کی تحقیق                                  | 185           |
| 467   | ملحدین کااعتراض اوراس کا جواب                          | 186           |
| 469   | سورة نوح                                               | 187           |
| 473   | نام وکوا کف سورة اور حضرت نوح مالینة کا ذکر            | 188           |
| 475   | حضرت نوح مایشا، کی دعوت                                | 189           |
| 482   | ولأكل قدرت                                             | 190           |
| 484   | قوم نوح کا جواب                                        | 191           |
| 485   | تصویر کی شرعی حیثیت                                    | 192           |
| 488   | مسئله ایصال ثواب                                       | 193           |

| فهرست | إِ,,٨٦                                        | ذخيرة الجنان: |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 491 . | سورة الجحن                                    | 194           |
| 495   | جنات كاوا قعه                                 | 195           |
| 500   | جنات کی <i>سرکش</i> ی                         | 196           |
| 503   | رنيط                                          | 197           |
| 505   | جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی          | 198           |
| 507   | حدیث خرا نه کی حقیقت<br>حدیث خرا نه کی حقیقت  | 199           |
| 514   | ربط بين الآيات                                | 200           |
| 516   | اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں               | 201           |
| 517   | علم غیب خاصۂ خداوندی ہے                       | 202           |
| 518   | اہل بدعت کا غلط استدلال اور اس کے جوابات      | 203           |
| 521   | سورة المزمل                                   | 204           |
| 525   | نام وکوا کف اور چند ہدایات                    | 205           |
| 528   | چنداېم مسائل                                  | 206           |
| 529   | ذ کرالله کی اہمیت<br>                         | 207           |
| 531   | تسلیٔ رسول                                    | 208           |
| 535   | تسلیٔ رسول                                    | 209           |
| 538   | نماز شجد کی فضیلت                             | 210           |
| 540   | امام ابوحنیفه ریاده به یکا اشدالال            | 211           |
| 540   | نماز تبجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کی وجوہات    | 212           |
| 545   | سورة المدثر                                   | 213           |
| 549   | نام دِکوا نَفْ                                | 214           |
| 550   | ا بن چادراور شلوار نخنوں ہے نیچانکا ناحرام ہے | 215           |

| فهرست | ال ۲۸٫٫۱                             | غيرة الجنان: |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 552   | نغجة ثانيه كاذكر                     | 216          |
| 553   | ایک خاص وا قعه                       | 217          |
| 560   | ربط                                  | 218          |
| 561   | جہنم پرانیس فرشتے مقرر ہیں           | 219          |
| 562   | انیس فرشتوں کے تقرر کی حکمتیں        | 220          |
| 572   | ہر خص اپنی کمائی میں گروی رکھا ہواہے | 221          |
| 574   | دوز خیول کے جرائم                    | 222          |
| 579   | سورة القيامه                         | 223          |
| 583   | نام وكواكف                           | 224          |
| 583   | نفس کی تین اقسام                     | 225          |
| 585   | لِيَفُجْرِ أَمامه كي تين تفسيرين     | 226          |
| 586   | وقوع قيامت كابيان                    | 227          |
| 588   | مثنوی شریف کی ایک حکایت              | 228          |
| 590   | شانِىزول                             | 229          |
| 593   | قیامت کاذ کر                         | 230          |
| 594   | روزِ قیامت رؤیټ باری تعالی           | 231          |
| 598   | جیسی کرنی و <sup>ب</sup> ی بھرنی     | 232          |
| 601   | سورة الدهر                           | 233          |
| 605   | نام وکوا نف                          | 234          |
| 605   | انسان کی میثیت                       | 235          |
| 607   | نیکوں کا ذکر                         | 236          |
| 608   | نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر           | 237          |

# بننظ النه الخمال عير

تفسير

سُورة الحاذلين

(مکمل)



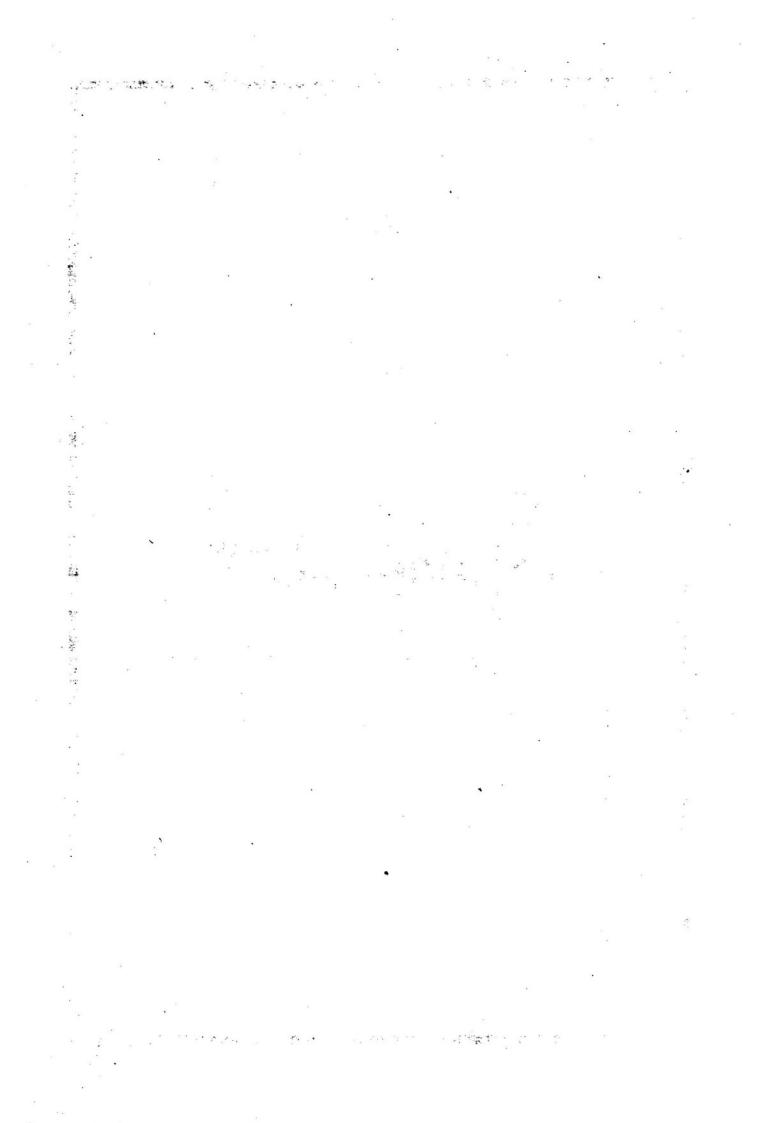

## وَ الْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَلْ سَهِمَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَلَثُنَّكِيُّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بِيسْمَعُ تَكَاوُرُكُما إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيرٌ ٥ الآزين يُظْهِرُون مِنْكُمُ مِنْ يَسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهُ يَعِمْ إِنْ أُمَّهُ مُهُمِّرًا لِلَّا إِنَّا لَكِنْ وَلَدُنَّهُ مِنْ وَإِنَّهُ مُرْلِيقُولُونَ مُنْكُرًّا صِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللهُ لَعَفُوَّعَفُورٌ وَ الْإِنْ أِن يُظِهِرُونَ مِنْ يِنْكَ أَبِهِ مُنْكُم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعْرِيْرُ رَقَبَ تَوِمِّنَ قَبُلِ أَنْ يَتُمَا لَمُ الذِّلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَيِيْرُ وَفَكُنُ لَهُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكُمَّاتًا وَفَهِنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَالْمُعَامُ سِيِّةُ إِنْ مِنْكَلِنَا الْمُ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُـ لُودُ اللَّهِ وَ لِلْكُوْرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيُمُو

قَدْسَمِعَالله بِ شَكَ مِن لَى الله تعالى نے قَوْلَ الَّتِي بات اس عورت كى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا جوجَهَرُ اكرر بَى هى آب سے اپنے خاوند كے بارے ميں وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ اور شكوه كرر بى هى الله تعالى كى طرف وَالله على الله تعالى كى طرف وَالله كى طرف وَالله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَال

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اورالله تعالى سن رباتهاتم دونول كي تُفتَكُوكو إنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ بِشَك الله تعالى سننه والادكيف والاب الَّذِينَ يُظْهِرُ وْنَمِنْكُمْ. قِنْ نِياً بِهِمْ وولوگ جوظهاركرتے بين تم مين سے ابني عور تول سے ما هُنَّ أَمَّ هُيِّهِ هُ مُنْ اللَّهُ ال وَلَدُنَهُمْ نَهِيلِ بِينِ ان كَي ما تميل مَكروه عورتيل جنھوں نے ان كوجنم ديا ہے وَ إِنَّهُ مُلِيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بِ شُك وه البته كبتم بين برى بات اور جموت وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوَّ غَفُورٌ اور بِ شَكَ اللَّهُ تَعَالَى البته معاف كرنے والا بخشنے والا ہے وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُ وَنَ مِنْ نِّسَا بِهِمُ اوروه اوگ جوظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھروہ پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں اس بات کو توڑ کر جو انھوں نے کہی فَتَخرِ يُرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَن يَّتَمَا سَا تُوغلام كُوآ زاد كرنا باس سے يہلے كهوه ایک دوسرے کوچھوسی ذیکھ تو عَظون به یمی بات ہے کہ آس کی نصيحت كي جات مو والله بما تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى جوتم كرتے ہو خبر ركھنے والا ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدُ لِبِل جو شخص نہ يائے فَصِيَامُ شَهْرَ يُن مُتَنَابِعَيْن توروز بركهنا برومهيني لگاتار مِن قَبْل أَنْ يَّتَمَا الى سے بہلے كه وہ ايك دوسرے كوچھوس فَمَنْ تَمْ يَسْتَطِعْ بس جو خص طاقت ندر کھے فاطعام سِینن مسینا تو کھانا کھلاتا ہے

ساٹھ مسکینوں کو ذلک لِتُو مِنُوابِاللّٰہِ وَرَسُولِ ہِ سِیمُ اس لیے ہے تاکہ م ایمان لاوَ اللّٰہ تعالی پراوراس کے رسول پر وَ یِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ اور بیاللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں وَ لِلْکُفِرِیْنَ عَذَابُ اَلِیْہُ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

#### تعبارفب سورست:

اس سورة کا نام سورة المجادلہ ہے۔ بیسورة مدینه منورہ میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ایک سو چارسور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو پانچوال نمبر ہے ایک سو چارسور تیب کے لحاظ سے اس کا نمبر اٹھاون ہے۔اس کے تین رکوع اور بائیس آیات ہیں۔

# وجهمميه:

اس سورة کانام المجاوله اس لیےرکھا گیاہے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی تُجادِلُ کالفظ موجود ہے۔ اور تُجَادِلُ کا صیغہ مجاولہ سے ہے اس لیے اس سورة کانام المجاولہ رکھا گیاہے۔ مجاولہ کہتے ہیں اپنی بات منوانے پراصرار کرنا ، آپس میں جھگڑا کرنا۔

### حشان نزول:

ز مانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں دستورتھا کہ اگر کوئی آ دی ابنی بیوی سے ظہار کرتا تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی جاتی تھی اور دوبارہ ان کے آپ میں میں میں ملاپ کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی دور میں حضرت عبادہ بن صامت رہا تھی ہے کہ ایک بیوی خولہ بنت نعلبہ رہا تھا ہے صامت رہا تھی ہے کہ کھائی حضرت اوس بن صامت رہا تھی ایک بیوی خولہ بنت نعلبہ رہا تھا ہے۔

كى بات يرناراض موئ اوراس كوكهديا أنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى "توميرِك لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے۔'' اس دور کے طور طریقہ کے لحاظ ہے حصرت خولہ بنافنا ہمیشہ کے لیے حضرت اوس بڑاٹنڈ کے لیے حرام قرار یائی۔وہ پریشانی کی حالت میں آنحضزت مانٹٹالیٹم کے پاس آ کر کہنے لگی کہاوس سے میرے بیچ بھی ہیں۔اگر بیخ اس کودے دوں تو بیجے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے۔اگراینے پاس رکھوں تو گز راوقات کے مناسب اسباب نہ ہونے کی وجہ سے بیج بھو کے رہا کریں گے۔ چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی نیااسلامی حکم نازل نہیں ہوا تھااس لیے آپ مال ٹھالیا ہم نے دور (اس زیانے کے دستور ) کے مطابق ہی اس کا فیصلہ فر مایا۔حضرت خولہ بڑاٹھ بار بارا پی تنگ دی اور بچوں کے ضائع ہوجانے کا ذکر کر کے اصرار کرتی رہی کہ حضرت اوس ڈاٹٹڈ کے ساتھ دوبارہ اس کے ملاپ کی صورت پیدا ہوجائے۔ جب آپ ملانٹائیلیم کی جانب سے کوئی اور تھم نہ ملا تو کہنے گئی کہ میں اپناشکوہ یعنی اپنی مصیبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتی ہوں اور اس ہے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے اسباب مہیا فر ما دے۔ وَتَشَيِّي إِلَى اللهِ كَا يَهِي مطلب إلى اللهِ كَا يَهِي مطلب إلى اللهِ عَلَى اوراس ميس ظہار کے متعلق اسلامی حکم بیان کیا گیا۔

ظهار كسس كو كهته بين؟

ظہار کامعنیٰ ہےتشبیہ دینا۔اوراصطلاح میں ظہار کہتے ہیں। پنی بیوی کوا پنی محر مات میں ہے کئی کے ساتھ تشبیہ دینا محرمات وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مال ، بہن ، بیٹی ، یوتی ، خالہ ، پھوپھی ، بھانجی اور جیسجی وغیرہ۔جیسے کوئی آ دمی اپنی ہوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری مال کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے یا بیٹی کی طرح ہے وغیرہ۔ یا ان محر مات میں سے سی کے ایسے عضو سے بیوی كوتشبيه دے جس عضوكا ديكھنااس كے ليے حرام ہے۔مثلاً: پشت اور شرم گاہ ۔ جيسے كوئى آ دی اپنی بیوی ہے کیے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ یا کیے کہ تو میرے لیے میری ماں کی شرم گاہ کی طرح ہے۔ یا ان محر مات میں سے سی کے ایسے عضو سے بیوی کوتشبیہ دیےجس کو بول کریوری ذات مراد لی جاتی ہے جیسے روح اور آ دھا حصہ وغیرہ ۔ مثلاً: کہے کہ تو میری ماں کی روح کی طرح ہے یا کہے کہ تو میری مال کے آ دھے حصے کی طرح ہے۔ تو ان الفاظ کے استعال کرنے کی وجہ سے ظہار واقع ہو جاتا ے بشرطیکہ ان الفاظ کا استعال ہوی کواینے آپ پرحرام کرنے کی نیت ہے ہو۔اگرحرام کرنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ شکل وشاہت یا مزاج یا قد کاٹھ یا سلیقہ وشعار کی وجہ سے تشبیه دی ہوتو ظہار نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری مال کی طرح ہے اور اس سے مرادشکل ہو بااس کا مزاج ہوتو اس سے ظہار نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کواپنی محر مات میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دی ہوجس کا دیکھنااس کے لیے جائز ہوتب بھی ظہار نہیں، ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کے تو میری مال کے سر کی طرح ہے۔ یااس کے ہاتھ یاؤں کی طرح ہے تواس سے ظہار تہیں ہوگا۔

#### احن افس اور شوافع مين اخت لافس:

احناف كنزديك ظهار من اليه لفظ كا بونا ضرورى به جولفظ تشبيه كه ليه استعال كيا جاتا به مثلاً: كاف مثليه بو جيسه أنْتِ عَلَى كَالِمِي يا أنْتِ عَلَى كَالْمِي يا أنْتِ عَلَى مِثْلُ الْمَهِ كَعْلَمُ مِثْلُ الْمَهِ مَا أَنْتِ عَلَى مِثْلُ الْمَهِ مِنْ أَنْتِ عَلَى مِثْلُ الْمَهِ مِنْ أَنْتِ عَلَى مَثْلُ اللهِ مِنْ الْمَتِ عَلَى مَثْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں ان الفاظ کے ہم معنیٰ کلمہ کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ اُردو میں مانند ، طرح اور جیسی وغیرہ۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہے تو میری مال کے مانند ہے۔ تو میری مال کی طرح ہے۔ تو میری مال جیسے ہے۔ اور پنجابی میں کہے کہ تو میری مال ورگی ایں۔ اگر تشبیہ کا لفظ نہ پایا جائے تو احناف کے نز دیک ظہار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظہار کے اصل مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی بایا جاتا ہے۔

شوافع حضرات کے نزدیک خواہ تشبیہ کا لفظ پایا جائے یا نہ پایا جائے ہرصورت میں ظہار واقع ہوجا تا ہے۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کے کہ تو میری ماں کی طرح ہو یا کہتو میری ماں کی طرح ہو یا کہتو میری ماں ہے۔ شوافع حضرات کے نزدیک دونوں صورتوں میں ظہار ہوگا جب کہ احناف کے نزدیک اگر لفظ تشبیہ نہ پایا جائے تو ظہار نہیں ہوگا۔ پھراگر کس نے اپنی بیوی کو این او پر حرام کرنے کی نیت سے کہا کہتو میری ماں ہے تو اکثر احناف اس کلام کو لغواور ہودہ قرار دیتے ہیں جب کہ بعض مفتیانِ کرام فرماتے ہیں کہ بیالفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے طلاق بائدواقع ہوجاتی ہے۔

ظهار كاحستم:

زمانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں ظہار کا تھم یہ تھا کہ وہ عورت خاوند پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی جاتی تھی۔ گراسلام نے ظہار کرنے والوں کو کفارہ اوا کرنے تک بیوی کے پاس جانے سے توروک دیا گر ہمیشہ کے لیے حرام قرار نہیں دیا۔ اور فرمایا اکّذِینَ یُظِهِرُ وُنَ مِنْ کُمْ مِنْ نِسَا بِهِمْ مَّا اُمَنَّ اَ مَّلْهَ بِهِمْ اِلْا اَنْ عَلْمَ اِلْمَا اِلَى اَلَّا اِلْمَا وَالْمَا اِلَى اَلَّا اِلْمَا وَالْمَا اِلَى اَلَّا اِلْمَا وَالْمَا اِلَى اللَّهِ وَالْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِللَّا اَلَى وَلَا اَلْمَا وَلَا اَلْمَا وَاللَّهُ وَلَا اَلَى وَلَا اللَّا اِللَّا اَلَى وَلَا اللَّا اللَّا وَاللَّا اللَّا اللَّا اللَّی وَلَا اَلْمَا وَلَا اللَّا اللَّی وَلَا اللَّا اللَّی وَلَا اللَّا اللَّا اللَّی وَلَا اللَّا اللَّی وَلَا اللَّا اللَّی وَلَا الْنَ وَلَا اللَّی وَا اللَّالِی وَلَا اللَّی وَلَا اللَّی وَلَا اللَّی وَلَا اللَّی وَلَا اللَّی وَلَا اللَّی وَلَا اللَّا وَلَا اللَّلْ وَلَا اللَّا وَلَا اللْمِلْ وَلَا اللْمِلْ اللْمِلْ وَلَا اللْمُولِي وَلَا اللْمِلْ وَلَا اللَّالْمُولُولُ وَلَا اللْمُولُول

ان کی مائیں صرف وہ عور تیں ہیں جنھوں نے ان کوجنم دیا ہے۔ جابلیت کے دور میں ایسی عرف دیا ہے۔ جابلیت کے دور میں ایسی عرف دیا ہے۔ جابلیت کے دور میں ایسی عرف دیا ہے۔ جابلیت کے لیے مجھ لیا جاتا تھا۔

وَ إِنَّهُ مُ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَذُورًا -اسلام فِ الرَّحِهِ ظهار كرفِ رَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الذین یظیم و قرید میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں دو چیزیں فرمایا کہ اس میں دو چیزیں فرمایاں ہوتی ہیں۔ ایک بیک کے ظہار صرف مردہی کرسکتے ہیں عور توں کی جانب سے ظہار معتبر فہیں ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے خاوند کو اپنے محارم میں ہے کسی سے تشبیہ دیت ہے مثلاً:

اپنے باپ کی طرح کہتی ہے تو بی ظہار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظہار صرف مردود ل کی جانب سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز بینمایاں ہوتی ہے کہ مِنگمتہ سے مراد صرف مسلمان ہیں۔ تو ظہار صرف مسلمان کا معتبر ہوگا کا فزکا ظہار معتبر نہ ہوگا۔ بینظر بیدا حناف کا ہے۔ اور اگر مِنگمتہ سے مراد اسلامی سلطنت میں رہنے والے مسلمان اور ذمی سب ہیں تو ذتی کا ظہار معتبر ہوگا اور بیشوافع حضرات کا نظر بیہ۔

#### كفارة ظيمار:

الله تعالی نے ارشادفر مایا والّذِینَ یُظیم و نَصِن نِسَآیِهِمُ ثُمَّ یَعُودُون لِمَاقَالُوا اور وہ لوگ جواپی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپی پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہے ہیں اس بات کوتو ڑ کر جوانھوں نے کہ ۔ عَوْد کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ ظہار کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کی تھی ۔ نِمَاقَالُوا بخاری شریف کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کی تھی ۔ نِمَاقَالُوا بخاری شریف

کتاب التفسیر میں ہے لِمَاقَالُوُ الِنَقْضِ مَاقَالُوُ النِیٰ کھی ہوئی بات کوتوڑ کر،
اس پر نادم ہوکر بیوی کے ساتھ میل ملاپ والی حالت کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں تو پہلے
کفارہ اوا کریں ۔ قرآن کریم نے ظہار کے یکے بعد دیگر ہے تین کفار سے بیان فر مائے
ہیں ۔

## عنلام كاآزادكرنا:

ظہار کے کفارہ میں پہلے نمبر پر حکم دیا ہے فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةً کہ غلام آزاد كرے \_خواہ غلام ہويا باندى ،ظہار كے كفارہ ميں بيآ زاد كيے جاسكتے ہيں \_ يہال رقبہ کے ساتھ مومنیہ کی قید نہیں اس لیے امام ابو حنیفہ میشند فرماتے ہیں کہ ظہار کے کفارہ میں كافرغلام ياباندهى بهى آزاد كيے جاسكتے ہيں۔اورامام شافعی ميست فرماتے ہيں جس طرح فتل خطاء کے کفارہ میں مومن غلام آ زاد کیا جاتا ہے اس طرح ظہار کے کفارہ میں بھی مومن غلام ہی آزاد کیا جاسکتا ہے کا فرکوآزاد کرنا درست نہیں ہے۔اس کفارہ کے ساتھ قید لگائی مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا شَا كريه كفاره آپس مين ايك دوسرے كوچھونے سے يہلے اوا كرناچاہيے۔ايك دوسرے كوچھونا، ہاتھ لگانا۔اس سے مرادہم بسترى كرنا اور ہم بسترى کے دواعی بوس و کنار وغیرہ ہیں۔ لیعنی غلام آزاد کرنے سے پہلے ظہار کرنے والے کا اپنی بیوی سے ہم بستری اور بوس و کنارم منوع ہے۔ ذیک مُذَوّع عَظُون ہے۔ کہم بستری اور بوس و کنارم منوع ہے۔ ذیک مُذَوّع عَظُون ہے اس كى نفيحت كيے جاتے ہو وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى جو تم كرتے موفرر كھنے والا ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ - يہال سے دوسر منمبركا كفاره بيان كيا جار ہاہے کہ جو تحض غلام نہ پائے فصیالر شَھْرینِ مُتَتَابِعَیْنِ تولگا تاردومہنے کے روزے رکھے۔غلام نہ یانے کا مطلب سے کہ غلام ملتا ہی نہیں جیسا کہ موجودہ دور میں غلام نہیں ملتے یا غلام خرید نے کی ہمت نہیں۔اس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ جب آدمی غلام کو از در کھر یا مسکینوں کو آزاد کرسکتا ہے تواس کے لیے ظہار کا کفارہ صرف یہی ہوگا، وہ روز ہے رکھ کر یا مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا نہیں کرسکتا۔ اس کفارہ کے ساتھ بھی مین قبل آن یَّتَمَا اَسّا کی قید ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسر ہے کواس وقت تک نہ چھو کیں جب تک کفارہ ادا نہیں کردیا جاتا۔ مُتَمَّایِعَیٰنِ کا مطلب ہے لگا تاردو میننے روز ہے رکھنا۔اگر ایک بھی ناغہ درمیان میں کردیا توروز سے نئے سرے سے رکھنے ہوں گے خواہ بیاری وغیرہ کے عذر کی دجہ سے ناغہ کیا ہو۔

فَمَنُ لَمُ يَسْتَطِعْ يَهِالَ سِ تَيْسرَ عَنْبِرَ كَ لَفَارہ كا ذَكر ہے كہ جو تحف غلام كو

آزاد كرنے يا دو مہينے لگا تار روز ہے رکھنے كی طاقت نہيں رکھتا فاطعائر سِتِيْنُ مِسْكِيْنَا توساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے۔ ساٹھ مسكينوں كو دو وقت در ميانے در جه كا كھانا كھلانے سے كفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ اگر ايك ہى مسكين كوساٹھ دن كھانا كھلايا تواس سے بھی كفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ اگر كوئی خشك اناج دینا چاہے تو نصف صاع گذم يعنی پونے دوكلو گذم ساٹھ مسكينوں ميں سے ہرايك كود ہے۔ اگر گذم كے علادہ كمكى، باجرہ ادر چاول وغيرہ دينا چاہتا ہے تو ايك صاع يعنی ساڑھے تين كلوفی كس اداكر ہے يااس كی چاول وغيرہ دينا چاہتا ہے تو ايك صاع يعنی ساڑھے تين كلوفی كس اداكر ہے يااس كی قبت اداكر ہے۔

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ ظہار کی وجہ سے عورت خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اس وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے بلکہ وہ عورت بدستور خاوند کے نکاح ہی میں رہتی ہے۔البتہ کفارہ اداکرنے تک مردا پنی اس بیوی ہے ہم بستری اور ہم بستری کے دواعی بوس و کناروغیرہ نہیں کرسکتا۔امام ابو حنیفہ بھیالیہ فرماتے ہیں کہ تیسر ہے نمبر کے کفارہ میں مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاشًا کی قيدنہيں ہے اس ليے اگر ظہار کرنے والا مسكينوں کو کھانا کھلانے کے دوران بيوی ہے ہم بستری يا بوس و کنار کر ليتا ہے تو اس کو دوبارہ کفارہ نہيں دينا ہوگا۔ اور امام شافعی مُرَافِقَةُ فرماتے ہيں کہ اليی صورت ميں اس کو دوبارہ کفارہ دينا ہوگا۔

# اسلامی احکام کی حکمت:

ذُلِكَ لِتُوْ مِنُوالِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ حَاللّٰهُ تَعَالَىٰ نَے ظہار كَتَم اوراس كے كفاره كى حكمت بيان فر مائى ہے كہ يہ كم اس ليے ہے تاكه تم جاہليت كے دستوركو چھوڑكر الله اوراس كے رسول سن تَنْائِيلِم كے احكام كى بيروى كرواور يہى موكن آ دمى كى كوشش ہونى چاہے۔ وَ يَلْكَ حُدُودُ الله اور يہا حكام الله تعالى كى مقرركرده حدود ہيں ۔ جس طرح ملى حدود ہوتى ہيں يا بى ملكيتى زمين كى حدود ہوتى ہيں ان سے تجاوزكر ناظلم اور زيادتى ہوتى ہے اى طرح احكام شرى الله تعالى كى حدود ہيں بندول كوان ہى كے دائر سے ميں رہنا چاہے۔ ان سے تجاوزكر ناجرم ہوگا وَ لِلْكُفِدِ بِنَ عَذَاجُ آلِينَهُ اور كوان ہى كے دائر سے ميں رہنا چاہے۔ عذاب ہے جولوگ إسلامى احکام كا انكاركر نے والے ہيں ان كا انجام ہے ہوگا كہ وہ در دناك عذاب ميں مبتلا ہول گے۔



إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُّونَ اللَّهُ وَ رَسُولَ الْمِنْ الْكِنْ الْكِنْ مِنْ قَبْلِهُمْ وَقُدْ أَنْزَلْنَا ٳۑؾؠؾڹؾ؈ۅڵڵڬڣڔؽڹ٤ٵڰۺؙۼؽؙۏۜؽۅٛڡۯؽڹۘڠ؆ؙڰ الله جَمِيعًا فَيُنْبِئُهُمْ رِبِمَاعَ مِلْوَا أَحْصِلُهُ اللهُ وَنُسُونُهُ غُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيْكُ أَلَمْ تِرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَجُوٰي ثَلْثَةِ الكاهُورَايِعُهُمْ وَلاَحْمُسَةِ إِلاَهُوسَادِسُهُمْ وَلَا آذَنَ مِنْ ذَلِكَ وَلا آكْثُرُ إِلَّا هُوَمِعَهُمْ آيْنَ مَاكَانُوْا آثُمَّ يُنَتِّئُهُمْ مِهَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقَبْهَاةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُونَ الْمُرْتُرِ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُواعِنِ النَّبُولِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا بِمَأْءُوكَ حَيَّوكَ بِمَأْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لُولَايُعَنِّ بِنَا اللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا وَيَشَلُ الْمُصِيْرُهِ

اِنَّ اللَّذِيْنَ يُحَادِّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهٔ بِشَك وه لوگ جو مخالفت كرتے بي الله اور اس كرسول كي مَن كَبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وه وليل كي جائيں گے جي اكد وليل كي جائيں گے جي اكد وليل كي جائيں گے جي اكد وليل ہو ان سے بہلے تھے وَقَدُ اَنْزَنْنَ آليْتٍ بَيِّنْتٍ اور بِ شك ہم نے اتارى ہيں واضح آيات

وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَاتِ مُنِينً اور كافرول كے ليے رسواكرنے والاعذاب ب يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللهُ جَمِيْعًا جس دن أنهائ كان سب كوالله تعالى فينتبئهم بِمَاعَدِلُوا کھرخبر دے گا اللہ تعالی ان کوان کاموں کی جوانھوں نے کیے أخطسة الله وَنَسُوه الله تعالى نے اس كومحفوظ كرركھا ہاوروه اس كومجول ا كَ بِين وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدُ اور الله تعالى مرچيز بركواه ب اَلَمْ شَرَ كياآب جانة بيس آنَّ الله كه بي شك الله تعالى يعْلَمُ مَا في السَّمُوتِ جانتا ہے ان چیزوں کو جوآسانوں میں ہیں و مَافِي الْأَرْضِ اور جوزيين مين بين مَايَكُونَ مِنْ نَجُولى قَلْقَةٍ نَهِين مِوتا مشوره تين آدميول كا إلَّا هُوَرَابِعُهُمُ مُروه ان مِن چوتفا موتاب وَلَاخَمْسَةِ إِلَّا هُوَسَادِ سَهُمُ اورنِه بَى يَا فِي آدميون كَامَّروه ان مِن چِعنا هوتا به وَلَا آدُنى مِن ذٰلِكَ اورنه اس مم كا وَلآ آكُثَرَ اورنه زياده كا إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوُ السَّمَروه ان كے ساتھ ہوتا ہے وہ جہال كہيں بھى ہول ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْهَةِ كَهروه قيامت كون ان كوفبرد عالان كامول كى جوانھول نے كيے إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ بِعَلِيْمٌ بِعَلِيْمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اَلَمُ قَرَ کیانہیں دیکھا آپ نے اِلَی الَّذِیْنَ اُن لُوگوں کی جانب نُھُواعَنِ النَّجُوٰی جومنع کیے گئے سر گوشی کرنے سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانَهُواعَنْهُ كِروه لوست بين أى چيزى طرف جس مع وه منع

کے گئے وَیَتَنْجُوْنَ بِالْاِفْحِ وَالْعَدُوانِ اوروہ مرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اورزیادتی کی وَمَغْصِیَتِ الرَّسُوٰلِ اوررسول کی نافر مانی کی وَ اِذَا جَامِوْكَ وَ اِذَا اور جبوہ آپ کے پاس آتے ہیں حَیَّوْكَ بِمَالَمْ یُحَیِّكَ بِهِ جَامِوْكَ مالام کہ ہیں آپ کوالیے الفاظ کے ماتھ کہ نہیں سلام کہا آپ کواللہ نے ان کے ماتھ ویقو کوئن فِی اَنْفَی ہِمْ اوروہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لؤلا یُحَدِّبُ الله بِمَا اَنْفُونُ کَ کُونَ ہُیں عذا بِدی تااللہ تعالی اس کی وجہ ہے جو مم کہتے ہیں حصابہ ہُ مُح کہتے ہیں اللہ ہُ مِن الْمُح کُونُ اللہ ہُ مِن الْمُح کُونُ اللہ ہُ مِن الْمُح کُونُ اللہ ہُ مِن اللہ ہُ مِن الْمُح کُونُ اللہ ہُ مِن الْمُح کُونُ اللہ ہُ مِن اللہ ہُ مُن الْمُح کُن الفت کر نے والوں کا انحب ام : اسلامی احکام کی محت الفت کر نے والوں کا انحب ام :

اللہ تعالیٰ نے احکام کو حدود اللہ قرار دیا ہے اور اِنَّ الَّذِینَ یَکَآڈُوْنَ اللّٰہُ وَرَسُولُہُ وَ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

## قیامت کے دن رُسوائی:

الله تعالیٰ نے اپنے احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بیان فر مایا ہے کہ وہ ذلیل وخوار ہوں گے۔ان میں ہے بہت سے ایسے بیں جمن پر دنیا میں بھی عذاب نازل کیا گیا اور وہ آخرت میں بھی عذاب میں ہول گے۔اوربعض ایسے ہیں جن کو دنیا میں عذاب کا سامنانہیں کرنا پڑا مگر آخرت کے عذاب سے وہ قطعاً نہیں نیج سکیں گے۔فرمایا يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللهُ جَمِيعًا جَس دن الله تعالى ان سب كوجمع كرے گا۔ يہلے انسان سے لے کرآخری انسان تک سارے کے سارے دوبارہ اُٹھائے جائیں گے کوئی بھی حیب نہیں سکے گا فیکنیٹ کھ رہاعی لؤا پھراللہ تعالی ان کوان اعمال کی خبردے گاجوا تھوں نے کیے۔ اللہ تعالی کاعلم ہر چیز یر محیط ہے اور ہر مخص کا ہر ممل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے قامت کے دن برخص کواس کے اعمال کے بارے میں بتلائے گا آخصہ الله وَ مَسُوهُ التدتعالي نے اس عمل كومحفوظ كرركھا ہے حالانكہ خودعمل كرنے والے ان كو بھول م جو بول کے۔ قیامت کے دن جواعمال نامہ دیا جائے گااس میں ہرایک نیک اور بُر مے عمل کا شار شَمِیَّةً اوراللّٰہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔اس لیے کہ ہر چیز اس کےعلم میں ہےاور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے فی نہیں ہے۔

اس سے پہلے رکوع میں تھا اِنَّ اللّٰهُ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ "بِ شک اللّہ تعالیٰ سننے والا و کیجنے والا ہے۔ "پھر آخر میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللّہ تعالیٰ بندول کوان کے اعمال کی خبر د ہے گا اَحْطٰ اللّٰهُ وَ نَسُوْهُ "اللّه تعالیٰ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے حالانکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔ "ان میں اللّہ تعالیٰ کی صفت سمع ، بصر اور وسعت علمی کا حالانکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔ "ان میں اللّہ تعالیٰ کی صفت سمع ، بصر اور وسعت علمی کا

زکر ہے۔آگے بھی ان صفات کا ذکر ہے کہ القد تعالیٰ آ مانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ مکاری کرتے ہوئے جو آپ کوسلام کی بجائے بدد عائیہ کلمات کہتے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ یہ احکام اس لیے اتارے گئے ہیں ان شب کو جانتا ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ یہ احکام اس لیے اتارے گئے ہیں اِنْتُو مِنُو اَبِاللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ و

### الله تعالیٰ ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے:

اَلَهُ مَزَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ السيخَاطِبِ ! كيا آپ جانے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان چیز وں کو جوآ سانوں میں ہیں اوراز مین میں ہیں۔ اَلَهٔ قَرَ میں رؤیت سے مرادرؤیت لبی ہے یعنی علم ۔ اسی لیے مفسرین کرام انتہا ہے اَلَهْ قَرَ كَامِعَيٰ اَلَمْ تَعْلَمْ كرتے ہيں - الله تعالی كاعلم برچيز پرمحيط ہے اس سے كوئى چیر مخفی نبیں۔اگر مخفی انداز میں مشورہ کیا جائے یا کانوں میں باتیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان كو جي جانتا ہے اس ليے كه إِلَا هُوَمَعَهُ مُا أَيْنَ مَا كَانُوا وہ جہال كہيں بھى مول الله تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے آ سانوں اور زمین کی باتوں کواور مخفی سر گوشیوں کو جانتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ تعالی کے ہاتھ یاؤں اور آسانِ دنیا پرنزول فرمانے وغیرہ جیسی صفات کے ظاہر کو ماننا چاہیے اور کیفیت اللہ تعالی کے سپر دکروین چاہیے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی معیت کہ القد تعالی ہرایک کے ساتھ ہے اس کے ظاہر پر ایمان رکھنا چاہیے اور معیت کی کیفیت پرغور وغوض نبیل کرنا چاہیے اور نظر بیر کھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہرایک کے

ساتھ ہے کہ ایلین بشانیہ جیسا کہ اس کی شان کے لائل ہے۔ فرمایا کہ یہ کئون مِن نَبُوٰی شَلْتَ اِللّهُ وَرَابِعُهُ مُ مشورہ کرنے والے تین ہوں تو چوتھاان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وَلَا خَمْسَةِ اِلّا هُوَسَادِسُهُ مُ اگرمشورہ کرنے والے پانچ ہوں تو چھٹاان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وَلَا اَذِنی مِن ذٰلِكَ اورنہ ہی ان تین ہے کہ وَلاَ اَذِنی مِن ذٰلِكَ اورنہ ہی ان تین ہے کہ وَلاَ اَدْنی مِن ذٰلِكَ اورنہ ہی ان تین ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنے والے ہوں اِلّا ہُو مَعَهُمُ مُ کر اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنے والوں کی تعداد جبتی ہی ہواللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ این مَا کانوا وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ آسان وزیین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایس لیے کہ کا تنات کی کوئی ایس جہاں اللہ تعالی نہ ہواور اس کے بارہ میں اللہ تعالی کوعلم نہ ہو۔ جہاں اللہ تعالی نہ ہواور اس کے بارہ میں اللہ تعالی کوعلم نہ ہو۔

ثَمَّ يُنَةِ بِنَهُ مُهِ إِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ پَرَاپِ اَلَّا عَلَم كَى بدولت ان كوقيامت كے دن ان كے اعمال كے بارہ ميں بتلائے گا كه فلال وقت تم نے بيكام كيا، فلال جگہ بيكيا حالا نكہ وہ خودان اعمال كو بھول چكے ہول گے اِنَّ اللّهَ بِكِلِّ شَيْءَ عَلِيْمَ بِ جَكُ الله تعالى مر جيز كو جانے والا ہے۔ اس كاعلم ہر چيز پر محيط ہے اس سے كوئى چيز بھی مخفی نہيں ہے۔

### يهودومن فقين كي سنر كوست يال:

یہوداور منافقین مسلمانوں اور آنحضر نت منافقین کو پریثان کرنے کے لیے آپی میں خفیہ باتیں میں خفیہ باتیں میں خفیہ باتیں میں خفیہ باتیں کرتے اور بھی آنحضرت منافقالیہ کے پاس آکر آپ منافقالیہ میں میں میں کرتے اور بھی آپ مان کی آپیں میں مرگوشیاں کرتے ۔ ان کی آپیں میں میں مرگوشیاں کرتے ۔ ان کی آپیں میں خفیہ مجلسوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوتی تھیں۔

آنحضرت ما المنظر کے ساتھ خفیہ باتیں کرنے میں ان کا مقصد آپ ما اللہ کا وقت ضائع کرنا ہوتا تھا کہ اس وقت میں مسلمان آنحضرت ما المنظری ہے استفادہ نہ کر سکیں۔ اور ان کا مقصد مسلمانوں کو پریشان کرنا بھی ہوتا تھا کہ وہ پریشان ہوں کہ نہ جانے ہے کسی شکایت کررہ جبیں اور ہے کہ ان کی آنحضرت ما اللہ اللہ کی اہمیت ہے کہ باتی لوگوں کو جھوڑ کر ان سے راز وارانہ انداز میں باتیں کررہ جبیں۔ بھی آنحضرت ما اللہ کی کوشش میں آپس میں سر گوشیاں کرتے ، نداق آڑاتے ، مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ بیطریق کار آ واب مجلس کے بھی خلاف ہے اور آپ ما المنظر کی شان میں سر گوشیوں ہے۔ اس لیے ان کوالی سر گوشیوں ہے تع کرویا گیا۔

اسلام میں مشورہ کی بہت اہمیت ہے اور بوقت ضرورت سرگوشی کی بھی اجازت ہے جیسا کہ آگے اِذَا تَنَاجَیْدُ میں سرگوشی کی اجازت کا ذکر ہے۔ آنحضرت سالیٹیالیپہم نے مرض وفات میں حضرت فاطمہ بھائٹا سے سرگوشی فرمائی ۔ ای طرح سرگوشی کے اور واقعات بھی ہیں۔ اس لیے مطلقا سرگوشی ممنوع نہیں ہے صرف ایسی سرگوشی ممنوع ہے جو نقصان کا ماعث ہو۔

#### يبود يون اورمن فقول كى خسلاف ورزى:

یہودیوں اور منافقوں کو سرگوشیوں ہے منع کیا گیا گروہ اس کی خلاف درزی کرتے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ قَدَّ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔

یہاں قر میں رؤیت ہے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس کامعنیٰ اَلَمْ قَدْ فُطُرُ کیا ہے۔

إِلَى الَّذِيْنَ نَهُوُا عَنِ النَّهُوٰ يَ أَن لُولُول كَي طرف جوبر كُوش كرنے ہے مع كيے

گئ شُدَّ یَعُودُونَ لِمَانَهُوا عَنْهُ پھروہ دو بارہ ارتکاب کرتے ہیں اس کا جس سے دہ منع کیے گئے ہیں ۔ یعنی منع کرنے کے باوجود وہ سرگوشیاں کرتے پھرتے ہیں و یَتَ نَجُونَ بِالْاِئْدِ فَرِ الْعَدُوانِ اور دہ آپس ہیں سرگوشیان کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی یَتَ نَجُونَ بِالْاِئْدِ فَرِ الْعَدُوانِ اور دہ آپس ہیں سرگوشیان کرتے ہیں گناہ کی وَمَعُصِیَتِ الزَّسُولِ اور سول سَائِنَا اِئِ کی نافر مانی کی سرگوشیوں میں گناہ کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ دہ مسلمانوں اور اسلام کونقصان پہنچانے کے پروگرام بناتے سے یا بھر اسلام اور مسلمانوں کا نذاق اُڑاتے تھے اور رسول الله سَائِنَا اِیْنَا مَانی پر مَشْمَانُ شعوے بناتے ہے۔

## یبو د ومنافقین کی ایک اور برُ ی حرکت:

یبودومنافتین شراورفساد والی سرگوشیال بھی کرتے ہے اوران کی ایک اور بری
حرکت بیتی کہ وہ آنحضرت سائٹی پہنے کے پاس آکرالسلام بلیم کی بجائے السّام علیم کہتے۔
جس کامعنی ہے کہتم پرموت آئے۔ان کی اس بُری حرکت کا ذکر کرتے ہوئے اللّہ تعالیٰ
خی رایا وَإِذَاجَاءُوكَ حَيُوكَ بِمَالَمُ یُحَیِّكَ بِهِ اللّهُ اور جب وہ یبوداورمنافق
لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللّه
تعالیٰ نے آپ سائٹی پیم کوسلام نہیں کیا۔ وہ آکر السّنام علیٰکم کہتے تو حضور سائٹی پیم کی عالیٰ کے ماتھ اللّہ کے آپ سائٹی پیم کوسلام نہیں کیا۔ وہ آکر السّنام علیٰکم کہتے تو حضور سائٹی پیم کی عالم کے کہا تھ کے ساتھ اللّہ کے اللّہ کے ساتھ اللّہ کے کہ سلمانوں کودی کہ کافروں کے ساتھ اس کا جواب علیٰکم کے ساتھ دے دیا کرو۔

#### عنذاب مين تاخير پرغلط استدلال:

اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہر مجرم کواس کے جرم کی سز افی الفور نہیں ویتا بلکہ مہلت ویتا ہے۔ یہود اور منافقین جب ویتا ہے۔ یہود اور منافقین جب

آپ اُن اَن اَن اور مسلمانوں کو السّد کھر عَلَیْ کُھُر کے الفاظ ہے دعا دیے کی بجائے السّاھُر عَلَیْ کُھر کہدر بدوعادیت و یَقُونُونَ فِی اَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے ولوں میں کہتے کو کا یُعدَیّب اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

## يَايِّهُا الَّذِينَ امَنُوْآ

إذاتناجيتم فلاتكناجوا بالإثير والعثروان ومعصيت الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تُعُشَرُونَ ﴿ إِنَّهُ النَّجُولِي مِنَ الشَّيْظِنِ لِيَعْرُنَ الَّذِينَ امنوا وكيس بصارهم شيئا الاياذن اللووعلى الله فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ®يَأَتُهُا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْتَكُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْتُكُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلًا انْشُزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَ الَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمُ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَأْيُّهُا الَّذِينَ أَمُنُوَّا إِذَا نَاجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّ مُوَّا بِينَ بَكِي أَجُولِكُمُ صِكَاقَةً وَلِكَ خَيْرٌ لِكُمْ وَاطْهَرُ وَإِلَى اللهِ ا يَجُدُ وَا فِأَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيعٌ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيعٌ

یَایُهَاللّذِینَامَنُوَ اسے ایمان والو! اِذَاتَنَاجَیْتُهُ جَبِتُم آپی میں سرگوشی کروگناه کی اور میں سرگوشی کروگناه کی اور رسول صالحتیایی کی افر مانی کی و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور رسول صالحتیایی کی نافر مانی کی و تَنَاجَوْالاِئِیرِ وَ التَّقُوٰی اور سرگوشی کروئیکی کی اور پر بیزگاری کی و اتَّقُوا الله توالی سے و رسے رہو الّذِی اِئیدِ مُحَثَمُ وَنَ کہ ای کی اور بر بیزگاری کی الله عالی سے و رسے رہو اللّذِی اِئیدِ مُحَثَمُ وَنَ کہ ای کی اور بر بیزگاری کی اور بر بیزگاری کی الله عالی سے و رسے رہو اللّذِی اِئیدِ مُحَثَمُ وَنَ کہ ای کہ وہ اللّذِی اِئم بی بی بیت بات ہے کہ وہ اللّذِی اِئم بی بی بیت بات ہے کہ وہ اللّذِی اِئم اللّذِی اللّذِی

سر گوشی شیطان کی جانب ہے ہے نیکٹر نالذین امنوا تاکہ پریشان كرے ان لوگوں كوجوا يمان لائے ہيں وَنَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْئًا اوروه كَمْ كَسَاتُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللَّه تَعَالَى بى بربس عاہد کہ بھروسا کریں ایمان والے نیایتھاالَّذِینَ اَمنُوَّا اے ایمان والو! إِذَاقِيْلَلَكُمْ جب كَهَا جَاعَتُم ع تَفَسَّحُوا فِي الْمُجْلِين كَشَاد كَى كُرو مجلسول مين فَافْسَحُوا تُوتُم كَشَادكى بِيداكرو يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ الله تعالی تمھارے لیے وسعت کر دے گا وَ إِذَا قِیلَ اور جب کہا جائے انْشُرُ وَافَانْشُرُ وَا أَنْهُ كُور اللهُ الَّذِينَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْامِنْكُمْ بلندكرے كاالله تعالى ان لوگوں كوجوتم ميں سے ايمان لائے وَالَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتِ اورأن لوكول كوجوعلم ديَّ كَعُمراتب مي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى خبر ركھنے والا ب جوتم كرتے مو يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَّا الساكان والو! إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ جبتم رسول مال الله المالية سيمر كوشى كرو فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولِكُمْ صَدَقَةً توآ کے بھیجوتم صدقہ اپن سرگوشی سے پہلے ذلك خَیْرٌ لَکُوْ سیم اس کے لیے بہتر ہے وَاطْهَدُ اورزَيَاده ياكيزه ہے فَانْ تَمْ تَجِدُوْا لَيْ الرَّمْ نَهُ ياوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ توبِ شك الله تعالى بخشخ والامهر بان ب-

### التجےمشورہ کی احب ازت اور بڑے مشورہ کی ممانعت:

الله تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فر مایا کداگر شمصی سرگوشی یا آپس میں مشورہ کرنا ہی ہوتو ایسی سرگوشی اور ایسا مشورہ نہ کروجس میں گناہ اور زیادتی اور رسول سائٹ آیا ہم کرنا ہی ہوتو ایسی سرگوشی اور ایسا مشورہ کروجس میں نیکی اور تقوی کی ہوتو کی کہتے نافر مانی پائی جاتی ہو بلکہ ایسی سرگوشی اور مشورہ کروجس میں نیکی اور تقوی ہوت تقوی کہتے ہیں خدا خوفی کو، پر ہیزگاری کو اور احکام شرع کی پابندی کو۔

فرمایا یَاتَهَاالَّذِیْنَاهَنُوّا اے ایمان والو! اِذَاتَنَاجَیْدُهُ جبتم آپی میں سرگوش کرو فَلاتَتَنَاجَوُالِالْدِهِ وَالْعَدُوَانِ توندسرگوش کروگناه کی اور زیاد تی میں سرگوش کروگناه کی اور رسول می این ایم کی نافرمانی کی وَتَنَاجَوْالِالْبِرّوَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

#### شیطانی مشورے:

اِنَّمَا النَّهُ وَى مِنَ الشَّيْطُنِ پخته بات ہے کہ وہ مشورے شیطان کی جانب ہے ہیں۔ النَّهُ وٰی پر الف لام عہد کے لیے ہے اور مراد ایسا مشورہ ہے جس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافر مانی پائی جاتی ہو۔ اس لیے کہ شیطان بی شراور فساد پر ابحار تا ہے لیے سُوروں پر شیطان اس لیے اُکسا تا ہے تا کہ ایمان والوں کو لیہ سُوروں پر شیطان اس لیے اُکسا تا ہے تا کہ ایمان والوں کو پر یشان کرے وَلَیْسَ بِضَا آنِ ہِمْ شَیْنًا اِلّٰا بِاذْنِ اللّٰهِ شیطان جوحر بہ بھی استعمال کر پر یشان کرے وَلَیْسَ بِضَا آنِ ہِمْ شَیْنًا اِلّٰا بِاذْنِ اللّٰهِ شیطان جوحر بہ بھی استعمال کر

لے وہ ایمان والوں کو ذرائجی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ ہو۔ سبب اچھا ہو یا بُرااس میں تا خیراللہ تعالیٰ ہی ڈالٹا ہے۔ گناہ کی سرگوشی کرنامسلمانوں کو پریشان کرنے کا سبب ہے گراس کی وجہ سے مسلمانوں کواس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ ای لیے فرمایا وَ عَلَیٰ اللّٰهِ وَلَیْتُو کَاٰلِ الْمُوٰ مِنُونَ اور اللّٰه تعالیٰ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھر وسا کرنا چاہیے کہ وہ شیطانی اعمال کے شراور فساد سے ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کی مدد کرے گا۔

## مجلسس میں بیٹھنے ذالوں کاحق:

ایک صورت بیہ ہے کہ جبتم مجلس میں کشادگی کرو گے تواللہ تعالی تمطارے داول کو کشادہ کر دے گا۔ ایک دوسرے کی محبت اور قدر اور ایک دوسرے کی بات برداشت

. کرنے کی تو فیق شخص عطا کروے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنانے کی برکت سے اللہ تعالی تمھارے رزق میں وسعت کروے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی تمھارے اس عمل کی برکت سے تمھارے لیے اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی شمصیں کشادہ جگہ یعنی جنت دے گا۔

وَإِذَاقِيْلَ انْشُرُ وَافَانُشُرُ وَافَانُسُرُ وَافَانُ مِن بَعِلْمَ بِهِ مِن بَعِلْمِ بِهِ مِن بَعِلْمِ بِهِ بَعِلَى بَهِ بَعِلَى بَهِ بَعِلَى مِن بَعِلْمِ بُوكَ الرَّمِ اللَّهِ بَهِ مِن بَعِلْمِ بُوكَ لَهُ مِن اللَّهِ بَهِ مَا جَائِمَ مَن بَعِلْمُ بُوكَ لَهُ مِن اللَّهِ بَهِ مَا جَائِمَ مَن مَن مَعِلَمُ اللَّهِ بَهِ مَن اللَّهِ بَهِ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

ادراگراس کاتعلق پہلے جملے کے ساتھ ہی خاص نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح شمصیں مجلس میں کشادگی کا تھم و یا جارہا ہے اسی طرح شمصیں اس کا تھم بھی و یا جارہا ہے کہ جب شمصیں نماز کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی نیک مقصد کے لیے اُٹھ کھڑ نے ہوجا یا کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوجا یا کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوجا یا کرو بلکہ اُٹھ کرا پنے کام کاج میں لگ جایا کرو۔

یَرْ فَعِ اللهُ الَّذِیْنَ اَمَنُوْ امِنْکُوْ اللهُ الله تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کر ہے گا۔ آنحضرت ملَّ اللهُ اللهِ کی مجلس میں ایمان والوں کے علاوہ منافقین بھی ہوتے

تصال کیفرمایا کتم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا۔ وَالَّذِیْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ اور اُن لوگوں کے درجات بلند کرے گاجوعلم دیئے گئے۔ اہل علم کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے۔ دنیا میں ان کونیک نامی اور آخرت میں جنت کے بلند درجات حاصل ہوں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرُ اور اللہ تعالیٰ باخبر ہان منام کاموں سے جوتم کرتے ہو۔ تمھارا ہرا چھایا براعمل وہ جانتا ہے اور حساب کے وقت تمام کاموں سے جوتم کرتے ہو۔ تمھارا ہرا چھایا براعمل وہ جانتا ہے اور حساب کے وقت اس کوظا ہر کرے گا وراس کا بدلہ دے گا۔

## 

آئے ضرت من اللہ کے ساتھ خلوت یا سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرنے والوں کو روکا بھی گیا مگراس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ند نکلا۔ وہ بدستور وقت کے ضیاع اور سلمانوں کی پریشانی کا باعث بنتے رہتو ان کواس عمل سے روکنے کے لیے بیے حکمت عملی اختیار کی گئ اور ان کو تھم دیا گیا کہ اللہ کے رسول سال تھا تھی ہرگوشی کرنی ہوتو پہلے صدقہ دو۔ یہ صدقہ ادا کرنا واجب تھا۔ صدقہ کی کوئی مقدار بیان نہیں فر مائی تا کہ ہرآ دی اپنی وسعت صدقہ ادا کرنا واجب تھا۔ صدقہ کی کوئی مقدار بیان نہیں فر مائی تا کہ ہرآ دی اپنی وسعت کے مطابق صدقہ ادا کر سکے۔ اور اس صدقہ کے حکم میں غرباء کے ساتھ خیرخواہی تھی۔ یہ صدقہ کا حکم کی جھے عرصہ کے لیے رہا چراس کو منسوخ کردیا گیا۔ اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلا صدقہ کا حکم کی گئے۔ سے دور رہتے تھے۔ سے دور رہتے تھے۔

## حضر ست عسلى شيئالندئو كى خصوصيت:

صدقہ ادا کر کے سرگوشی کرنے کی اجازت تھی مگر حضرت علی می ہے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں مینے نے دخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیااور کسی کو ضرورت ہی محسوس نہ

ہوئی کہ وہ صدقہ اداکر کے آپ سال الیابی ہے ہمر گوشی کرے۔مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کا موقع صرف حضرت علی کو ملا۔ انھوں نے اس رخصت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ اداکر کے آپ مالیا ہے خلوت میں چندمسائل دریافت فرمائے۔ حضرت عصلی منی النظام کے دریافت کروہ مسائل:

تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت علی برائتھ نے سرگوشی کے انداز میں حضور سائٹ الیا ہی ۔ سے دس مسائل پو جھے اور ہرمسئلہ سے پہلے ایک درہم صدقہ ادا کیا۔

- 🕥 پوچھا كەد فاكيا ہے؟ آپ سائٹناتيانى ئے فرمايا الله تعالى كى توحيد كى گوا بى دينا۔
  - پوچھا کہ فیماد کیا ہے؟ آپ مالیہ آلیا ہم نے فرمایا کہ شرک و کفر فساد ہیں۔
- پوچھا کہ جن کیا ہے؟ آپ سائٹ آیا ہم نے فرما یا اسلام اور قر آن کریم جن ہیں۔ اور
   ولایت جن ہے جب تجھے عطا کی جائے۔
  - · پوچھا کہ حیلہ کیا ہے؟ آپ مان آیا ہم نے فرمایا کہ حیلہ کوچھوڑ دے۔
  - البوچھا کہ مجھ پر کیالازم ہے؟ آپ سن شاہیم نے فر مایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔
- ایو چھا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیسے مانگوں؟ آپ سائیٹھائیٹی نے فر ما یا کہ دل کی سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے مائلہ۔
- یو چھا کہ اللہ تعالی سے کیا ما گلوں؟ آپ اللہ اللہ نے فرمایا آخرت کی بہتری ما نگ۔
  - ﴿ بِوجِها كَهَا بِنْ نَهِ تَ كَهِ لِيكِ كَمَا كُرُونِ؟ آپ اَنْ اَبَيْهِمْ نَهِ فَرَ مَا يَا كُهُ طَالُ رَزَقَ كَهَا وُ اور بِجَ كَي عادت ا بِنَاوُ۔
    - یو چھا کے سرور کیا ہے؟ آپ مائٹ آپیلی نے فرمایا کہ سرور جنت ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْافَاِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ تَجِيمٌ پِي الَّرْتُمُ صدقه نه پاؤتو بِشُك الله تعالى بخشے والا مهربان ہے۔ یعنی اگر شمص آنحضرت مالی الله سے سرگوش کی ضرورت محسوس ہواور تمھارے پاس صدقہ اوا کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو صدقہ کے بغیر بھی سرگوشی کرنے ہیں تم پرکوئی گناہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالی بخشے والا مهربان ہے۔

ءَ الشَّفَقَتُمُ إِنْ تُقَيِّمُوا بِينَ يَكَى

تَجُوْكُمُ صَكَ قَتِ فَإِذْ لَمُ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ \* وَاللَّهُ خَبِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ فَالدِّرُ إِلَى الَّذِينَ تَولُوا قَوْمًا غَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا هُمَ مِنْ كُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ رَيَعُ لَهُوْنَ فَالْمُكُونَ اللَّهُ لَهُمْ عَنَا اللَّهُ لَهُمْ عَنَا اللَّهُ لِلهُمْ الْهُ مُ سَأَءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْمُعَانَ فَأَوْ الْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَيِيلِ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهِ فَيْ هَلِي اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهِ فَلَهُ مُ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهُ عَنْ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهُ عَنْ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ وَلا آوَلادُهُمْ مِنَ الله شَيَّا اولَاكُ اَصَعْبُ النَّالِ هُمُ وِيَهَا خِلِدُونَ ﴿ يَوْمُ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُعْلِفُونَ لَا كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى اللهُ إِنَّ إِنَّهُ مُ هُمُ إِلَّا إِنَّهُ مُ هُمُ إِلَّا إِنَّهُ مُ اللَّهُ يُظنُ فَأَنْنَاهُمْ فِيلُو اللَّهِ أُولِيكَ حِزْبُ الشَّمْطِنُ الْآلِيَّ مِنْكَ الشَّيْطِن هُمُ الْخَسِرُونَ ٩

عَاشَفَقُتُمْ كَيَاتُم وْرَكَعُهُ وَانْتُقَدِّمُوا النابات كَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنابات كَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَا النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُ النَّهُ وَالْمُولُولُ النَّالَ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولُولُ النَّهُ وَالْمُولُولُ النَّهُ وَالْمُولِقُ النَّهُ وَلَالِمُ النَّهُ وَالْمُولِقُ النَّهُ وَالْمُولِقُ النَّهُ وَالْمُولِقُولُ النَّالَ النَّالَةُ وَالنَّهُ وَالْمُولِقُولُ النَّالِ اللْمُعُلِقُ النَّالِمُ النَّالَ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِقُ اللْم

وَاتُّواالزُّكُوةَ اوردية ربوزكُوة وَأَطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ اوراطاعت كروالله اوراس كرسول كى وَاللَّهُ خَبِينَ إِمَا تَعُمَلُونَ اور الله تعالى خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جوتم کرتے ہو المُدقر کیا آپ نے دیکھا تَهِينَ إِلَى الَّذِينَ اللَّولُون كَي طرف تَوَلَّوْا قَوْمًا دوست بناليا انھوں نے الی توم کو غضب الله عَلَيْهِ م کی غضب اتارااللہ تعالی نے ان پ مَاهُمْ مِنْ كُمْ وَلَامِنْهُمْ تَبِينَ بِينَ وَهُ لُوكُمْ مِن عَاوِرنَهُ بَي وَهُ الْ میں سے ہیں وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب اور وہ تسمیں اُٹھاتے ہیں جھوٹی بات ير وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَالانكهوه جَائِت بين أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ تَاركر رکھا ہاللہ تعالی نے ان کے لیے عَذَابًا شَدِیدًا سخت عذاب اِنّهُ مَا سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِ شَك وه لوگ جو بچه كرتے ہيں وه برا ب إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً بناليا إِ أَنْهُول فِي النِّي قَمُول كُورُ هال فَصَدُواعَنْ سَبِيْلِ اللهِ لِي وه روكة بين الله تعالى كرات سے فَلَهُمُ عَذَاكِمُ مِنْ لَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَذَاكِمُ مِنْ الله عَذَاكِمُ مِنْ الله عَذَاكِمُ مُ الله عَذَاكِمُ مُنْ الله عَنْ الله عَذَاكِمُ مُنْ الله عَذَاكُ مُنْ الله عَذَاكِمُ مُنْ اللهُ عَذَاكُ مُنْ الله عَذَاكِمُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنْ الله عَذَاكُ مُنْ الله عَذَاكِمُ مُنْ الله عَذَاكِمُ مُنْ الله عَذَاكِمُ مُنْ الله عَلَيْكُمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللّ عَنْهُمْ بِرَكْرُنْبِينِ كَامِ آئين كَان كَ الْمُوَالْهُمْ الْ كَالَ وَلَا ا أولادُهُمْ الله اورنه بي ان كي اولاد قِنَ اللهِ شَيئًا الله تعالى كي عذاب سے بچانے میں کچھ بھی اُولَیا اَصْحَابُ التّار یہی لوگ ہیں دوزخ والے الهُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ وه اس مِن بميشدر بيل ك يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا

#### مقسيد كاحسول:

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجُولُكُمْ صَدَقْتِ السابات عَلَيْمَ بَي كريم صَلَّى اللَّيْنِ عَامِر كُوشَى كرنے سے پہلے صدقداداكرو فاذلغ تَفْعَلُوا ليل جبتم يكام نبيل كر سكے كرسر كوشى سے پہلے صدقہ دیتے وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اور اللّٰدتعالى نے تم پر رجوع فرما يا اورتم كو معاف کردیا اورسر گوشی سے میلے صدیتے کے علم کومنسوخ کردیا ۔توان اعمال کی طرف توجددوجو بمیشد کے لیے تم پرلازم ہیں فاقینہ والصّلوة پس نمازی پابندی کرو-نماز قائم كرنے كا مطلب يہ ہے كەستحب وقت ميں اس كے آواب وستحبات كولمحوظ ركھ كرنماز إ يرهى جائے والتوالز كوة اورزكوة دية ربو نماز بندول يرالله تعالى كافق باور زكوة الله تعالى كحق كے ساتھ ساتھ بندوں كاحق بھى ہے۔ نماز جسمانى عبادت ہے اور و زكوة مالى عبادت ب وَأَطِيْنُواللَّهُ وَرَسُولَهُ اوراللَّداوراس كرسول مَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اوراللَّداوراس كرسول مَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّ اطاعت كرور الله تعالى كى بات مانو اور نبى سل المالياني كى بات مان كى ساته اس كى سنت ، پر ممل کرو۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سائلی آیا ہی کی اطاعت بی پر کامیائی کا دارومدار ہے وَاللَّهُ خَبِينَ إِمَا تَعْمَلُونَ اور اللَّه تعالى عمار المال كي خرر كيف والا ب- اس لياس ک جیجی ہوئی شریعت برعمل کر ہے ہی زندگی گزاروتا کہ تسمیس دنیا اور آخریت کی کامیابی حاصل ہوجائے۔

# من فقسين كاكردار:

پھولوگوں نے بہ ظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا گران کے دل ایمان سے خالی تھے اور وہ اینے آپ کومسلمانوں میں شار کر واتے ۔ حالانکہ ان کا اصلی تعلق کا فرول کے ساتھ تھا۔ یہ منافقین کی جماعت بہت خطرنا کے تھی ۔ ای لیے بار باران سے بچنے کی تلقین کی گئے۔ ان منافقین نے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ قائم کر رکھا تھا۔ جب کہ یہودی اسلام اور

مسلمانوں کے خلاف ساز شوں میں بی معروف رہتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا آلئہ فرّ اسے خاطب کیا آپ نے دیکھانہیں اِلَی الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا قَوْمُ اغْضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ ان لوگوں کی طرف جھوں نے ایسی توم، ایسی جماعت سے دوستانہ قائم کر رکھا ہے جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا اُن میں خصوصیت کے ساتھ یہود ہیں۔ اس لیے انمنی خصوصیت کے ساتھ یہود ہیں۔ اس کے انہ کو انہ ہوں ہیں۔

مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ يَمْ الْآلُ وَ الْرَحِهُ الْمُول فَي بِهِ ظَائِرُكُمْ بِرُها بِ اورنه اوراب آب آب کومسلمانوں میں شار کرتے ہیں گرحقیقت میں وہ تم میں سے ہیں اورنه بی وہ یہود میں سے ہیں۔ وہ بے شک یہود یوں کے ساتھ دوستانہ رکھتے ہیں ، ان کے ساتھ مدردی کرتے ہیں گر کے یہودی نہیں ہیں اور نہ بی وہ ان میں اپنے آپ کوشار کرتے ہیں وَ یَحْلِفُونَ عَلَی الْکَذِبِ اور وہ جھوٹی بات پرقشمیں اُٹھاتے ہیں کرتے ہیں والانکہ وہ جانے ہیں۔

## مٺ فقین کی سزا:

اَعَدَاللهُ لَهُ مَعَ اَللهُ لَهُ مَعَ اللهُ اللهُ لَهُ مَعَ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

فَصَدُّوُاعَنَ سَيْلِ اللهِ پِل وہ رو كتے ہيں الله تعالیٰ كراستے ہے۔ منافقين كى خرابيوں ہيں ہے ايک خرابی ہے بيان فر مائی كہ وہ الله تعالیٰ كراستے ہے روكتے ہيں۔ جہاد ہے متعلق عجيب فسم كى افوا ہيں پھيلاتے ، مسلمانوں كے خلاف سازشيں كرتے اور مسلمانوں كے دلوں ميں شكوك وشبہات والنے كى كوشش كرتے ہے فَلَهُ هُ عَذَابٌ مسلمانوں كے دلوں ميں شكوك وشبہات والنے كى كوشش كرتے ہے فَلَهُ هُ عَذَابٌ مُعِينَیْ بِس اُن كے ليے ايساعذاب ہے جو ذيل كرنے والا ہے۔ دنيا ميں بھى كئى دفعہ ان كى منافقت اور اسلام وشمنی ظاہر ہوئى اور وہ ذيل ہوئے مگر پھر بھى ابنى ان حركات ہے بازند آئے اور آخرت كاعذاب تو بہت ہى رُسواكرنے والا ہے۔

## مال و دولت کام نه آئیں گے:

دنیا میں اپنے مال اور اولاد کے بل ہوتے پرظلم اور ناانصافی کرتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے تو نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ بی ان کی اولاد کام آئیں گرفت میں آئی نئے نئے تھ نہ اُمُو الْبُعَدُ وَلَا آؤلَادُ هُدُ ہُرُرُ ان کے کام نہیں آئیں گان کے مال اور نہ بی ان کی اولاد نین الله شیئ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے چھڑا نے میں یہ ذراجھی کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں آدی کواس کا اچھا عقیدہ اور اچھے اعمال ہی جہنم سے چھڑا نے میں کام آئیں گے اور آئیا کے آضی نہ کا اچھا عقیدہ اور اچھے اعمال ہی جہنم سے چھڑا نے میں کام آئیں گے اور آئیا کے آخصی اللہ کی جہنم سے جھڑا نے میں کام آئیں گے اور آئیا کے آخصی اللہ کی جہنم سے جھڑا نے میں کام آئیں گے اور آئیا کے آخصی اللہ کی جہنم سے جھڑا نے میں وہ اس میں جمیشہ رہیں گے تھی اس

ہے نکالے ہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قسیں :

مفسرین کرام رسین فرماتے ہیں کہ یوع سے پہلے اُڈ کو محذوف ہے۔اس لحاظ ہے معنیٰ بیہ ہوگا کہ آپ یا دکریں اس وقت کو جب ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ اس وقت ان کے حال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور منافقوں کوجھوٹی قشمیں اُٹھانے کی الی عادت پڑگئی ہے کہوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اُٹھا کیں گے۔ مجھی کہیں گے و الله رَبّا مَا کُنّا مَنْ بِينَ [ الانعام: ٣٣ ] "الله كي قشم اے ہمارے رب ہم تو شرك كرنے والے نہيں تھے۔"اوربھی اینے اعمال کا انکار کردیں گے تو ان کے ہاتھ یاؤں بول کران کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان لوگوں کی فطرت ہی بگڑ گئی کہوہ جیسے تمھارے سامنے جھوٹی تسمیں اُٹھاتے ہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں اُٹھا تیں گے۔ قرمايا يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللهُ جَمِيْعًا جس دن الله تعالى ان سب كو أشاع كا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمُ يُحْرُوهِ الله تعالى كما من تسمين أثما تمي كجي وةتمهار عمام فسمين ألهات بين وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ مُعَلِّي أَوروه خيال كرت ہیں کہ وہ کسی فائدے پر ہیں۔ شی یے سے مرادا چھاراستہ۔اوروہ خیال کریں گے کہ وہ التھے راستہ یر ہیں حالانکہ وہ تو اچھے رائے سے بہت دور ہول گے۔ یا شی است سے مراد فائدہ ہے۔ وہ بیزخیال کریں گے کہ جیسے وہ دنیا میں جھوٹی قشمیں اُٹھا کر فائدہ حاصل کر لیتے تھے ای طرح یبال بھی فائدہ حاصل کرلیں گے۔ گران کا پی خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے کہ اللہ تعالی تو ہر چیز کوجانتا ہے اس ہے کوئی چیز مخفی نہیں۔اس کے فرمایا اَلاَ إِنَّهُ مَا هُمَهُ الْكَذِبُوْنَ خَرِوار بِ شِك يمي لوگ جموعة بين - اليي حالت مين نه ان كو يجه فائده حاصل موگا اورنه بي وه اپنے جموث كو جيمپاسكيس كے - "

## سفيطاني كشكركا انحسام:

جب کوئی آ دمی الله تعالیٰ کی یا د ہے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ دنیا کی چیزیں اور بُرے اعمال اس کے سامنے مزین کر کے بیش کرتا ہے۔ جب آ دی ان کی طرف متوجه ہوتا ہے تو شیطان اس کواسینے قابومیں کرلیتا ہے اور اس سے ہروہ کام کروا تاہے جوکرانا چاہتا ہے حتی کہ ان کوجھوٹی قسموں پر بھی آ مادہ کر لیتا ہے۔ای كي فرمايا استَخوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ شيطان أن برغالب آكياب فَأنسْهُ مُذِكْرَ الله بهراس نے اُن کواللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کوئی ہے،اس کے احکام کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ آج و نیامیں ہر طرف شیطان کی اطاعت ہی ہور ہی ہے اس لیےلوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین اور دین احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حجوثی قشمیں اُٹھانے والوں اور اللہ تعالیٰ کی یا دبھول جانے والوں کے بارے میں فر مایا أو آبات حِزْبُ الشَّيْطِنِ مِينِ لوگ شيطان كى جماعت اوراس كا گروہ ہیں۔ پھران كے انجام سے آگاہ فرمایا آلآ إِنَّ حِزْبَ الشَيْطن هُمُ الْخَيْرُ وَنَ خَردار بِ شَك شيطان كا گروہ ہی نقصان اُٹھانے والا ہے۔ نُسر ان کامعنیٰ ہےمقصد میں نا کام و نامراد ہونا۔ پیہ لوگ بھی ناکام و نامراد ہی ہوں گے ہے شک اُنھوں نے ونیامیں کتنے ہی ۔ظاہرا چھے اعمال کیے ہوں۔ دنیا میں اُن کے اعمال رائیگاں ہوجا نمیں گے اور وہ آخرت کے عذاب ہے بی نہیں گیں گے۔



اِنَّالَٰذِیْنَ بِشَک وہ لوگ یُتَخَادُّوْنَ اللهُ وَرَسُولَهَ جُونَالفت کرتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اولیک فی الاَدَیِّنَ بیلوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والول میں ہول کے کتب الله اللہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے لاَغلِبَنَّا اَنَاوَرُسُینی البتہ ضرور میں اور میر سے رسول ہی غالب رہیں نگ اِنَّ اللهُ قَوِیِّ عَزِیْزُ بِ شک اللہ تعالی توت والا غالب کے لاَتَجِدُ قَوْمًا آپ ہیں یا کمی ایک قوم کو یُوْمِ نُونَ بِاللهِ جوایمان رکھے ہوں اللہ تعالی پر وَائیوُ مِالاً خِرِ اور آخرت کے دن پر جوایمان رکھے ہوں اللہ تعالی پر وَائیوُ مِالاً خِرِ اور آخرت کے دن پر یُواَیّنَوْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ کہوہ دوستانہ رکھیں ان لوگوں سے جفہوں نے یُواَیّنَوْنَ مِنْ مَنْ حَادَّاللهُ وَرَسُولَهُ کہوہ دوستانہ رکھیں ان لوگوں سے جفہوں نے

عَالفت كَ الله تعالى كَ اوراس كرسول كى وَلَوْ كَانْوَ البَآءَ هُمُ الرَّجِيوه أن كے باب ہوں أَوْاَبْنَا عَمْدُ يَاان كے بينے ہول أَوْاِخُوانَهُمْ یاان کے بھائی ہوں اَوْعَشِیْرَتَهُد یا اُن کے خاندان کے لوگ ہوں أُولَلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ يَهِى لُوكَ بِين كَالْكُودِ يَا بِاس فِي ال كدلول مين ايمان وَاتَدَهُمْ بِرُ وَجِينَهُ اورطاقت دى ان كوا بنى جانب ےروح کے ساتھ وَیُدُخِلُهُ مُرجَنّٰتِ اوران کوداخل کرے گا ایے باغات میں : تَجْرِی مِن تَحْتِهَاالْأَنْهُ وَ كَيْبِي بُول كَ ان كے نيج نهري خُلِدِيْنَ فِيهَا وه بميشروي كان من رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ راضي بوكيا الله تعالی ان سے وَرَضُواعَنْهُ اوروه راضی ہو گئے اس سے اُولَبِكَ حِزْبُ اللهِ مَهُ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى كا كروه بي الآ إنَّ حِزْبَ اللهِ مُهُ الْمُفْلِحُونَ خبردار بِ شك الله تعالى كاجوكروه بوى كامياب مونے والا

#### الله تعالى اوراس كرسولون كاغلب :

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِینَ یَکَآڈُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَةً کَدَاللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اُولَیْک فِی الْاَذَیّنَ ذلیل ترین لوگوں میں سے مول گے۔خواہ وہ دنیا میں بہ ظاہر گنے بی اعزاز واکرام والے ہول کَتَبَ اللّٰهُ لَاَ غَلِبَنَ اللّٰهُ لَاَ غَلِبَنَ اللّٰهُ لَاَ غَلِبَنَ اللّٰهُ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میں اور میر ہے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یہ غلب دلیل کے لحاظ سے تو ہر دور میں دے گا اور دنیاوی لحاظ سے بھی غلب دے میں مقاہد ہے کہ علی اور میں کے لئا ویہ میں علیہ دے اور میں دور میں دے گا اور دنیاوی لحاظ سے بھی غلب دے

گاجب کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اوراس کے نظام کو نافذ کریں گے۔ جب ایمان والے اسلامی شریعت سے غفلت کا مظاہرہ کریں گے، اس کے احکام کی پروانہیں کریں گے تو ان سے غلبہ چھین لیا جائے گا۔ ایسی حالت میں مغلوب مسلمان ہوں گے اسلام ہر حال یں غالب ہی رہے گا۔ پھر غالب اس کو کہا جا تا ہے جس کے سامنے دوسرے بے بس اور عاجز ہوں۔ ونیا و آخرت ہر جگہ اللہ تعالیٰ گ ذات ہی غالب ہے اور اس کے رسول اپنی نافر مان قو موں کے مقابلے میں غالب رہ کہا کہ اللہ تغالیٰ نے ان کو نجات دی اور نافر مان قو موں کو ہلاک و برباد کیا۔

اِنَّ اللهُ قَوِیُ عَزِیْرٌ بِی الله تعالی طاقت والا غالب ہے۔ الله تعالی ک صفات میں ہے دوسفتیں یہاں بیان کی گئ ہیں کہ وہ قوی ہے ساری کا ننات اس کے سامنے بہر اور عاجز ہے۔ اور وہ عزیز ہے، غالب ہے اس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز تا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذائر گی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار ذالتا ہے۔ کی کواس کے سامنے چون و چرا کرنے کی جرائت نہیں ہے۔

#### ايمانى غيرت كانقاضا:

ایمانی غیرت کا تقاضایہ ہے کہ مومن آ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دو ستانہ نہ رکھے خواہ وہ کتنا ہی قربی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسلامی تاریخ بالخصوص سحا بہ کرام جی اینے ایمان کو جی ایس کی بے شار مثالیں ملتی ہیں کہ مومن نے اپنے ایمان کو ترجیح دی اور اسلام یا حضور صلی تا ہے گئے شان میں گستاخی کرنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی عبرت ناک سزا دے کراپنے فرہبی جذبات کا اظہار کیا۔ تفسیر روح المعانی ،

حضرت سعد رہائی کا یہود بن قریظ کے ساتھ اُٹھنا میٹھنا تھا۔ جب بی قریظ کے خلاف کارروائی کی گئی تو اُٹھوں نے آخمضرت سائی آئی ہے معاہدہ کیا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال ریتھا کہ سعد رہائی ہمارے بارے بارے میں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کوفیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں نے فیصلہ کیا بارے میں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کوفیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں کو غام اور کہ ان کے لڑنے کے قابل مردووں کوئل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو غام اور لونڈیاں بنالیا جائے۔ اسی فیصلہ کے مطابق یہود بن قریظہ کوئل کیا گیا۔ حضرت سعد رہائی نے اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی سافیصلہ کیا تھا۔

ایک نابیناصحالی نے آنحضرت ملّعنیٰآلیکی کی شان میں گسّاخی کرنے والی اپنی بیوی کونل کردیا تھا حالانکہ اس سے ان کے بیچ بھی منصے اور وہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے محتاج بھی تھے۔

بدر کے موقع پر جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں تھے ان کے بارے میں آپھائیا ہے۔ آپ میٹھائیا ہے نے مشورہ دیا کہ ہرمسلمان کا آپ میٹھائیا ہے نے مشورہ دیا کہ ہرمسلمان کا قریبی رشتہ داراس کے حوالے کر دیا جائے تا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اُ تارے۔

حضرت عمر بن ترد اور حضرت خالد بن ولید بن تریم سال این این بهت ی روایات آتی بیل که جب ده اسلام ، اسلامی اقدار اور نبی کریم سال این آیی فی شان میں گستاخی کرنے والے یا مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے والے کو و میصے تو درخواست کرتے کہ جمیں اجازت دی جائے کہ جم اس کا سرقام کردیں۔

برصغیر کے آنگریزی دور میں ایک غریب مستری گھرانے کے غازی علم الدین شہید نے جب گستاخ رسول صافح آئی ہرا جیال کوجہنم رسید کیا تو عام مسلمانوں نے اس کے اس اقدام کوعقیدت کی نظر سے دیکھا اور علامہ اقبال مرحوم نے اس کے اس اقدام کوان الفاظ کے ساتھ سرایا کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے اور مستریوں کالڑکا بازی نے گیا۔

اس طرح کے خہبی جذبات کے اظہار کی بے شار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ جن کو ہر دور میں بنظر تحسین دیکھا گیا اور ایسے جذبات کا اظہار کرنے والوں کے فضائل میں شار کیا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کے ہاں روگئل کے طور پر خہبی جذبات کا اظہار پندیدہ عمل ہے۔ موجودہ دور میں بعض خود ساختہ مفکرین اس کو خہبی جنون اور خہبی شدت پندی کا نام دے کر اس کو بُراعمل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مالا نکہ ان کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو ایسے جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ دنیاوی کی اظ سے آگے اس کے نتائج جھگننے کے لیے بھی تیار رہے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ یا جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جو اس کے ساتھ اسے ورنہ ہی اس کی حاتھ جرم میں شریک نہیں ہیں۔ ایسے جذبات کی نہ اسلام اجازت ویتا ہے اور نہ ہی اس کی حاتے عایت کوئی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

## وشمن أنّ اسلام سے دوستی مدر کھنے والوں کی تعریف:

الله تعالی نے دشمنانِ اسلام کے ساتھ دوئی نہ رکھنے والوں کی تعریف کرتے موے فرمایا لاتَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ اللَّهُ تَعَالَى اور آخرت كون يرايمان ركف والى كوئى اليي جماعت آب كونيس مليكى يُوَ آدُونَ مَنْ حَآدَ اللهَ وَرَسُولَهُ مخالفتكي وَلَوْكَانُوْ البَّآءَهُمُ أَوْ آبُنَّآءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمُ أَوْعَشِيْرَتَهُمُ خُواه اللَّداور اس کے رسول مال بھالیے ہم کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہول یا اولا دہویا ان کے۔ بھائی ہُوں یا اُن کے خاندان کے افراد ہوں اُو آبات کَتَبَ فِی قُلُو بھڈ الْایْمَانَ مِیْنَ لوگ ہیں کہان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ بعنی پختدا ورمضبوط کر دیا ہے کہ دہ کسی ک پروا کیے بغیرایمانی تفاضول کو بورا کرتے ہیں۔ بیایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ غیرمسلمون کے طور طریقة کواپنایا جائے ،اُن کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اورمسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے ۔مغربی تہذیب کواپنانا اسلامی اقدار کونقصان پہنچانا ہے۔ای طرح شادی بیاہ کے موقع پر ہندووانہ رسومات کی ادائیگی بھی ایمان میں خلل کی دلیل ہے۔ پختہ ايمان كا تقاضا ب كه خلاف اسلام مررسم كوچهور و يا جائے -

وَایَدَهُمْ بِرُوجِ مِنْهُ اورا پی جانب سے روح کے ساتھ ان کو طاقت ور کیا۔ روح سے مراد جریل علی ای کیا۔ روح سے مراد جریل علی ایک ہوسکتے ہیں اور روح سے مراد ایمانی نور اور تن کی معرفت کا نور بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو طاقتور اور مضبوط کر دیا۔ معرفت کا نور بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو طاقتور اور مضبوط کر دیا۔ وید خِلْدِینَ فِیْهَا اورا ایسے باغات میں ان کو داخل کرے گاجن کے مینی تنہ یں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ دَافِل کرے گاجن کے مینی ہموں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ دَافِل کرے گاجن کے مینی ہموں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ دَافِل کرے گاجن کے مینی ہموں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ ا

عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنُهُ راضي موكيا الله تعالى ان سے اور وہ راضي موسكتے اللہ سے -جنت کے خوش نما اور ایسے آرام وہ منظر کا ذکر فرمایا جو مخلوق کے ول ود ماغ میں آسکتا ہے ورنہ تو جنت میں آ رام وسکون کی ایسی چیزیں پیدا کی حمیٰ ہیں جومخلوق کے دل ور ماغ میں آئی نہیں سکتیں۔ دنیا کے آرام وسکون کے اسباب تو عارضی ہیں ہروفت اُن کے چھن جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ چوری ، ڈاکے اور ظالمانہ انداز میں قبضہ کر لینے کا خوف بھی رہتا ے ۔ حالات ناموافق ہونے کی وجہ سے جگہ بدلنے کا اختال بھی ہوتا ہے پھرموت کے باعث توبقین طور پران اسباب ہے محروم ہونے کا کھٹکالگار ہتا ہے۔ مگر جنت میں الی کوئی صورت نہیں ہوگی بلکہ وہ نعتیں نختم ہوں گی اور نہ ہی وہاں سے سی جنتی کو نکالا جائے گا۔ اً ولَيْكَ حِزْبُ اللهِ يبي لوك الله تعالى كى جماعت بين كافرون بالخصوص يبود ك ساتھ دوستانبەر کھنے والوں کو جوزب القیطن شیطان کا گروہ (ٹولا) اوراس کی جماعت کہا گیا۔ اور اس کے برعکس اسلام دشمنوں سے دوئی ندر کھنے والول کو بیز باللہ اللہ اللہ کا گروہ اور اس کی جماعت کہا گیا ہے آلآ اِنّ جِزْبَ اللّٰہِ کِمَدُ الْمُغْلِحُونَ خَبردار بِ شک التد تعالی کے گروہ میں شامل لوگ بی کا میابی یانے والے ہیں۔

اسلام دشمنوں سے دوئی نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خصوص انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی پیختگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپن جانب سے روح کے ساتھان کی تا ئید کرتا ہے!ن کو مضبوط اور طاقت وربنا تا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ جنت اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ جنت اور اس کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ایسے لوگ اللہ کا گروہ اور اس کی جماعت ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل لوگ ہی فلاح وکا میابی یا تمیں گے۔

دنیاوی آرام وسکون کے اسباب مل جانے کوفلاح نہیں کہتے بلکہ فلاح کہتے ہیں اسپنے اعمال کا اچھا اسپنے اعمال کا اچھا اسپنے اعمال کا اچھا کہ اور آرام وسکون کی جدونت آرام وسکون می جونت کی صورت میں ایسے ہی بدلہ پانے والے مومن ہی ہول کے اور آرام وسکون کی جگہ جنت کی صورت میں ایسے ہی لوگوں کو سطے گی۔ ای لیے ان کوفلاح وکا میا بی پانے والے کہا تمیا ہے۔



**u.** . a 188 \* .

# بينه ألله الخمالة عير

تفسير

سُورُة لِلْمُنْ الْمُ

(مکمل)



160 W - IF. F. \* ž. . . . 

# وَهِمْ أَيَاتِهَا ٢٢ ﴾ ﴿ وَهُ مُنورَةُ الْحَشْرِ مَلَانِيَةٌ ١٠١ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٣ ﴾ ﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّعُ يِلْهِ مَا فِي السِّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ هُوالَانِي آخُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْحِكْتِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْعُشْرِ مَا ظَنَتْ تُمْ إِنْ يُغْرِجُوا وَظُنُواْ أَنَّهُمْ مًانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمُ مِنْ اللهِ فَأَتُنْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقُنْ فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يُغُرِبُونَ بَيُوتُهُمْ بِأَيْدِيهِمُ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَكِرُوْا يَأْوَلِي الْاَبْصَالِ الْاَبْصَالِ الْاَبْصَالِ ولؤلا أَنْ كُنْبَ اللهُ عَلَيْهِ مُرالِحِكُمَ لَعُنْكُمُ فِي اللَّهُ فِي الدُّنْكَامُ وَلَهُ مُرِفِ الْأَخِرَةِ عَنَابُ التَّارِ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُرْشَأَقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ ثُنِيَا فِي اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ سَدِيْدُ الْعِقَابِ® مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْتُرَكَّتُمُوْهَا قَآلِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبَاذُنِ اللهِ وَلِيُغُرِي الْفُسِقِيْنَ @وَمَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُمْ فَكُمَّ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكَابٍ وَلَانَ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْنُ سَبَّحَ بِنَّهِ لَسْبِيحِ كُرِتَى بِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَلَّ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَهُ جِيزِينَ

جوآ انول مين بين وَمَافِي الْأَرْضِ اور جوز مين مين بين وَهُوَالْعَزِيْرُ المكنير اوروبي غالب حكمت والاب هُوَالَّذِي وه وبي ذات ب أَخْرَجَ الَّذِيْنَ جَس نَ لَالاان لُوكُول كُو كَفَرُ وَامِنُ أَهُلِ الْكِتْبِ جُو اہل کتاب میں سے کافر ہیں مِن دِیارِ هِمْ اُن کے گھروں سے لِاَقَالِ الْحَشْرِ يَهِلَى اجْمَاعُ (اكُمْ) كَ لِي مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا (اك مسلمانو!) نہیں گمان کرتے تھے تم یہ کہوہ نگلیں گے وَظَنَّوْ اوراُنھوں نِ خيال كرركها هَا أَنَّهُ مُمَّانِعَتُّهُ مُحْصُونُهُ مُرِّينَ اللهِ كَهِبِ شُكُ وه لوگ جو ہیں ان کو بچانے والے ہیں اللہ (کے عذاب) سے ان کے قلعے فَأَتُهُ مُواللَّهُ لِهُمْ يَانَ كَ يَاسَ اللَّهِ تَعَالَى (كَاتَكُم) مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا جہاں سے اُنھوں نے گمان بھی نہ کیا وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ اوراس نے ڈال دیاان کے دلول میں رُعب پُخْرِبُوْنَ بِیُوْتَهُمْ بِأَیْدِیْهِمْ وہ برباد كرنے لگے اينے گھروں كوائے ہاتھوں كے ساتھ وَايْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ اورمومنوں کے ہاتھوں سے فاغتیر والاً ولی الاً بُصَارِ کی تم عبرت ماصل كروائ آئكھوں والو! وَلَوْلا وراكرنه موتى بيات أَنْ كَتَبَاللهُ كُلُودى إلله تعالى في عَلَيْهِمُ الْجَلاء الله يرجلاوطني لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنَا توعذاب ويتاان كودنيامس وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت میں آگ کاعذاب ہے ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ

بیرسزااس کیے ہے کہ بے شک انھوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سَلْ اللَّهُ كَالُّهُ كَا وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ اورجوالله تعالى كى مخالفت كرتاب فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ تُوبِ شُك الله تعالى سخت سزادين والاس مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِينَةٍ نَهِينَ كَا ثَاتُم نِهُ كُولَى مُجُورِ كَا درخت أَوْتَرَكُتُمُ وْهَاقَا بِمَةً عَلَى أَصُوْ لِهَا يَاتُمْ نِهِ السَّكُوحِيُورُ اكه وه كَفِرا بِ ابني جِرُول پر فَبِياذُنِ اللهِ يس وہ اللہ كے عم كے ساتھ ہے وَيْدُنْ الْفُسِقِيْنَ اور تاكه وہ رسوا كرك نافر مانى كرنے والول كو وَمَا آفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اورجو فى كامال دلوايا الله تعالى في اين رسول كوان سے فَمَا آوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ قَلَارِ كَابِ يَسْبَين دورُ احْتُم نِي اس يرهورُ الدنه ى اونت وَّلْكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّثَآءً ليكن الله تعالى غلبه عطاكر تاب اين رسولوں کوجس پر چاہتا ہے واللہ علی کُلِ شَی وَقَدِیْر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

#### تعسارفىسسورست :

ال سورت کامشہور نام سورۃ الحشر ہے۔حشر کامعنی ہے جمع ہونا۔ اس سورۃ کا دوسری آیت میں ہے لیا قبل الحشر ہے۔خشر کا جہا جہاع کے لیے اس وجہ سے اس سورۃ کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ بی نضیر ہے۔ اس سورت میں یہود کے قبائل میں سے بنونضیر کوجلا وطن کرنے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کوسورۃ بی نضیر کھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت آنحضرت سان فیالیا ہی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس بی نضیر کھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت آنحضرت سان فیالیا ہی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس

ہے پہلے سو[ ۱۰۰] سورتیں نازل ہو چکی تھیں ،نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سو ایک[۱۰۱] نمبر ہے۔اس کے تین رکوع اور چوہیں آیات ہیں۔ یہو د کوحب لاوطن کرنے کی وجہ :

جب آنحضرت مل فقت مدینہ منورہ تشریف لائے تواس وقت مدینہ منورہ میں دیگر قوموں کے علاوہ یہود بھی کافی تعداد میں آباد سے ۔اوراُن کے قبائل میں بنوفسیر، بنوقر یظ اور بنوقینقاع مشہور اور مال دار سے ۔آپ سلامتی ایک مناز میں ایک معاہدہ طے پا جائے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ اور آس پاس کے تمام قبائل میں ایک معاہدہ طے پا جائے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ اور آس پاس کے تمام قبائل ایک دوسرے سے امن پائیں اور بیرونی حملہ آور کے خلاف متحدہ جدوجہد کریں۔اس مقصد کے لیے ایک تحریری معاہدہ تیار کیا گیا جس کو میثاتی مدینہ کا نام دیا گیا۔

اس معاہدے میں تحریر تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیس گے۔ کوئی فریق کی دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ اگر معاہدے میں شریک کسی فریق پر دیت آن پڑی یا تا وان پڑ جائے تو تمام مل کراس کو ادا کریں گے۔ اگر کوئی بیرونی حملہ آور معاہدہ میں شریک کسی مذہب والوں کے خلاف چڑھائی کرے گا تو معاہدہ میں شریک تمام فریق بیرونی حملہ آور کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اور اگر معاہدے میں شریک مذاہب میں سے کوئی کسی وجہ سے دوسرے کی مدد نہیں کریے گا تو وہ بیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود کر سے گا تو وہ بیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود کے سے مرکر دہ حضرات نے دستخط کے گر یہود نے اس معاہدے کے سام

یا بندی نہ کی بلکہ سلسل مسلمانوں کےخلاف شرارتوں میں مصروف رہے۔

جنگ احد میں جب مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو یہود ہوں نے آخضرت مان شاہر اور اسلام کے خلاف اپنی جدو جہد تیز کر دی اور کہنے گئے کہ بیوہ نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ تورات میں مذکور ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انھوں نے مشرکین مکہ ہے بھی روابط قائم کے ۔ بونضیر قبیلے کا مذہبی اور سیاسی را ہنما کعب بن اشرف چالیس آ دمیوں پر مشمل ایک وفد لے کر مکہ گیا اور ابوسفیان وغیرہ سردارانِ قریش سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پرا کسایا اور ابچ قبیلے کی طرف تریش سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پرا کسایا اور اپنے قبیلے کی طرف سے بھر بورتعاون کا یقین دلایا۔ بیک عب بن اشرف آنحضرت میں شائیلی کے خلاف گستا خانہ با تیں بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو اذبیت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ میں شائیلی کے حکم سے اس کے رضاعی بھائی حملہ بن مسلمہ برا تھی نے اپنے چند ساتھیوں سے لی کراس کوئل کردیا۔

ای معاہدہ کے عرصہ میں ایک صحابی حفرت عمرو بن امید شمری برائی نے علطی سے معاہد سے میں شریک بن عامر قبیلہ کے دوآ دمیوں کوئل کر دیا۔ اُنھوں نے ان کو خمن کا آدی سمجھا اور قل کر دیا۔ آنحضرت میں شائیل ہے نے بن عامر قبیل کو دوسوا ونٹ دیت اداکر نے کا فیصلہ فرما یا اور معاہد سے میں شریک لوگوں سے مال جمع کرنے کا پروگرام بنایا۔ ای سلسلے میں بنونضیر قبیلے کے پاس بھی گئے۔ اُنھوں نے بہ ظاہر تو تعاون کا یقین دلا یا مگر آب میں بنونشیر قبیلے کے پاس بھی گئے۔ اُنھوں نے بہ ظاہر تو تعاون کا یقین دلا یا مگر آب میں بنونشیر قبیلے کے پاس بھی گئے۔ اُنھوں نے بہ ظاہر تو تعاون کا یقین دلا یا مگر کا ارادہ کیا اور اس سے بالائی منزل پر ایک بھاری پھر کر اور کی مقرر کر دیے کہ جب کا ارادہ کیا اور اس سے بالائی منزل پر ایک بھاری پھر کر اور بنا۔ بعد میں بھی کہددیں گے کہ پھر خود بی گر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقی کے در لیع سے آب میں تاہد میں واقعہ کی پہلے بی اطلاع گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وتی کے ذریعے سے آب میں تاہد کیا کوال واقعہ کی پہلے بی اطلاع

دے دی۔ آپ سائٹ آئی ہے یہود سے اس سازش کے بارے میں پوچھا تو اُنھون نے اقرار کیا کہ واقعی ہم نے ایسا پروگرام بنایا تھا۔ یہود کی ان شرارتوں کی وجہ سے آپ سائٹ آئی ہے ان کوعلاقے سے نکالنے اور جلا وطن کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ جس کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں ہے۔

## ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سبیح کرتی ہے:

قرآن کریم میں کئی مقامات پرذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جان دار ہو یا بے جان ہووہ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی فرمایا سَیّعَ یَلْهِ مَافِی الشّائِ نِیْ بیان کرتی ہے ہروہ چیز جوآسانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تبیع کوجانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا اور جھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو بانتا ہے اور وہ حکمت والا اپنی اس کے نظام کو چلاتا ہے اور وہ حکمت والا اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق نظام کو چلاتا ہے کوئی اس کے نظام میں خلال نہیں ڈال سکتا۔ بنونضہ میں کی حب لاوطنی :

جب بنونفیر قبیلہ کے یہودیوں کی شرارتیں اور مکاریاں نمایاں ہو گئیں تو
آپ مان آلیہ نے اُن کو پیغام بھیجا کہ اب تم ہماری ولایت میں نہیں رہ سکتے۔اس لیے یا تو
تم اس علاقہ سے نکل جاؤیا لڑائی کے لیے تیار ہوجا و اور ان کودس دن کی مہلت دی کہ اس
عرصہ میں غور و فکر کر کے جوفیصلہ کرنا چا ہو کر لو۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن اُنی نے ان کو
لڑائی پر آمادہ کیا اور ان کی مدد کا وعدہ کیا تو وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے
اُن پر حملہ کیا تو وہ قلعہ میں بند ہو گئے اور مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر چند

ہی دنوں کے بعدوہ علاقہ جھوڑنے پرراضی ہو گئے۔آپ سائٹٹالیکٹر نے مشروط طور پران کو علاقد چوڑنے کی اجازت دے دی۔شرط بیقی کہتم ہتھیارساتھ لے کرنہیں جاسکتے وہ یہاں ہی جھوڑ کرجاؤ کے۔اوراپنے مال واسباب میں سے جتناتم ساتھ کے جاسکتے ہولے جاؤ۔ اُنھوں نے اینے مکانوں کے دروازے ، کھڑکیاں اور چھتوں کی لکڑیاں تک اُتار لیں اورسوار بوں پرلا دکر لے گئے۔اورخیبر میں جا کرآ باد ہو گئے اور پچھ عراق چلے گئے۔ أنهول نے جوزمینیں اور باغات چھوڑے تھے ان کا اکثر حصہ آپ ملائنا آپہر نے مہاجرین میں تقسیم فرمادیا تا کہ مہاجرین ابنی معیشت کا بوجھ خوداً محالیں اور انصار نے مہاجرین کی کفالت کا جو بوجھ اُٹھایا تھا وہ کم ہو جائے۔ اس مال میں سے حضور سال اللہ نے اسے محمر بلواخراجات کے لیے بھی حصہ مقرر کمیا اور انصار میں سے صرف تین آ دمیوں ابودجانہ رِنْ الله مهمیل بن حنیف رہی ہورزید بن ظہیر رہی ہوکا کواس میں سے پچھ حصد دیا اور باقی مال اللہ تعالی کے راستے میں خرج کردیا۔ بنونضیر مین سے صرف دوآ دمی سفیان بن عمیر رہائت اور سعد بن وهب من شدمسلمان ہو گئے باقی تمام کوجلا وطن کردیا گیا۔جلا وطنی کے وقت اُنھوں نے پچاس زرہیں، پچاس خوداور تین سو جالیس تلواریں چھوڑی تھیں۔

#### حشر چار ہیں:

الله تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا هُوَ الَّذِی اَخْرَجَ الَّذِی نَ خُرِ جَالَذِی نَ خُرِ جَالَا کَفُر وَامِنُ اَ مُلِ الْکِتْ مِن دِیَارِ هِمْ لِا قَلِ الْمَحْشِدِ الله تعالی کی ذات وہی ہے جس نے اہل کتاب کا فروں کو پہلے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکالا - لا قَلِ الْمَحْشُدِ مِن صفت کی اضافت ہے موصوف کی جانب یعنی پہلاحشر - حشر کا معنی ہے اجتماع (اکھ) ۔ یہاں یہودیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے مسلمانوں کا اجتماع مراد ہے - اور بیجی ہوسکتا

ہے کہ بیمراد ہوکہ بیجلا وطنی انفرادی نہیں تھی بلکہ اس علاقہ کے یہود یوں کا جتماع تھا جن کو جلا وطن کیا گیا۔ لِا قَ لِ الْ حَشْرِ میں حشر کی صفت اول لائی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہلا اجتماع تھا اور اس کے علاوہ اجتماع اور بھی ہیں۔

اس کے بارے میں تفسیروں میں بالخصوص جلالین شریف کے جاشیہ میں لکھا ہے کے حشر چار ہیں۔ لیکن یہاں پرامام کی بھتا ہے تعلقی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہے کہ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے ان کو شام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف بھیجا۔ حالانکہ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے ان کو پہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر مناتی نے ان کو شام بھیجا۔ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے ان کو پہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر مناتی ہے ان کو شام بھیجا۔ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے براہ راست یہودکوشام کی طرف نہیں بھیجا تھا۔

تو پہلاحشر مدینہ سے بنونضیر کی جلاوطنی پر اجتماع ، دوسراحضرت عمر رہا تھے۔ کے دور میں خیبر سے یہودیوں کی جلاوطنی پر اجتماع اور تیسراقرب قیامت قعرعدن سے آگ اُٹے میں خیبر سے یہودیوں کی جلاوطنی پر اجتماع اور تیسراقرب قیامت کے دن کا حشر ہے جس میں گی جولوگوں کو اپنے اردگر دجمع کر لے گی۔ اور چوتھا قیامت کے دن کا حشر ہے جس میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ ان تمام حشروں میں یہودیوں کی ذلت ورسوائی ہوگی۔

### یهود یول کی غسی محسوسس انداز میں گرفت:

یہود اپنے علاقے میں خوش باش اور آسودہ حال تھے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ماظ مَنْ نَدُو اَنْ یَخُرُ جُوا اے مسلمانو! تم نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں گے وظ نُو اَنْ اَنَّهُ مُ مَّانِعَ ہُمُ مُصُونُ لَهُ مُرِ اللهِ اور وہ بی خیال کے بیشے نکل جائیں گے وظ نُو اللہ تعالی کے عذاب سے بچالیں گے۔ وہ قلع مضبوط اُنھوں نے اس لیے تیار کے شے کہ ضرورت کے وقت وہ ان میں بناہ لے لیں گے اور دشمن کے وار

ے محفوظ رہیں گے فَاشَهُ مُ اللّٰهُ مِنْ حَیْثُ لَعْ یَحْتَ سِبُوٰ اللّٰہ اِن کواللّٰہ تعالیٰ اِن کواللّٰہ تعالیٰ اِن کواللّٰہ تعالیٰ اِن کواللّٰہ تعالیٰ اور مکاریوں کی وجہ نے جہاں سے اُنھوں نے وہم و گمان بھی نہ کیا تھا۔ ان کی شرارتوں اور مکاریوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کردیئے کہ وہاں سے نکلنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کارندرہا۔

اگر بصارت سے ہوتواس کامعنی ہوگا ہے آنکھوں والو! تم عبرت حاصل کرو۔اور اگر بصیرت سے ہوتومعنی ہوگا اے عقل والو! عبرت حاصل کرو کہ دنیا کے ظاہری اسباب حاصل ہوجانے کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹ آیا ہے کہ کا فات کرنے والے عاصل ہوجانے کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹ آیا ہے کی خالفت کرنے والے یہود یوں کا کیا انجام ہوا کہ ان کوصد یوں سے آباد آبائی علاقہ سے کیسے ذلت ورسوائی سے نکال دیا گیا۔

#### تقدري فيصلے:

اس کا ئنات کو پیدا کرنے ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ فلاں آ دمی فلاں وقت میں اور فلاں جگہ میں پیرکام کرے گا۔اوراینے اسی از فی علم کی بدولت اس نے کا تنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سب مجھلوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ای کے مطابق ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنونضیر کے حق میں جلا وطنی ہی تکھی تھی اس لیےان کوجلا وطن کیا گیا۔اگر جلا وطنی کا تفذیری فیصلہ نہ ہوتا تو ان کی مکاریوں اورشرارتوں کی وجهے ان کودنیامیں ہلاک کردیا جاتااور ذرائجی فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جاتا۔ اى بات كاذكر الله تعالى ف فرمايا وَلَوْلا آن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّا عَلِعَدْ بَهُ عَفِي الدُّنيَا اور اگر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا۔ایباعذاب کہ دہ ایک لمحہ کے لیے بھی آ رام وسکون نہ حاصل کر سکتے بلکہ فى الفور بلاك وتباه كردية جات وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اوران كے ليے آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا۔جہنم میں بے شارفشم کے عذاب ہوں گے مگر ان میں سب سے زیادہ سخت آ گ کا عذاب ہوگا۔اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ جب کہ بیہ لوگ عذاب کی دیگرا قسام سے بھی سزاد سیئے جا تعیں گے۔

الله اوراسس كرسول صالى على الله على مخالفت كانتيجب :

الله تعالی نے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہود کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکالنا،ان کے دلوں میں مسلمانوں کارعب ڈالنااوران کا خودا پنے ہاتھوں سے گھروں کو ہر باد کرنااور پھر آخرت میں آگ کے عذاب میں ڈالا جانا اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مائیٹی آئیے ہی مخالفت کی ۔فرمایا

ذلك بِاللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ يَسِبَ سِرَاالَ لِي بَ كَهِ بِ شَكَ انْصُولَ فَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ يَسِبَ سِرَاالَ لِي بَ كَهِ بِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# جن منظی حکمت مسلی:

جب بنونفیر قبیلے کے یہودی مسلمانوں کا سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ میں بند ہو گئے تو آپ مل فالی ہے یہودی مسلمانوں کا سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ میں بند ہو گئے تو آپ مل فالی فالی ہے اس دوران نہ تو یہودی قلعہ سے باہر نکلے اور نہ ہی سلم پر آ مادہ ہوئے ۔ اس لیے آنحضرت مان فالی ہے نہ بنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ان کے درختوں کو کا شنے اور ان کی املاک کونقصان پہنچانے کا حکم و یا۔ بیصورت حال دیکھ کریبودی سلم پر آ مادہ ہو گئے اور انھوں نے بیش کش کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ مان کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ مان فائل کے ان کوجلا وطن کر دیا۔

# د شنسن كى املاكب كونقصان يهنجإنا:

ہروہ چیزجس سے دشمن فا کدہ اٹھا کرمسلمانوں کونقصان پہنچا تا ہواس چیز کو تباہ کرنا اور نقصان پہنچا نا درست ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بید درخت یہود یوں کے مور ہے بھی تضاوران کی آمدن سے وہ مسلمانوں کے خلاف طاقت اور توت بھی حاصل کرتے تھے۔ اس لیے ان درختوں کا کا ٹرنا بالکل درست تھا۔ گریہود یوں نے اور منافقین نے اس پر بے جااعتراض کیا کہ باغات اور املاک کونقصان پہنچا نا کہاں کا انصاف ہے؟ اس بارے میں بعض مسلمانوں کے ولوں میں بھی تر دو بیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید اس بارے میں بعض مسلمانوں کے ولوں میں بھی تر دو بیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید

آیت اتاری مَافَطَعْتُهُ مِّنْ آینیَة نبیس کاٹاتم نے کوئی کجور کا درخت آؤ مَرْکُتُهُوْهَافَآ بِمَةً عَلَی اُصُولِهَا یاتم نے اس کوچھوڑا کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہے فَیادُونِ اللهِ توساری کارروائی اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی سال عُلیکِیْ کے دل میں یہ بات ڈالی اور نبی کریم مال عُلیکی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ق لِیکُونِی الله سِقِینَ اور تاکہ اللہ تعالی نافر مانوں کو ذلیل وخوار کرے عالم اسباب میں جو چیزیں قوت اور عزت واحر ام کا ذریعہوں ان کی بربادی ذلت فرسوائی کا باعث میں جو چیزیں قوت اور عزت واحر ام کا ذریعہوں ان کی بربادی ذلت فرسوائی کا باعث میں جو چیزیں قوت اور عزت واحر ام کا ذریعہوں ان کی بربادی ذلت فرسوائی کا باعث

### مال فِئ كاحكم:

مَالَ فَنَى محسالدين مِي تقسيم نه كرنے كى وجه:

مَأْ أَفَأَءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرْي فِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ ولناى القُرْبي والياملي والسكيين وابن السبيل كُ لَا يَكُونَ دُولَةً كِينَ الْأَغْنِيَآءِمِنَكُمْ وَمَا الْعَكُمُ الرَّسُولُ فَنْدُورُ وَكُمَّا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِينَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْخُرِجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّامِنَ اللهِ وَ رَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ الْوَلِيكَ هُمُ الصِّي قُوْنَ ٥ الَّذِينَ تَبُوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُلُودِهِمْ حَاجَةً مِنْ الْوُتُوا ويُؤثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِ مْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

مَا اَفَا َ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ جَو مَالِ فَى دَلوا يَا الله تعالى نے اپنے رسول کو مِنْ اَهْلِ الْقُرْى بستيول والوں سے فَيلهِ تو وہ الله تعالى كے ليے وَلِلرَّسُولِ اور رسول كے ليے ہے وَلِذِى الْقُرْ لِى اور قربى رشته داروں كے ليے ہے وَالْمَسْكِيْنِ اور كے ليے ہے وَالْمَسْكِيْنِ اور مَسْكَيُونِ اور مَسْكَيُونِ اور مَسْكَيُونِ اور مَسْكَيُونِ اور مُسْكِيْنِ اور مُسْكَيُونِ کے ليے ہے وَالْمَسْكِيْنِ اور مُسْكَيُونِ کے ليے ہے وَابْنِ الشّبِيْلِ اور مسافروں کے ليے ہے گُلًا مَسْكَيُونِ کَا لَا عُنِيْ اللّهُ عَنِيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ

رہےتم میں سے مال وارول کے درمیان وَمَاۤ اللّٰکُمُ الرَّسُولَ اور جو ويتمصي الله تعالى كارسول فَخُذُوهُ تُواس كوليلو وَمَانَهُم كُمُعَنَّهُ اوروه چیزجس سے مصیر منع کردے فانتھوا تواس سے رک جاؤ واتّقوا الله اورالله تعالى سے ورتے رہو إنّ الله شدید العِقاب بے شک الله تعالى سخت سزادين والاب لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِدِيْنَ جَرت كرنے والے فقراء کے لیے ہیں الَّذِیْنَ أَخْرِجُوا وه لوگ جونکا لے گئے مِنْدِیَارِ هِمْ وَأَمُو الِهِمْ اليَّحُرُول اور مالول سے يَبْتَغُونَ فَضُلَّا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وه تلاش كرتے بين الله كافضل اور اس كى رضا قَينْصُرُ وْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپائ متم الصّدِقُونَ يبي سِيجِلوگ بين وَالَّذِينَ تَبَوَّ فُوالدَّارَ اوروه لوگ جضول نے مُعكانا بنايا الدَّارَ يعنى مدينه كو وَالْإِيْمَانَ اورايمان كو مِنْ قَبْلِهِمْ ان مهاجرين كآنے سے پہلے يُحِبُّونَ وہ محبت كرتے ہيں مَنْ هَاجَرَ النَّهِمُ ان لوگوں سے جو بجرت کر کے آئے ان کی جانب وَلَا یَجِدُونَ اور وہ نہیں پاتے فی صُدُورِهِمُ اینے سینوں میں حَاجَةً کوئی تُنگی مَمَّ آوْتُوا ال چيز كي وجه مع جووه ديئ كن ويُؤْثِرُ وْنَ عَلَّى ٱنْفُسِهِمْ اوروه ان كورج دية بي اين آپ ي وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً الرحيه موان كوفات كى حالت وَمَنْ يُوْقَ اورجو تحض بجاليا كيا شُخْ نَفْسِه

ا پنفس کے بخل سے فاُولَیِكَ پس بیم اوگ ہیں ھُدُ الْمُفَلِحُوْنَ جوكامياب ہونے والے ہیں۔

### مال فئی کے مصارف:

جو مال دشمن سے حاصل ہواور اس میں لڑائی کی نوبت نہ آئی ہوتو یہ مالی فئی کہلاتا ہے۔فر مایا مآآفآ الله علی رکسول ہو مال فئی دلوایا الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو مِن اَهٰ لِمالَةُ عَلیٰ رَسُولِ ہِ جو مال فئی دلوایا الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو مِن اَهٰ لِمالَةُ لَی سِتیوں والوں سے ۔حضرت عبدالله بن عباس بی بین ہاسے روایت ہے کہ یہ ستیاں مدینہ کے اردگر دجہاں بنوقر یظہ اور بنونضیر رہتے متے اور خیبر جو مدینہ سے ایک سو اتی کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور فدک جو خیبر سے یا نج کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عرینہ اور ینداور ینداور ایک کی بین ہیں۔ جہاں سے مسلمانوں کولا ائی کے بغیر ہی دشمنوں سے مال حاصل ہوا۔

اس مال کے مصارف میں سے پہلے نمبر پر فر مایا فیلیہ کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے ہے۔ اس کی تین طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک بید کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے میں جوز چاہتا ہے تھم ویتا ہے۔ دوسری تفسیر بید کہ بید مال اللہ تعالیٰ کے گھروں ، بیت اللہ اور کی میں جوز چاہتا ہے تھم ویتا ہے۔ دوسری تفسیر بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت دیگر مساجد پر خرج کیا جائے۔ اور تیسری تفسیر بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے اس کا ذکر یہاں صرف تبرک کے لیے کیا گیا ہے۔

المن المن کادوسرامصرف وَلِلرَّسُولِ فرمایا۔ کہ یہ مال رسول سال اللہ کے لیے ہے۔ آپ سال تنظیم اس مال کو اپنے گھر بلو اخراجات اور ازواج مطہرات اللہ کا کہ اللہ اخراجات اور ازواج مطہرات اللہ کا اخراجات میں صرف فرماتے ، مختاجوں کو دیتے اور باتی مال مجاہدین کی تیاری ،خوراک ، سواری اور اسلحہ وغیرہ میں خرج فرماتے متھے۔

اورتيسرامصرف وَلِذِي الْقُرْنِي فَمِمليا-اس عصور مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

دارمراد ہیں۔ جو کہ آل عباس ،حضرت عباس بڑاٹھ کی اولاد۔ آل بی ،حضرت علی بڑاٹھ کی اولاد۔ آل بی ،حضرت علی بڑاٹھ کی اولاد۔ آل جعفر ،حضرت جعفر بڑاٹھ کی اولاد۔ آل عقیل ،حضرت عقیل بڑاٹھ کی اولاد اور آل حارث ،حضرت حارث بن عبد المطلب کا خاندان ہے۔ آٹحضرت ماہ فائی ، ازواج مطہرات امھات المونین ٹؤائٹ کے علاوہ یبی آل مجمد کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے زکو آلین جائز نہیں۔ اس لیے ان کو مال فئی سے حصہ دیا گیا تا کہ ان سے تعاون ہو جائے۔ آپ ماہ فائٹ کی ازواج مطہرات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ آلی محمد میں شامل ہیں مربعض حضرات نے بیکہا ہے کہ آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود آلی محمد میں شامل ہوں گربعض حضرات نے بیکہا ہے کہ آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود ان پرزکو ۃ لینا حرام نہیں تھا۔ مگر محمح روایات سے ثابت ہے کہ ان کے لیے بھی زکو ۃ اور صدقات واجبہ لینا حلال نہیں تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں الکلام الحادی فی شخص عبارۃ المطحاوی)

اور چوتھامصرف وَالْیَالٰی فرمایا کہ مالِ فکی کے ستحق یتم ہیں یعنی وہ بچ جو ابھی تک نابالغ ہیں اوران کے باپ فوت ہوجا کیں۔اور یا نچوال مصرف وَالْمَالِی فی فرمایا کہ مالِ فکی کے ستحق مساکین ہیں۔ بعض مفسرین نے فقیراور مسکین کوایک ہی قرار دیا ہے کہ جس کے باس ابی ضروری حاجات پوری کرنے جتنامال نہ ہو۔اور بعض نے کہا کہ فقیروہ ہوتا ہے کہ خس کے پاس مال بالکل نہ ہو۔اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو گراس مال سے اس کی ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات ہوں کہ ہوتی ہیں جن کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔مثلاً: خوراک ، موس سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔مثلاً: خوراک ، معاشرے میں تکلف کے ساتھا ہے آپ پر ہو جھوڈ ال لیا گیا ہے۔

اور چھٹامھرف وائین التینیل فرمایا۔ کہاس مال کامسخق مسافر بھی ہے۔ سفر
کے دوران کی حادثہ کے پیش آ جانے یا سفر خرج چوری ہوجانے یا کسی بھی وجہ سے سفر
خرج ختم ہوجانے کے باعث مسافر تعاون کامسخق ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ
اس مسافر سے مراد سفر حج میں جانے والا ہے۔ جس کا سفر کے دوران خرج ختم ہوجائے۔
بعض نے کہا کہ دین کی خاطر سفر کرنے والا مراد ہے جیسے دین طلبہ۔ ایسے مسافروں کی
مال فئی اور زکو ہ کے مال سے اعانت کی جاسکتی ہے۔

# مال کی تقسیم میں غرباء کا حصہ مقرد کرنے میں حکمت:

نزول قرآن کے وقت معاشرے میں بیطور طریقہ رائج تھا کہ دولت صاحب حیثیت لوگ ہی سمیٹ لیتے ہے اور غرباء کومحروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے سے معاشرے میں پائی جانے والی اس خرابی کو دور کرنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ مال کی تقسیم میں بیٹیموں ، مسکینوں اور مسافروں وغیرہم کا حصہ اس لیے مقرر کیا گیا گئی کہ کوئی دولت صرف تمھارے دولت مندول میں بی نہ گھومتی رہے بلکہ ان محتاجوں کو بھی اس میں سے حصہ ماتار ہے۔

# نى كريم النيالية الما كالمسكاوامسرونواي كى يابندى كالحكم:

مال فئی کے مصارف بیان کرنے کے بعد وَمَا اللّٰہُ الرَّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا لَمْ اللّٰہُ الرَّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا لَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّ

مال کا اختیار اللہ تعالیٰ نے رسول سائیٹی آلیکم کودیا وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کرین ۔ پھراس کے ضمن میں بیٹ میں ہی نہیں بلکہ رسول سائیٹی آلیکم جو بھی کے صرف مال کی تقسیم میں بی نہیں بلکہ رسول سائیٹی آلیکم جو بھی تھم دیں اس کی اطاعت کرواور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ صافی آلیکی کے اوامر اور نواہی کی یابندی کرنا امت پرلازم ہے۔

اورفرمایا وَاقَفُوااللهٔ الله تعالی سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ الله تعالی پندنہیں کرتا کہ کوئی اس کے بی سائٹ الله الله کی مخالفت کرے۔ بدعات کوای لیے شکر الا مُحوُد تمام کاموں میں بُرا قرار دیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے نبی کریم سائٹ اللیج کے طریق کاراور سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ بِ شک الله تعالی شخت سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ بِ خَتْ سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ بِ خَتْ سنز ادیتا ہے اور کوئی بھی مجرم سنت کی خلاف ہے۔ جب کسی مجرم کو پکڑتا ہے توسخت سے خت سنز ادیتا ہے اور کوئی بھی مجرم اس سے چھڑ انہیں سکتا۔

## مال فئ كاساتوال مصرف اورمها جرين كى تعريف:

النفقر آءِالْمُهٰجِدِیْنَ سے نالِ فکی کے مصارف میں سے ساتواں مصرف بیان کیا جار ہا ہے کہ فنک کا مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جوفقراء مہاجرین ہیں۔ پھر فقراء مماجرین کی تعریف کرتے ہوئے ان کی نمایاں چھ صفات بیان کی گئی ہیں۔

الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَادِ هِمْ ان کی پہلی صفت سے بیان کی گئی کہ ان کوان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں آباد ہے گرایمان قبول کر لینے کی وجہ سے مشرکین نے ان کے ساتھ ایبا ظالمانہ انداز اختیار کرلیا کہ ان کو گھر چھوڑ نے پڑے وائمو آلیھٹ ان کی دوسری صفت سے بیان کی گئی کہ ان کوان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ یعنی مالوں سے بے وخل کردیا گیا حالانکہ وہ مکانات اور بخیر کمریوں وغیرہ

اموال کے مالک تھے۔ انھوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطرسب کچھ جیموڑ دیا اور ہجرت کر گئے۔

یَبْنَغُونَ فَضُلَامِنَ الله ان کی تیسری صفت بیان کی گی که وہ اللہ تعالی کے متلاثی ہیں۔ سب مصائب انھوں نے اللہ کافضل طلب کرتے ہوئے برداشت کیے فضل سے مرادرزق حلال بھی ہے جوخوش حال زندگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کوغنیمت کے مال اور دیگر ذرائع سے رزق حلال نصیب فر مایا۔ اور فضل سے مراد فضل سے مراد فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان مصائب کے بدلے میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ اور اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فر مایا کہ بہر کے میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ السابقون الاولون من آپ می المن اور کے مددگار ہے۔ یعن وہ حضرات جضوں نے پہلے پہل ہجرت کی اور اللہ ها جرین و الانصار کا ہے۔ یعنی وہ حضرات جضوں نے پہلے پہل ہجرت کی اور وہ حضرات جوان کے مددگار ہے۔

وَرِضُوانًا مهاجرین فقراء کی چوقی صفت بیان فرمائی که وه الله تعالی کی رضا اور خوشنود کی چاہیے ہیں کہ الله تعالی ہم سے راضی ہوجائے۔ ایمان والوں کا ایمان لانے اور اعمال صالحہ بجالانے میں اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ الله تعالی راضی ہوجائے۔ ان حضرات کے خلوص کی گوائی ویتے ہوئے الله تعالی نے ان کے حق میں فرمایا رضی الله تعالی نے ان کے حق میں فرمایا رضی الله تعالی معنی قرب ہی ہوسکتا ہے کہ وہ حضرات الله تعالی کا قرب چاہیے ہیں اور الله تعالی نے ان کوایس کے حوالے کے ان الله تعالی نے ان کوایس اقرب عطافر مایا کہ ان کوا چنہ ہی سافر ایت الله تعالی کا قرب چاہیے ہیں اور الله تعالی نے ان کوایسا قرب عطافر مایا کہ ان کوا چنہ ہی صابح الله کا قرب چاہے ہیں اور الله تعالی نے ان کوایسا قرب عطافر مایا کہ ان کوا چنہ ہی صابح تی صابح تی کی میں تو گئی کے قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام میں میں کوایس کے درمیان واسط بنا ویا۔

کے واسطے سے ہی ملی۔

وَ يَنْصُرُ وْنَاللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقراء مهاجرين كى يانجوين صفت بيان كى من كدوه الله اوراس کے رسول کی مدوکرتے ہیں۔اللہ کی مدوکا مطلب بیزہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور رسول سان اللہ کے مدد کا مطلب سے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کی ذات ا قدس اور اس کے لائے ہوئے پروگرام دونوں کی مدد کرتے ہیں۔حضرات مہاجر بن اور انصار نے اللہ کے نبی صابقتا ایٹے کی عملاً بھی ایسی مدد کی کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور آپ سائٹٹائیٹل کے لائے ہوئے دین اور پروگرام کی بھی ایسے انداز سے مدد کی کہ عالم اسباب میں دین وسنت کی حفاظت و بقا کا ذریعہ یہی لوگ ہے۔

أولَبْكَ هُمُ الصّْدِقُونَ فَقراء مهاجرين كى جِهِي صفت بيان فرمائي كه يبي لوگ ہے ہیں۔جب اللہ تعالیٰ نے یہاں فقراءمہا جرین کو سیجے کہااور پہلے یارہ کے آخری رکوع مين تمام صحابه كرام وللهجيم كومعيارا يمان قرار ديا اور فرمايا فيان أمّنو إبيه أمّا أمّنتُه به فقد اهْتَدَوْا [البقره: ١٣٤] " پس اگريهلوگ اسى طرح كاايمان لائيس كے جس طرح كا ایمان تم لائے ہوتو تب بیلوگ ہدایت یا فتہ ہوں گے۔"ان جیسے قطعی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام ومحدثین عظام نے فرمایا کہ حضور مآلیٹیا آیا ہے تمام صحابہ ثقہ اور عادل ہیں ۔ان پرطعن کا کسی کوحق نہیں ۔ بلکہ خود آنحضرت سانٹھ کا پہلے نے ارشا دفر مایا مئن سَبَهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين "جومير \_صحابه يرطعن کرے گاس پرالٹد کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی جانب سے لعنت ہوگی۔" ایک اہم فقہی مسئلہ:

یہاں ایک اہم فقہی مسکلہ ہے کہ اگر کا فرمسلمان کے مال پرزبردسی قابض ہوکردار

حرب میں لے جائمیں یامسلمان کا مال دارحرب میں ہی ہواور کا فراس پر قابض ہو جائمیں توکیا کا فراس مال کے مالک بن جاتے ہیں یانہیں؟ احناف کے نز دیک ایسی صورت میں کا فراس مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب کہشواقع حضرات کےنز دیک کا فراس مال کے مالک نہیں بنتے۔احناف نے اپنے اس موقف پر قر آن کریم اورا حادیث مبار کہ سے استدلال کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت لِلْفُقَرَآءِالْمُهٰجِدِیْنَ سے بھی احناف نے استدلال کیاہے کہاس آیت میں مہاجرین کوفقراء کہا گیاہے۔اگروہ مال جووہ مکہ میں جھوڑ کر گئے تنھے(اور مکہاس ونت دارالحرب تھا)اور کافروں نے اس پر قبضہ کرلیا تھا۔اگر اس پران کی ملکیت باقی رہتی تو ان کوفقراء نہ کہا جا تا۔اس لیے کہ فقیروہ ہوتا ہےجس کی مککیت میں مال نہ ہو۔اس آیت کے مفہوم سے واضح ہو گیا کہ اس مال میں مہاجرین کی ملکیت ختم ہوگئی اور کا فراس کے مالک بن گئے۔اس لیےمہاجرین کوفقراء کہا گیا۔ اسی طرح المحضرت ماہ اللہ جب مکہ جھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ میں آپ سل انٹھالیے ہم کان موجود تھاجس پر حضرت علی مناشد کے بھائی عقبل نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ مکان عقیل نے پیج دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پرآنحضرت مل تفاییل سے بوجھا گیا کہ مکہ میں کہاں تھہریں گے؟ تو آپ مان تا ایک نے ا فر ما یا کو قلیل نے ہمارے لیے چپوڑا ہی کیا ہے؟ اس لیے ہم خیف بنی کنانہ میں تھہریں کے جہاں قریش کے مختلف قبائل نے حضور ملی ٹائیلیم اور ان کے مومن ساتھیوں کے ساتھ اوران کےمعاونین کےساتھ بائیکاٹ کے لیے شمیں اُٹھا کرمعاہدہ کیا تھا۔جس کی وجہ ے آپ سٹی ٹیکی کوئین سال تک شعب ابی طالب میں انتہائی مشقت کی زندگی گزارنا یری نے خیف بنی کنانہ میں کھیرنے کا مقصد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا

اظباراور خالفین کوعبرت ولاناتھا کہ ایک وقت تھا جب خالفین نے ایسا ظالما نہ معاہدہ کیا تھا اب اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مائی ہے اور تمام خالف مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ تخضرت مقاش ایسلیم نے فرما یا کو قبل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کی کیا ہے۔ اس روایت کی مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ آخضرت مقاش ایسلیم نے اپنا اس کا ملکت کو ختم سمجھ لیا تھا جس کو تقیل نے قبضہ کرنے کے بعد بنج ویا تھا۔ ورنہ آپ مان کی ملکیت کو ختم سمجھ لیا تھا جس کو تھیل نے قبضہ کرنے کے بعد بنج ویا تھا۔ ورنہ آپ سائٹ ایسلیم اپنی ملکیت کو باقی رکھتے۔ اس طرح حضرات مہاجرین جو جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے اور ان پرمشرکیین نے قبضہ کرلیا تھا۔ وہ جائیدادیں جو جائیدادیں ہوجائیدادیں ہوجائیدادیں ملک ہیں جو جائیدادیں ہوجائیدادیں ملک ہیں جو جائیدادیں میں ان کاحق شمجھا جاتا ہے۔

## مالِ فَيُ كَا آتھوا ن مصرف اور انصار كى تعريف:

وَالَّذِیْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ مِی الَّذِیْنَ کاعطف الْمُهْجِرِیْنَ پرہے۔جسکا مطلب سے مالِ فک کا تصوال مصرف بیان کیا جارہا ہے۔ پھراس کے ساتھ انصار مدینہ کی تعریف بھی کی گئ

تَبَوَّ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَ مُخْلَفْ تَفْيِرِين كَا فِي - ايك تفيريه ب كمياصل مين به تَبَوَّ وَا دار الهجرة و الايمان - الدَّارَ اصل مين دار الهجرة اور وَالْإِيْمَانَ اصل مين دار الايمان تقاددار كمضاف اليه

تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِنْمَانَ كَل دوسرى تفسيريه كه وَالْإِنْمَانَ مِين وَاوْمِع كَمُ مَعْلَى مِين عِهِ الرمطلب يه عهدوه لوگ جفول نے ايمان كے ساتھ مدين كوابنا فكانا بنايا۔ تَبَوَّ وُ الدَّارَ وَالْإِنْمَانَ كَلْ تَعْمِرى تفسيريه كُنَّى عهد الايمان كافعل محذوف عهدا الايمان كافعل محذوف عهدا الايمان وه لوگ جفول نے وار بجرت كو مُحكانا بنايا اور ايمان كو خالص كيا۔ چو تحق تفسيريه عهد تَبَوَّ وُ الله المعنى عهدا الزموا - يعنى افول نے وار بجرت اور ايمان كو لازم پكر ااور كسى قسم كے لالج اور خوف كو خاطر مين نه لائے ۔ پانچو ين قسيريه عن تبوؤ الله هاجرين والايمان الداد - وه لوگ جفول نے مهاجرين اور اسلام كو مدين ميں مُحكانا ويا۔ برتفسير كے مطابق انصار مدين كی فضيلت نے مهاجرين اور اسلام كو مدين ميں مُحكانا ويا۔ برتفسير کے مطابق انصار مدين كی فضيلت

نمایال ہوتی ہے کہ انھوں نے ہجرت کر کے آئے والوں کو بھی جگہ دی اور عالم اسباب میں اسلام کی بھا صفت رہے بیان فر مائی کہ وہ اسلام کی بھا صفت رہے بیان فر مائی کہ وہ مہاجرین اور اسلام کے ایسے معاون سے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

انصا مدیندگی دوسری صفت بیان فرمائی کیجیون مَن هَاجَرَ اِلَیْمِین وه محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کرئے آئے ان کے پاس۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ جس قدر محبت کا مظاہرہ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھا یا بیان ہی کا حصہ نقا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کو اپنے مال و جائیداد میں نہ صرف شریک کیا بلکہ ان کے ذمہ کا کام بھی خود کرتے اور ان کو برابر کا حصہ دیتے۔ آنحضرت سائیٹی آئی ہے نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارا قائم کیا تو انصار مدینہ نے حقیق بھائیوں سے بھی بڑھ کر اس بھائی چارا قائم کیا تو انصار میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس بھائی چارے ورمہاجرین نے بھی اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔

 سورۃ الحشر میں بنوفسیرقبیلہ کے یہودیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو مدینہ سے خلاوطن کیا گیا اور ان کا جو مال مسلمانوں کو ملااس کے بارے میں حضور میں فالی بنے انصابہ مدینہ کے دوقبیلوں ، اوس اور خزرج کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ ٹی ٹی کو بلا کرفر مایا کہ مہاجرین کی مالی حالت کمز ور ہے اور اب تک زیادہ تر مہاجرین کو کا گزراد قات اس مال میں ہے ہور ہا ہے جوتم نے ان کو دیا ہے۔ آگریہ مال مہاجرین کو دے دیا جائے تو ان کی مالی حالت کے جہ بہتر ہوجائے گی اور تمھارے او پر ان کی کفالت کا جو بوجھ ہوہ ہی کم ہوجائے گا۔ تو دونوں حضرات نے اپنے اپنے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ میں گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہو دونوں حضرات نے اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ میں گئے گئے گئے گئے ہو ہو ہے مہاجرین کو دے رکھا ہے وہ بھی واپس نہیں لیس گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں مہاجرین کو دے رکھا ہے وہ بھی واپس نہیں لیس گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں فرمایا وَلَا یَجِدُونَ فِیْ صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مِنْ مَاۤ آؤ نُونُ اور دوہ اپنے دلوں میں کوئی تھی نہیں یا تے اس چیز کی وجہ ہے جومہاجرین کودی گئے۔

انسار مدید کی چوشی صفت بیان کی گئی که ویؤیژون علی آنفیسه مروکو گان بهد خصاصة اور وه این آپ پر دوسرول کوتر جیج دیتے ہیں اگر چه ده قبی کی حالت میں مول انسانی مزاح میں ہول۔انسانی مزاح میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی مقدم رکھتا ہے گر انسار مدینہ نے اپنی پر دوسرول کی حاجات کا خیال رکھا۔

#### ایثار کاعمومی مظیاهره:

انصار مدینہ نے عموی ایٹار کا مظاہرہ بھی فرمایا کہ اپنے سکون و آرام پر اور ابنی ضروریات و حاجات پر دوسروں کوتر جیج کی ایسی مثالیس قائم کیس کہ مہاجرین کو بیاحساس ہونے لگا کہ سارا ثواب تو انصاری لے گئے۔ اور اس بات کا ذکر حضور سائی تائیل کے ۔

سامنے کیا تو آپ سالٹھا آپہلے نے فر مایا کہ جبتم انصار مدینہ کے فق میں دعائیں کرو گے توتم بھی اجروثواب میں ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ گے۔

#### خصوصی ایثار:

بخاری شریف کتاب التفسیر وغیرہ میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت منابع آلیا ہم کے ہال مہمان آیا۔ آپ سال تلایہ نے اپنی از واج مطہرات کے تھروں میں باری یاری پیغام بھیجا ک اگرمہمان کے کھانے کا انتظام ہوسکے تو کر دیں۔ مگرتمام مگھروں سے بہی جواب آیا کہ ہارے ہاں مہمان کے لیے بچھ بھی نہیں ۔ تو آ پ سالٹھالیہ ہم نے نماز کے بعداعلان فر ما یا کہ ا گرتم میں ہے کسی کے ہاں مہمان کے کھانے کا انتظام ہو سکے تووہ مہمان کو کھانا کھلا دے۔ حضرت ابوطلحه انصاری بنائیر اس مهمان کواینے ساتھ گھر لے گئے۔ بیوی سے یو چھا کہ کھانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بہمشکل ہمارے اور ہمارے بچول کے لیے کفایت کرے گا۔ توحضرت ابوطلحہ راہنے سنے اپنی بیوی سے فرمایا نُوجی صِبْیّانک " اینے بچوں کوئسی طرح سُلا دے۔" جب ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کریں کے توئس بہانے چراغ بجھادینا تا کہ مہمان پہ سمجھے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھار ہے ہیں اورمہمان پیٹ بھر کر کھالے۔ چنانچہ ایسا بی کیا گیا۔میاں بوی نے خود بھی اور ان کے بچوں نے بھی رات بھوک کی حالت میں گزاری اور کھانا مہمان کو کھلا ویا۔ جب صبح کو آپ سالیناتیا ہے ملاقات ہوئی تو آپ سالیٹیالیا ہے فرمایا اللہ تعالی تمھارے اس عمل سے بهت نوش ہوا ہے اور اس نے اس پر وَيُؤْثِرُ وْنَعَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً آیت کا حصہ اُ تاراہے۔اس ہے ظاہر ہوجا تا ہے کہ اس کا شانِ نزول ہیوا قعہ ہے۔ اس طرح کے اور بھی وا تعات صحابہ کرام بنی پینے کے پائے جاتے ہیں۔

انسارِ مدیدی پانچویں صفت بیان فرمائی کدوہ اپنے نفس کے بخل ہے بچائے گئے ہیں حرص مع البخل الی لائچ ہیں حرص مع البخل الی لائچ جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لائچ اور اکیلا بخل بہت ی قباحتوں کا باعث بن جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لائچ اور اکیلا بخل بہت ی قباحتوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں کا مجموعہ کسی بیا یا جا۔ بُرتو اس کا کیا حال ہوگا ؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما یا کہ جو بھی نفس کے شئے سے بچایا گیادہ کا میاب ہوگا اور یہ وصف ان میں یا یا جار ہا ہے جن کا ذکر ہور ہا ہے۔

### ان صفات كانتيجب :

اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصاری صفات بیان کرنے کے بعد ان صفات کا نتیجہ بیفر مایا فاولیا کے مہاجرین اور انصار کی صفات بیان کرنے کے بعد ان صفات کا نتیجہ بیفر مایا فاولیا کہ مُدُ الْمُنْ الْمُنْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ



وَ الَّذِيْنَ جَآءُوُ مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرُلِّنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَعُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجَعُلُ فِي قُلُوْبِنَا إَغْ غِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُونُ تُحِيْمٌ أَلَمْ تِكُ إِلَّى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ آهِل الكِتْبِ لَيْنَ ٱخْرِجْتُمْ لِنَخْرُجَىٰ مَعَكُمْ وَلَانْطِيْعُ فِيكُمْ أَحَدُّا أَبِدًا لَا إِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنْنُصُرُقِكُمُ وَاللَّهُ يَشْهَلُ انْهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ لَإِنَّ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَامُمْ ۚ وَلَيْنَ قُوْتِلُوا ڒڽڹڞۯۏڹۿٷٷڮڹ **ؿػۯۉۿڿڵؽۅڵؿٳڷۮؽ**ٳڗؿۼڒڮؽڞٷڰ لاَ نَتُمْ اللَّهِ ذَلِكَ إِنَّ صُلُولِهِ مُرْضِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لِلَا يَفْقَهُوْنَ ®لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اللَّذِيْ قُرَى فُسَطَّنَة اَوْمِنْ وَرَآءِ جُدُرِ لِأَسْهُمْ بِيَنْهُمْ مِسْكِينًا تَحْسَيُهُمْ جَمِيْعًا وَكُلُوبُهُ مُسْتَى ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ وَكُومٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبِالَ أَمْرِهِمْ وَوَ لَهُ مُرَعَذَا إِن اللَّهُ مَا السَّيْطِن إِذْ قَالَ لِلْإِنْ السَّانِ السَّانِ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّانِ السَّالِ اللَّهُ اللّ الْفُرْ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنَّى بَرِي عَ عَمِنْكَ إِنِّي آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّادِ خَالِدَيْنِ فِيهَا الْعَلَمِينِ فِيهَا الْعَلَمِينَ وَذٰلِكَ جَزَوُ الظّلِينِينَ ﴿ يَ

وَالَّذِيْنَ جَانِمُ وَ اوران لوكول كے ليے ہے جوآئے مِنْ بَعْدِهِمُ ان کے بعد یَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار اغْفِرْلَنَا تومعاف كرد على وَلِإِخْوَانِنَا اور بمار عان بهائيول كو الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ جُوجُم مِ يَهِ لِللَّهِ اللَّهِ الْمِانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا اورنه كرتو مارے دلوں میں غِلّا كھوٹ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوْا اُن لوگوں کے کیے جو ایمان لائے ہیں رَبَّنَآ اے ہمارے پروردگار اِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمً بِ شَك توبى نرى كرنے والا رحم كرنے والا ہم اَلَمُ قَرَ كَيا آب نے ديكھانہيں إلى الّذِينَ ان لوگوں كى جانب نَافَقُوا جومنافَق بين يَقُولُونَ وه كَتِ بين لِإِخُوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا ايخ أَن بِهَا يُول مِي جَنُول فِي كَفُر كِيا مِنْ أَمْلِ الْكِتْبِ اللَّ كَتَابِ مِينَ عَنِينَ أَخْرِجُتُمُ البِتَهَ الرَّتُم لِكَالِے كُتُو لَنَخْرُجَنَّ البِتَهَ الرَّتِم لِكَالِے كُتُو لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ البته ضرور به ضرور جم نكليل مع تحمار عساته وَلَا نُطِيعُ فِينُكُمْ اَ حَدًا اَبَدًا اور نبیں بات مانیں گے ہم تمھارے بارے میں کسی کی بھی بھی وَ إِنْ قُوْ تِلْتُمْ اوراً كُرتم سے لڑائى كى تَى تو لَنَنْصُرَ نَكُمْ البته ضرور به ضرور ہم تم عماری مدد کریں کے وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اور اللّٰد گوا ہی دیتا ہے اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ بِعِشَكَ وه البته جهوت بولنے والے ہیں لَین أَخْرِجُوا البتة الروه نكالے گئے تو لَا يَخْرُ جُوْنَ مَعَهُمُ نَهِيں تَكَلَيْل كَهِ وه ان كے

ساتھ وَلَبِنْ قُوْتِلُوا اورالبته اگران حصارانی کی گئتو لَا يَنْصُرُ وْنَهُمْ وہ ان کی مدرہیں کریں گے وَلَین نَصَرُ وَهُمُ اور البته اگر اُنھوں نے مدد کی ان کی تو کیئو گئی الأ دُبَارَ البتہ وہ ضرور بہضرور بھاگ جائیں گے ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ كِهروه مدرنهيں كيے جائيں گے لاَنْتُمْ اَشَدُ البتهم زیادہ سخت ہو رَهْبَةً خوف ڈالنے والے فِی صُدُورِهِمْ اُن کے دلول میں مِنَ اللهِ الله تعالیٰ کی بنسبت ذلك باتهم بياس وجهت ے کہ بے شک وہ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اليه لوگ بيں جو مجھ نہيں رکھتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا وَهُ بِينَ لِرْسَكَةِ تَمُهَارِ السَّاتِهِ سَاتُهُ سَارِ اللهِ فِي فَرِّي مُّ حَصِّنَةِ مَّكُرالِي بستيول مِن جوقلعول كي صورت مِن بنائي مَّي بين اَوْمِنْ قَرْزَاءِ جُدُرِ ياديوارول كَيْحِيد بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدُ أَن کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِیْعًا آپ ان کوخیال كرتے ہيں اکٹھ قَ قُلُو بُهُمْ شَتّٰى حالانكه أن كے دل متفرق ہيں لَالِكَ بِاللَّهُمُ يَهِ اللَّهِ وَجِهِ مِنْ حَلَى مِنْ اللَّهِ مُو مَّر لَّا يَعْقِلُوْنَ السي لوك بين جوعقل نهيس ركهة كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ ان يهود بنوتضير کی مثال ایسے ہے جیسے مثال اُن لوگوں کی جوان سے پہلے تھے قریبًا قریب زمانہ میں ذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ اُنْهُوں نے چکھ لیا وبال اپن كرتوتول كا وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيْمُ اورأن كے ليے دردناك عذاب ب

وَالَّذِیْنَجَا اُوْمِنُ بَعْدِهِمْ کَتْسیر دوطرح سے گائی ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ انْمُهٰجِرِیْنَ اور الَّذِیْنَ تَبَوَّوُ اللّٰ مِی ان مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے جو پہلے پہل مہاجر اور انصار ہے اور الَّذِیْنَ جَا اِوْمِنْ بَعْدِهِمْ سے مراووہ مہاجرین اور انصار ہیں جو ان کے بعد مہاجر اور انصار ہے۔ اس تفسیر کے مطابق بید حضرات بھی مہاجرین اور انصار ہیں جو ان کے بعد مہاجر اور انصار ہے۔ اس تفسیر کے مطابق بید حضرات بھی مہاجرین اور انصار ہی میں ہے ہیں۔

دوسری تفسیرجس کے مطابق جمہور کا نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ الَّذِینَ جَآ اُو مِنْ

بغدید سے مراد وہ مومن ہیں جومہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور یہاں سے مہاجرین اور انصار کے علاوہ تیسر کروہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ یعنی جومہاجرین اور انصار کے علاوہ تیسر کروہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ یعنی جومہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آنے والے مومن فقراء ہیں وہ بھی فئی کے مال کے حق دار ہیں۔ حضرت عمرین تھے نے اپنے دور میں جوفتو حات حاصل کیں ان کی زمینیں بیت المال میں شامل فرما کیں صرف مجاہدین میں تقسیم نہیں فرما کیں تا کہ بعد میں آنے والے فقراء مونین میں سے قائدہ اُٹھا کیں۔

مهاجرین اورانصار کے بعد آنے والول کی صف ات

مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے جن حضرات کو مالی فئی کاحق دار قرار دیا گیا ہے اُن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ یَقُولُونَ رَبَّنَا الْحَفِیرُ لَنَا وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کردے۔ وہ اپنی کوتا ہیوں کی اپنے رب ہے معافی مانگتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فر مائی و لِاخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُونَا بِالْمِیْنِ اِن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھا بیوں کو بھی معاف کردے جو ہم سے سَبقُونَا بِالْمِیْنِ اِن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھا بیوں کو بھی معاف کردے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ بعد ہیں آنے والوں کو ایمان اور دینی احکام پہلے لوگوں بالخصوص صحابہ کرام جن شینے کی رہنمائی سے صاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے احسان کے بدلے میں ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آنحضرت مان شیائی کے کا ارشاد ہے کہ اگر کسی فی دوسرے پراحسان کیا توجس پراحسان کیا گیا اس نے کہا جز الشائدہ خید ا کہ اللہ خید اکہ اللہ خید اکہ اللہ خید اکہ اللہ خید اکہ اللہ حیوا بدلہ دے تو اس دعا کرنے کی وجہ سے اس نے احسان کا بدلہ دے دیا۔

اور تیسری صفت بیان فرمائی کہوہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُ فِی قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِینَ اَمْنُوٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

میں جوابیان لائے۔ایک مومن آدمی کا دل دوسرے مومن کے بارے میں حسد وغیرہ سے صاف سخراہ ونا چاہیے۔ بالخصوص اپنے اسلاف اور صحابہ کرام میں ملکتہ نے بارے میں تو ذرا برابر بھی میل دل میں نہیں ہوئی چاہیے۔اورا گرسی کے دل میں ان کے بارے میں بغض اور حسد پایا جاتا ہے تو وہ فئی کے مال کاحق دار نہیں ہوگا۔ای لیے تفسیر روح المعانی اور تفسیر قرطبی وغیرہ میں وضاحت ہے کہ جوشیعہ حضرات صحابہ کرام میں قشائے کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں وہ فئی کے مال کے حق دار نہیں ہیں۔اس لیے کہ حق دار وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور حسد نہ ہو۔ خوارج بھی صحابہ کرام میں فئی ہیں۔ان کا بھی بہی کھی ہے۔

اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقیدہ ونظریہ کا یوں اظہار کرتے ہیں ربیناً اِنگا کَ وَ وَفَی رَجِیْتُ اے ہمارے پروردگار! توہی نرمی کرنے والا ، رحم کرنے والا ہے۔ جوشخص بھی تیرے ہاں نرمی اور رحم کے لائق ہوتو اس پر بڑی شفقت اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

#### منافقین کا کردار:

جب یہود کے قبیلہ بنونسیر نے آنحضرت سل ٹی آئی اور مدینہ منورہ کے دیگر قبائل کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تو ڑا تو آنحضرت سل ٹی آئی ہے ان کوعہد شکنی کی سزا دینے کا ارادہ فر ما یا اور ان کا محاصرہ کیا تو وہ ایک مضبوط قلعے میں بند ہو گئے اور باہرنکل کر مقابلہ کرنے کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سل ٹی آئی ہے اُن کو مدینہ منورہ چھوڑ نے اور جلاوطنی کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سل ٹی آئی ہے اُن کو مدینہ منورہ چھوڑ نے اور جلاوطنی کی بیش کش کی ۔ اس دوران رئیس المنافقین عبد اللہ ابن اُبی نے بنونضیر کو بیغام بھیجا کہ تم کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی شرط قبول کرنا۔ اور ان کو اپنی طرف سے اور

مسلمانوں کے مخالف قبائل بالخصوص قبیلہ بی نحطفان کی جانب سے یقین دہائی کرائی کہ ہم تمھاری ہرمکن مدد کریں گے۔ اور ان سے کہا کہ اگر مسلمانوں نے شمصیں جلا وطن کیا تو ہم تمھارے ساتھ مدینہ کوچھوڑ دیں گے۔ اور اگر تمھاری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم ہر طرح تمھاری مدد کریں گے۔

اَلَهُ قَرَ إِلَى اللّذِینَ نَافَقُوٰ ہے ای واقعہ کو بیان کیا جارہا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں بھی بنونسیر کی جلا وطنی اور ان سے حاصل ہونے والے مال کا ذکر تھا۔ اور اس رکوع میں منافقین کی جانب سے بنی نضیر کومسلمانوں کے خلاف اُ کسانے اور جھوٹی تسلیوں کا ذکر ہے۔ منافقین کا کردار ہمیشہ کھلے کا فروں سے بھی زیادہ خطرنا ک رہا ہے۔ بیظاہر میں مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوکر کا فروں کے طرف دار ہی ہے۔

نَافَقُوْا صِمرادعبدالله بن أبي اوراس كساتهى بين يقُولُونَ لِإخُوانِهِمُ اللهِ يَنَاهُلُونَ وَالْحِوانِ اللهِ يَنَاهُلُونَ الْحَوانِ اللهِ يَنَاهُلُونَ الْحَوانِ اللهِ يَنَاهُلُونَ الْحَوانِ اللهِ يَنَاهُلُونَ الْحَوانِ اللهِ يَنَاهُ اللهِ يَنَاهُ اللهِ يَنَاهُ اللهِ يَنْهُ اللهُ اللهُ

کے لیے کرتے تھے۔ حقیقت ہیں وہ ایسا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اس لیے ان کی حالت کو ظاہر فر ما ویا کہ وہ جموٹ ہولتے ہیں۔ فر مایا کہ ن آخرِ بجوا الاین کو بھر کو مدینہ سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا تو منافقین اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں جا کیں گے وَلَین قُونِ تِلُوْا الاین تُصر وَ فَقَدُ وَلَین منافقین اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں جا کیں گے وَلَین قونِ تِلُوا الاین تُصر وَ فَقَدُ وَلَین منافقین بونضیر کی مدنہیں کہ سکیں گے اور اگر مسلمانوں کی ان سے لا ائی ہوئی تو یہ منافقین بونضیر کی مدنہیں کے اور اگر اُسلمانوں کی ان سے لا اُن ہوئی تو یہ منافقین بونضیر کی ہوئی الا ذبار پیٹے چھیر کر بھاگ جا کیں گے قد گوئی کو شرفین کے جا کیں گے تو اس سے واضح ہوگیا کہ ہے۔ جس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا۔ جب وہ مدنہیں کے جا کیں گے تو اس سے واضح ہوگیا کہ کوئی بھی ان کی مدنہیں کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہی حق اور بچ ثابت ہوا کہ جب بونضیر کو مدینہ سے نکالا جار ہا تھا اس وقت کوئی منافق ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ بلکہ منافقین اس وقت اپنے گھروں میں چھیے رہے۔

لَاَ نَدُهُ مِیں لام کے ساتھ الف زائدہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے گر پڑھانہیں جاتا۔ حضرت عثان ہوں ہے دور میں رسم الخط میں ای طرح تھا اور لام تاکید کے لیے ہے۔ مسلمانوں کارعب من فقول کے دلول میں:

الله تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لاَنْدُمُ اَشَدُرُهُ مِنَةُ فِی صَدُورِ هِمْ فِینَ الله کے خوف سے جی صَدُورِ هِمْ فِینَ الله کے خوف سے جی الله تعالی سے اتنانہیں ڈرتے جتناتم سے ڈرتے ہیں۔ اگر بیاللہ تعالی سے ڈرتے ہیں۔ اگر بیاللہ تعالی سے ڈرتے تو منافقت نہ کرتے بلکہ سے مومن ہوتے۔ اور تم سے ڈرکر اُنھوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کر رکھا ہے ذلا کے بائشہ مُد قَوْمُر لَا یَفْقَهُونَ اور یہی اُن

## کی ہے جھی کی دلیل ہے۔اگراُن میں جھے بوجھ ہوتی توالیانہ کرتے۔ مخالفین اسسلام کی کمزوری:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِينَةً سے اللہ تعالیٰ نے خالفین اسلام خواہ وہ منافق ہوں یا کھلے کافر، ان کی کمزوری کو ظاہر فر مایا ہے کہ اے مسلمانو! بیسارے اکٹھے ہو کر بھی تمھارے ساتھ نہیں لڑکتے ۔ اِلَّا فِی قُر عی مُّہ حَصَّنَةٍ مگرایسی بستیوں میں تمھارا مقابلہ کرتے ہیں جو بستیاں قلعوں کی طرح محفوظ بنائی گئ ہیں اَوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ اَدِ وَاروں کے پیچھے سے جھپ کرلڑتے ہیں۔ سامنے آکرلڑ ناان کے بس کی بات نہیں۔ اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے سنمانوں نے یہ مہلک ہتھیار ساتھ آئے سے ساتھ آئے سے ساتھ آئے ہیں۔ اس لیے اُنھوں نے یہ مہلک ہتھیار ساتھ آئے ہیں۔

وجہ ہے کہ بے شک بیے بی اللہ تعالی نے توا یسے لوگوں کو بے عقل فر مایا
ہے گر غافل مسلمان ایسے لوگوں کو بڑے عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
د نیادی لحاظ ہے بجیب قسم کی اشیاء ایجاد کر ناعقل مند کی نہیں بلکہ یفن کاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بینانے میں اپنی ایسی فن کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بچھوٹے پرندے بھی اپنے گھونسلے بنانے میں اپنی ایسی فن کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اگران عجیب اشیاء کی ایجاد کوعقل مندی قرار بھی دیا جائے توان پرعقل مندی کا اطلاق ثانوی درجے میں ہوگا اس لیے کہ اصل عقل مندی ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کو مانا جائے اور حق کے راستے کا اتباع کیا جائے۔

تعالی کی توحید کو مانا جائے اور حق کے راستے کا اتباع کیا جائے۔

فرومث ليس:

اللہ تعالی نے یہاں دومثالیں بیان فرمائی۔ ایک یہود بونضیر کی اور دوسری منافقین کی۔ پہلی مثال میں فرمایا کہ سے مَثَلِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مُقَدِیْبًا یہود بونضیر کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جوفریب زمانہ میں ان سے پہلے سے ذَاقَتُوا وَ بَالَ اَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَا ہُوَ اَنْ مِنْ اَنْ مُنْ اَنْ مِنْ اَنْ مِنْ اَنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ الل

مِنْ قَبْلِهِ مُ قَرِینَا کی دوتفسیریں گی گئی ہیں۔ایک تفسیریہ ہے کہ ان سے مراد ہنو قدیقاع قبیلہ کے یہودی ہیں۔جنھوں نے معاہدہ کی غداری کی تو ان کوجلا وطن کر دیا گیا۔ ای طرح بنونفسیر نے عہدشکنی کی تو ان کوجھی جلا وطن کر دیا گیا۔ اور دوسری تفسیریہ کی گئی ہے کہ ان سے مراد وہ مشرکین ہیں جو بڑی تیاری اور ناز ونخرہ کے ساتھ کھیل کو داور شراب کے منکے اور گانے والی عور توں کو لئے کر بدر میں شریک ہوئے تھے گر ان کا انجام قیامت تک کے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔ اس طرح بنونفسیرا ہے باغات تجارت اور قابل سے روابط کی وجہ سے اِترانے گئے اور مسلمانوں کے روابط کی وجہ سے اِترانے گئے اور مسلمانوں کے روابط کی وجہ سے اِترانے گئے اور مسلمانوں کے

خلاف الڑائی پرآ مادہ ہو گئے ۔ مگراُن کا انجام ذلت ورسوائی اور جلا وطنی کی صورت میں بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔

دوسری مثال میں منافقین کے کردار کو شیطان کے کردار جیبا قرار دیا گیا کہ منافقین نے بوّفقیرکوخوب اُ کسایا اور لڑائی پر آمادہ کیا۔ گرجب لڑائی کی نوبت آئی توان کو چھوڑ کر گھروں میں جھپ کربیٹھ گئے جیسے شیطان کسی آدمی کے پیچھے پڑجا تا ہے اور طرح کے انداز اختیار کر کے اس کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے تو میں ہوں۔ میں تورب العالمین سے یہ کہ کرمیلیوں ہوجاتا ہے کہ میں تیری کارروائی سے لاتعلق ہوں۔ میں تورب العالمین سے ذُر تا ہوں۔ فرمایا گمشل الشیطان ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے مثال شیطان کی اِذِ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اکْفُرُ جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہوجا فکس گئی گئی کے شک کی اِذِ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اکْفُرُ جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہوجا فکس گئی آگئی کی پی جب وہ کافر ہوجا تا ہے قالَ اِنْ بَرِی جَے مِنْسَد تو شیطان کہتا ہے بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جوتمام جہانوں کو یا لنے والا ہے۔

اس آیت میں لیلانسان سے مراد ہروہ خض ہوسکتا ہے جوشیطانی جال میں پھنس کر کفراختیار کرلیتا ہے۔ اوراس سے مراد خصوصیت کے ساتھ ابوجہل بھی ہوسکتا ہے کہ بدر کے موقع پر میدان میں لڑائی سے پہلے ابلیس بنو کنانہ کے سروار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابوجہل کوخوب لڑائی پرا کسایا اور مدد کی لیتین دہائی کرائی گرجب ابلیس نے آسان سے فرشتے اُتر نے دیکھے تو ابوجہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم سے لاتعلق ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس واقعہ کے پیش نظر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لیلائی اور بھل ہے۔ اور بعض نے پہلی مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لیلائی اور سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی

امتوں میں ہے ایک نہایت عبادت گزار شخص برصیعا کا ذکر کیا ہے جس کو شیطان نے گمراہی میں ڈال دیا تھا۔

### خىداخونى كازبانى دعوى:

یکھلوگ کفروشرک اور بداعمالیوں پراصرار کے باوجودزبان سے کہتے رہتے ہیں کہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہان کا دعویٰ بالکل غلط ہے اس لیے کہا گرحقیقت میں ان کے دلوں میں خداخو فی ہوتی تواللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عقا کہ واعمال چھوڑ دیتے ۔ صرف زبان سے خداخو فی کا اظہار تو ابلیس بھی کرتا ہے۔ اور قر آن کریم میں دوجگہ مذکور ہے کہ ابلیس نے دعویٰ کیا اِنِی آ خیاف الله کی کہ میں بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

### المیسس اوراس کے پیروکارکافب رول کا انحبام:

اللہ تعالیٰ نے جہنم کواصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ گناہ گار
مسلمان اپنی اپنی مزاجھ تنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
ابلیس اور اس کے اُکسانے پر کفرا ختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ فَکانَ
عَاقِبَتَهُمَ اَنْهُمَا فِي النّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا کمان کا انجام بیہ ہوگا کہ بے شک وہ
جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بھی اُن کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔

وَذٰلِكَ جَزْوُ الظّلِمِينَ اورجهم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہناظ المول کی سزا ہے۔ اور اصل ظالم کافر ہی ہیں اس لیے اُن کے بارے میں فرمایا گیا وَالْكَفِرُ وَنَ هُمُ الظّلِمُونَ [البقرہ: ۲۵۳]" اور کافر ہی ظالم ہیں۔" اور شرک کوظلم

عظیم قرار دیا گیا ہے اِنَّالیِّر کَ لَظُلُمْ عَظِیمٌ [القمان: ۱۳]" بے شک شرک بیت براظلم ہے۔" جب جہنم میں ہمیشہ رہنا ظالموں کی سزا ہے تو کا فراور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بھی نکا لے نہیں جا تھیں گے۔

حنح محنح

يَايَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّكُو اللَّهَ

وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَكُمَتْ لِغَيْ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خِيدًا بِهَاتَعُمْلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُ مُ اَنْفُسَهُمْ أُولَيْكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ ®لَايستُوكَ اصْعَبُ النَّالِ وكمعث الْحِنَّة واصحب الْحِنَّة هُمُ الْفَأْمِرُونُ وَلَوْ انْزَلْنَا هذاالْقُرْان على جَبِل لرايناه خاشِعامُتُصَرّعامُ عَلَى حَبَيل لرايناه خاشِعامُتُصَرّعامًا مِن خَشِير اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْنَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ بِيَقَكَّرُونَ<sup>®</sup> هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآلِكَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيْمُ هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآلِكَ إِلَّا هُو ٱلْمَلِكُ الْقُارُّوْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَوْنِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُثَرِّكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُكُ الْكَنْمَاءُ النُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَكُ مَا فِي التَّهُوتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكَدُيُمُ ﴾

يَا يَهُ اللَّذِينَ امَنُوا النه الله الله الله والو التَّقُوالله ورح ربوالله ورح الله ورج الله والله وا

يهى لوگ بين جونا فرمان بين لايئة يَقِي تَهيل برابر موسكت أصحب التَّارِ دوزخ والے وَأَضَعُبُ الْجَنَّةِ أورجنت والے أَضَعُبُ الْجَنَّةِ جنت والے هُمُ الْفَآبِرُ وْنَ وَبِي كَامِيابِ بُونِ وَالْحُ بِينَ لَوْ أَنْزَلْنَا اگرہم اُتارتے طذالفران اس قرآن کریم کو علی جَبَل کی پہاڑ پر لَّرَ أَيْتَ البته آب و يَحِيّ اس كو خَاشِعًا ، جَعَن والا مُّتَصَدِّعًا مَكُرْ مِ مَكُرْ مِي مِونْ والله مِنْ خَشْيَةِ اللهِ الله تعالى كِ خوف سے وَ يَلْكَ الْأَمْثَالُ اوريه جومثاليس بين نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ ممان كوبيان كرتے بيں لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ تَاكهوه عُوروفكركريں هُوَاللهُ وی اللہ ہے الّذِی وہ ذات لآ اِلله اِلّاهُ وَ کہٰیں کوئی معبوداس کے سوا عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عِانِي والاب يوشيده اورظامركو هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ وه نهايت مهربان رحم كرنے والا ہے مُعَوَاللهُ وہى کے اَلْمَلِكُ وہ بادشاہ ہے الْقُدُّوْسُ وہ باک ذات ہے السَّلَمُ وه سلامتى والا ب الْمُؤْمِنُ وه امن دين والا ب الْمُهَيْمِنُ وه محافظ ہے الْعَزِیْرُ وه غالب ہے الْجَبّارُ وه برائیول کی اصلاح كرنے والا ب الْمُتَكَيِّرُ وه برائي والا ب سَبْحِنَ اللهِ الله تعالى

## ايسان والول كوتقوى كى تلقين:

مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرکراس کی نافر مانی والے اعمال سے بچو۔اورایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتّقوااللّه سے تمام ایمان والول کوتقو کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تقویٰ عام ہے۔اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه میں خطاب خاص لوگوں کو ہے کہ نیک اعمال کی کوشش اور بُرے اعمال سے بچنے کی کوشش تو سارے مسلمان کرتے ہیں تم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ سارے مسلمان کرتے ہیں تم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتّقوااللّه سے مقصد ہے کہ اداکام شرع کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو۔اور دوسرے بُرے اعمال سے بچو۔اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه سے مقصد ہے ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ سے بھوئے شری صدود کی پابندی اور خلوص نیت اور للّہیت کے ساتھان اعمال کوادا کرو۔

### غَد كالمعنى:

اگے دن کو غد کہا جاتا ہے۔ ای لیے فرض اور داجب روزے کے لیے تجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کوروزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ رات کونیت کی جاتی ہے کہ اس رات کے بعد جو دن طلوع ہونے والا ہے اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن کوغداس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری عمرایک دن اوراس کے بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس دنیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اور اگلے دن کی تخصیص بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس و نیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اور اگلے دن کی تخصیص کے بغیر آئے آئے والے وقت کو بھی غد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہی مراد ہے کہ آگے جو کے اس دن آر ہاہے جس میں حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کرد کہ اس دن قاص دن آر ہاہے جس میں حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کرد کہ اس دن

### کے لیے تم نے کیا آ گے بھیجا ہے۔

پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو خبر دار کیا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال اوران کی کیفیت سے بے خبر ہے بلکہ اِنَّ الله خَبِینَ بِمَاتَعُمَلُونَ بِعَنْک الله تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہوتے مھارے اعمال اوراعمال کی کیفیت سب کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہوتے مھارے اعمال اوراعمال کی کیفیت سب کی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے مطابق شمیں بدلاد یا جائے گا۔

## الله تعالى كو بهو لنه كالمحسام:

اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو جنت میں اور بُرے لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہیں جانے گا۔ جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہول گے۔ فرمایا کا یَسْتَویْ نہیں برابر ہو سکتے میں جانے والے ہی کامیاب ہول گے۔ فرمایا کا یَسْتَویْ نہیں برابر ہو سکتے

اَضِعُ الْقِيَانِ وَوَرْحُ مِينَ جَانَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اَضَعُ الْجَنَّةِ هُمَّدُ الْفَآبِرُ وَنَ جَنت مِينَ جَانَ وَالْمُ بِي كَامِيا فِي عَاصَلَ كَرِفَ وَالْمُ وَال بين ركون يامين كي كُي اعمال كا جِها بدله مِلْ كا وَروه بميشد آرام وسكون سے جنت ميں رہيں گے۔ مين رہيں گے۔

# قسرآن كريم كي اطاعت كي ترغيب:

قرآن کریم بی میں کئی مقامات میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم تمھاری ہدایت کے لیے اُتارا گیا ہے۔ اس کومضوطی سے پکڑواور اس کی نافر مانی سے بچو۔ اور اس آیت کریم لؤ اُذر نُنَا هٰذَالْقُرُ اُنَ میں بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اطاعت کی ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لؤ اَنْزَ نُنَا هٰذَالْقُرُ اُنَ عَلَی جَبَلِ لَّرَ اَنْتَاهُ خَاشِعًا ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لؤ اَنْزَ نُنَا هٰذَالْقُرُ اُنَ عَلَی جَبَلِ لَّرَ اَنْتَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِعًا قِنْ نَحْفَی وَ اَنْ کریم کوہم کسی پہاڑ پراُتاریخ تو یقیناً وہ اس کی عظمت کو برداشت نہ کرسکتا اور اس کے خوف سے لرز کر کھڑے ہوجاتا ہے۔

الله تعالى نے ايمان والوں كى حالت بيد بيان فرمائى كرقر آن كريم كى تلاوت تن كر تقفيَ عِنْهُ جُلُو وُ الله تعالى سے وُرت تقفيَ مِنْهُ جُلُو وُ الله تعالى سے وُرت بين اُن كے تو رو نَكُمْ كھڑ ہے ہوجاتے ہيں۔" مگر جن لوگوں كوقر آن كريم كى عظمت كا بيں اُن كے تو رو نَكُمْ كھڑ ہے ہوجاتے ہيں۔" مگر جن لوگوں كوقر آن كريم كى عظمت كا خيال نہيں خواہ وہ كافر ہوں يا منافق ان كے دل تو ايسے سخت ہوگئے جيسے وہ پتھروں سے خيال نہيں خواہ وہ كافر ہوں يا منافق ان كے دل تو ايسے سخت ہوگئے جيسے وہ پتھروں سے بھى زيادہ سخت ہوں ،قسادت قلى انسان كو بتاہ كرنے والے اخلاق ہيں سے ہے۔

# میث لیں بیان کرنے کی حکمت:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان فرما کرا پنے بندوں کو سمجھا یا ہے۔ یہ مثالیں عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔اوراس لیے بیان کی گئی ہیں تا کہ لوگ غور وفکر كرير - وَيِلْكَ الْأَمْثَالُ اوريه جومثالين بين نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ ان كوبم لوگول كے ليے بيان كرتے بين لَعَلَّهُ مُدِيتَفَكُرُ وَنَ تَاكَةُ وَهُ وَوَوَ وَفَكْرَكُري -

### الله تعالی کی عظمت اور سشان:

اس سے پہلی آیت لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرْانَ میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو اُت رہے ہوئان دات بہت ہی عظمت اور شان والی ہے۔

### محنلوق كو پيداكرنے والاالله :

لآالدَالدَالدَ اللهُ ال

بول۔

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وه غیب اور حاضر سب کوجانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ سے مرادیہ ہوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔اس لیے مفسرین کریم نے فرمایا کہ عالم الغیب سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیز وں کو بھی جانتا ہے جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں یعنی عالم ارواح ، عالم برزخ اور عالم حشر ۔اور جنت دوزخ میں جو بور ہا ہے یا ہوگا جو مخلوق پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور قالشَّهَادَةِ سے مرادیہ ہے کہ جو مخلوق کے سامنے حاضر ہے۔ یعنی اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور الْغَیْبِ سے مراد ماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔ اور دماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔ اور دماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔ اور الشَّهَادَةِ سے مراد مُخلق سے کو جانتا ہے۔ مراد مخلق سے کے ماخ غیب خاصہ خداوندی ہے۔ یہ صفت اس کے ساتھ مختص علی ہے۔ میں حقت اس کے ساتھ مختص

هُوَالاَ خَلْنَ الرَّحِيْدُ وه بهت مهربان رحم کرنے والی ذات ہے۔ دنیا وآخرت کی تمام نعتیں اس کی ان صفات کا بیجہ ہیں۔ دنیا کی نعتیں اپنی ساری مخلوق کو اور آخرت کی نعتیں اپنی ساری مخلوق کو اور آخرت کی نعتیں اپنے فرمال بردار ایمان والول کوعطا کرنے والا ہے۔ آئیلائے وہ بادشاہ ہو اور بادشاہی اس کی صفت ہے۔ آپ مان اللہ اللہ تعالی فرما تا ہے اگر ساری دنیا میری نافر مان ہوجائے ایک بھی میری بات مانے والا نہ ہوت بھی میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری مخلوق فرمال بردار ہوجائے ایک بھی نافر مان خدر ہے کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری مخلوق فرمال بردار ہوجائے ایک بھی نافر مان خدر ہے ہے ہے میری بادشاہی میں ایک ذرہ کا اضافہ نہیں ہوتا۔ مخلوق مانے یانہ مانے وہ آئی لائ

انقد و النہ و اللہ و ا

انعَزِیْرُ وہ غالب ہے۔ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مارسکتا۔ وہ قوت والا ہے جس نے اس کی قوت کے سامنے کسی کی قوت کام نہیں دے سکتی۔ وہ کمال قدر توں والا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی قدرت کے کمالات کوظا ہر فرما یا ہے۔ الْجَبَّالُ جبر کامعنی تلاقی۔ اللہ تعالی تلاقی کرنے والا ہے یعنی لوگوں کی تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ جبر کامعنی غلبہ پانا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ اور تسلط ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ اور تسلط ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہو سے اللہ تکیر وہ بڑائی والا ہے۔ جبتی بڑائی اس کی ہے اتنی بڑائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ میانی نوائی میں کی شان کے لائق ہے ای لیے اس نے مخلوق کو تھم دیا کہ میری چادر ہے۔ " یہ بڑائی اس کی شان کے لائق ہے ای لیے اس نے مخلوق کو تھم دیا کہ میری بڑائی بیان کریں۔

سُبُحِنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ يهوديون، عيسائيون اور ديكر بت پرستول نے جو

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہرایک کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ فلاشریک ہے۔

ھُوَاللَّهُ الْفَالِيَّ وہ اللَّہ تعالیٰ خالق ہے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔
الْبَارِیُ وہ بنانے والا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خالق کا معنیٰ ہے مادہ پیدا کرنے والا ۔ اور باری کا معنیٰ ہے مادہ سے مختلف اجناس اور مختلف اشکال کو مخلوقات بنانے والا ۔ الْمُصَوِّرُ وہ صورتیں بنانے والا ہے۔ ای نے ہر مخلوق کی صورت بنائی اور ماں کے رحم میں بچے کی صورت وہی بناتا ہے۔ اس و نیا میں جان دار چیزوں کی تصویریں بنانا مخلوق کے کے ناجائز ہیں ۔ غیرجان دار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے۔

لَهُ الْاَسْمَ آَ الْهُ الْمُسْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ال سورت كى ابتداء بھى اى سے ہوئى كه آسانوں اور زمين كى ہر چيز الله كى تبيج بيان كرتى ہے اور اس سورت كا اختام بھى انہى كلمات سے بيان كرتى ہے اور اس سورت كا اختام بھى انہى كلمات سے ہور ہا ہے۔ آپ سائن اللہ اللہ نے فر ما يا كہ جس نے ضبح كو يا شام كوسورة الحشركى آخرى تين آيات پڑھيں توضيح سے شام تك اور شام سے ضبح تك اللہ تعالى اس كے ليے ستر ہزار ا

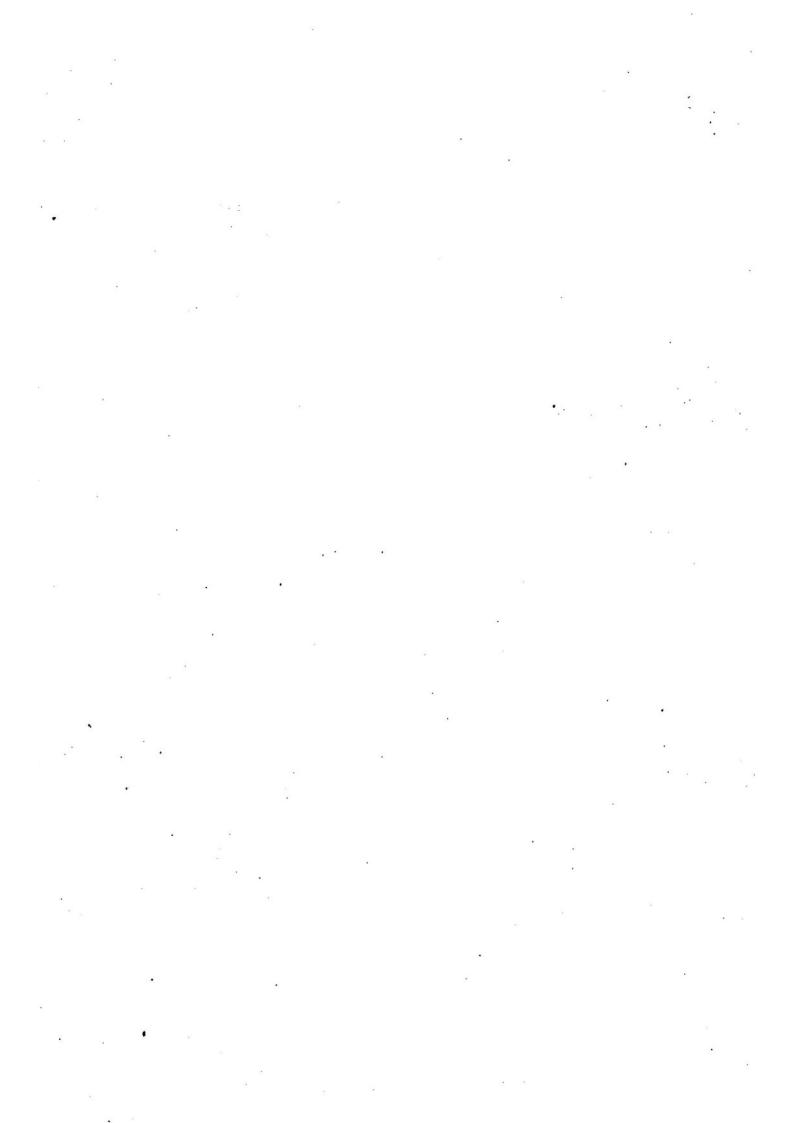

# بِسْهُ اللَّهُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تفسير

سورلا المنتخني

(مکمل)



tomaki ilinde til i relationi, et i i i i

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

يَاتِهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا لَا تَتَّخِذُ وَاعَدُ قِي وَعَدُ وَكُو لَا يَأْمُ تُلْقُونَ إِلَيْهِ مِر بِالْمُودُةِ وَقُلُ كُفُرُوا بِمَا جَأَءَكُمْ مِنَ الْحَقَّ يُغْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ إِنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ يُغُرِبُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْرِ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِينِ فِي وَابْتِعَاءَ مَنْرَضَاتِيْ تُسِرُونَ إِلَيْهِ مَرِيالُمُودُةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا آخُفَيْتُمْ وَمَا اَعُلَنْتُورُ وَمَنْ يِّفَعُلُهُ مِنْكُمْ فَقَلْضَلَّ سُوَاءَ السَّبِيلِ<sup>©</sup> إِنْ يَتُقَفُّوكُمْ يَكُونُوالَكُمْ أَعُدُاءً وَيَسْطُوا الْيَكُمُ الْدِيَاثُمْ وَٱلْيِنَتَهُ مُ بِالسُّوءِ وَدُوالُونَكُفُرُونَ ﴿ لَنْ تَنْفَعُكُمُ إِرْحَامُكُمُ اللهُ وَلاَ أَوْلاذُكُمُ أَيُوْمُ الْقَيْمَاةِ فَيَفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا و تعملون بصير في قال كانت لكم أسوة حسنة في إبرهيم وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوالِقَوْمِهِ مِ إِنَّا بُرُاء وَالمِنْكُمُ وَمِمَّا تَعْبُكُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَكَ ابْيَنْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبِعَنْصَاءُ إِنَّا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُكَ أَلِلًا قَوْلَ إِبْرُهِيْمُ لِإِبِيْءُ لِكَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَ النَّكَ انْبُنَا وَالنَّكَ البيصيري

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الموه لوكوجوا يمان لائة مُوا لَا تَتَّخِذُوا نه بناؤ عَدُقِي مير الم وتمن كو وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآ ءَ اورا بِي وَتُمن كو ووست تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ مَصِيحِ مُوتُم أَن كَى طرف بِالْمَوَدَّةِ ووسَى كا بیغام وَقَدْ کَفَرُوا حالانکه أنهول نے كفركيا ہے ہما اس چيز كا جَآءَكُمْ جُوآئَى ہے تمارے پاس مِنَ الْحَقِّ حَنْ ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ نكالا ہے أنهول نے رسول سالتُفالَيَا كُم وَ إِيَّا كُمْ اور مُعين بھى أَنْ ال وجه سے تُو مِنُوابِاللهِ كمتم ايمان لائے ہواللہ تعالیٰ ير رَيِّكُمْ جورب بيتمهارا إنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ الرَّمْ نَكُم بِهَادًا جهادكرنے كے ليے فى سبيلى مير است ميں وابيِّغاء مَرْضاين اورمیری رضا تلاش کرنے کے لیے تیسڈون اِلیّھام پوشیدہ طور پرتم بھیجے موأن كاطرف بالمُوَدَّةِ دوسي كابيغام وَأَنَا أَعْلَمُ طالاتكمين جانا مول بِمَا أَس چيزكو أَخْفَيْتُمْ جس كوتم چياتے مو وَمَا اور أس چيزكو أعْلَنْتُم جس كوتم ظامركرت مو وَمَنْ يَفْعَلْهُ اور جَوْحُصْ ایا کام کرے گا مِنْکُمْ تم میں سے فَقَدْضَلَ سَوَاءَ النَّبِیْلِ کی تحقیق وہ بہک گیاسید ھےرائے سے اِن یَثْقَفُو کُمْ اَگروہ قابویالیں تم ي يَكُونُونُوالَكُمُ مِول كوهُم ارك أعْدَاءً وتمن قَينسُطُوا النِّكُمْ اور يُعِيلًا نين تمهارى طرف أيْدِينَهُمْ اليَّاتِهِ وَٱلْسِنَتَهُمُ

اورا پن زبانیں بالسُّوءِ بُرائی کے ساتھ وَوَدُّوا اوروہ چاہتے ہیں لَوْتَكُفُرُونَ كُمَّ كَافْرِ مُوجَاوُ لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ مُرَاثِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وي كَتْمُصِي تُمُعار ب رشة وَلا أَوْلادُكُمْ اورنة تُمَعارى اولاد يَوْمَ الْقِيْهَةِ قيامت كون يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ فيصل ركا الله تعالى تمهارے درمیان وَاللّٰهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ أورالله تعالى جو پچھتم كرتے ہودیکھا ہے قَدْ گانتُ لَکُمْ صَحْقیق ہے تھارے لیے اُسُوَۃً حَسَنَةً الجِهانمونه فِي اِبْرُهِيْمَ ابرائيم علاليلام مِن وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اورأَن مِيل جواُن كے ساتھ تھے إِذْ قَالُوا جب كها أنهوں نے لِقَوْمِهِمْ این قوم سے إِنَّابِرَ إِفُامِنْكُمْ بِينَادِينَ مَ سَ وَمِنَّا اوران سے تَغْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ جَن كى تم عبادت كرتے ہواللہ تعالى كے سوا كَفَرْنَايِكُمْ بِمُمْكُرِينَ مُعَارِكِ وَبَدَابَيْنَاوَبَيْنَكُمُ اورظامِر مُوكَّى بمار اورتجمار ورميان الْعَدَاوَةُ عداوت وَالْبَغْضَاءِ اوربير (وحمنی) اَبَدًا ہمیشہ کے لیے حَتیٰ تُؤمِنُوا یہاں تک کہتم ایمان لاؤ بِاللهِ وَحْدَةَ الله تَعَالَى يرجواكيلام إلَّا قَوْلَ اِبْرُهِيْمَ مُواحَ ابراہیم علائیلام کی ایک بات کے لا بنید جواُنھوں نے اپ باپ کے لیے کہی تھی الأستَغْفِرَنَّ لَكَ مِیں ضرور بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے وَمَا اَمْ لِكُ لَكَ اور مِينَ بَهِينَ مُونَ مَا لَكُ آبِ كَ لِي مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

الله تعالی کے سامنے کسی شے کا رَبّنا عَلَیْكَ تَو کُلْنَا اے ہمارے رب ہم آپ پر بھر وسا کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبُنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبُنَا اور آپ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ ہیں وَ إِلَیْكَ اَنْهُ صِیْرُ اور آپ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ و جہتمہ سے وقعی ارف سورة:

اس سورت کا نام سورۃ المتحذ ہے۔ اس کا مصدر امتحان ہے۔ اس سورۃ بیں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے امتحان لینے کا تھم دیا ہے جو مکہ مکر مدسے بجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ اس لیے اس کا نام متحذ ہے۔ یعنی وہ سورۃ جس میں امتحان لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اکیا نوے [۹۰] ہے۔ اس سے قبل نوے [۹۰] ہورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورۃ مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور تیرہ آئیتیں ہیں۔ اس سے پہلی سورۃ میں یہود اور منافقین سے لڑائی کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں تمام کا فرول سے دوسی کرنامنع فرمایا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب يَايَّهَا الَّذِينَ المَنُوْ السه وه لوگو جو ايمان لائه مو لَا تَنْخِذُ وُ اعَدُوْ مُ وَ وَعَدُوَّ كُمْ اَ وَلِيَا تَهُ مَا وَمِيرِ مِهِ اورا بِيْحَ وَمُن كودوست - لَا تَنْخِذُ وُ اعَدُوْ مُ وَوَ وَمُن كودوست -

### حشان ِزول:

ہوۓ روضہ فاخ کے مقام پر پہنچ تو وہاں ہمیں ایک عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط
نکال دے۔ وہ کہنے گئی و الله مّا مَعِی مِن کِتَاب "خدا کی شم میرے پاس کوئی خط
نہیں ہے۔ "ہم نے کہا خط نکال دے اِلّا لَنْجَدِّ دَنّے ت ورنہ ہم تجھے نگا کر کے تیری
علاقی لیں گے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر
اسٹی لیں گے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر
اسٹی طرت مان مان اللہ کے یاس آئے۔

اس خط کامضمون بی تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ بڑا تھا کہ کر مہ کے مشرکوں کے نام اور آمخصرت ما ہوا تھا تھا کہ تاری کا ذکر تھا کہ آپ ما ہوا تھا تھا ہے ہما تھا تھا ہے ہوا کہ کہ کر مہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آمخصرت ما ہوا تھا تھا ہے خصرت حاطب بڑا تھ سے بوچھا۔ اے حاطب! یہ کیا بات ہے کہ تو نے کا فروں کو نجری کی ہے؟ حضرت حاطب بڑا تھ نے عرض کیا یارسول اللہ ما تھا تھا ہیں جلدی نہ فرما ہے (میری بات من لیس پھر جو یارسول اللہ ما تھا تھا ہیں اصل قریش تو ہوں نہیں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے جا ہے ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو ہال موجود ہیں جن کی وجہ سے ان مہاجر ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو ہال موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر بار ، مال مخفوظ ہیں۔ میں نے چا ہا کہ میر ارشتہ تا تا تو ان سے نہیں ہے تو پچھا حسان کر کے ابنا جن آئن پر قائم کر دوں تا کہ وہ اس وجہ سے میر سے رشتہ داروں کو خستا گیں۔ میں نے بیکا م اس وجہ سے نہیں کیا کہ خدا نخو استہ میں کا فر ہوگیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آمخصرت مان تھا تی ہے کہا ہے۔

آپ سلائٹلیٹی نے فرمایا عمر تو جانتا ہے بیکون ہے؟ اِنَّهُ قَدُ شَهِ مَا بَدُرًا بیہ بدری ہے جنگ بدر میں شریک ہوا تھا۔ اور تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جِهَا نَكَ كُرُومًا يَاكُمُ لِأَوْا مَا شِئْتُهُمْ فَقَلْ غَفَوْتُ لَكُمْ مَ جُوعِا هُمُل كُرو شرک کے علاوہ جیسے بھی گناہ ہو جائیں میں نے شمصیں بخش دیا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اس واقعہ کی بوری تفصیل موجود ہے۔ اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ غلام كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا تونے اس كودوزخى كہاہے وَاللَّهِ لَا يَكُ خُلُهَا أَ بِدِهِ " خدا کی قشم! به دوزخ میں مجھی بھی نہیں جائے گا۔"اس موقع پر بدآیتیں نازل ہو کیں۔ تو الله تعالیٰ نے فر ما یا اے ایمان والو! نه بناؤ میرے اوراینے دشمن کو دوست تُلْقُوْنَ إِلَيْهِ مِهْ بِالْمَوَدَّةِ لَيْ تَصِيحِتِي مُوتُم أَن كَى طرف دوسَى كاييغام كهمسلمانوں كےراز كى بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگزید مناسب نہیں۔تم ان ے محبت کا اظہار کرتے ہواوران کا حال ہے ہے کہ وَقَدْ کَفَوْ وَا اور شخفیق اُنھوں نے كفركيا - بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِ ال جِيز كاجوآئى مِصَمار عيال حن سهدين حق كا أنھول نے انكاركر ديا ہے، توحيد ورسالت كو وہ ماننے كے ليے تيار نہيں ہيں، قیامت کے بیمنکر ہیں ۔ اور ان کی بیرکارروائی بھی تمھارے سامنے ہے پیخر جُوٰنَ الرَّ سُولَ وَإِيَّا كُمْ اللَّهُ مُعَالاً أنهول نے رسول سلِّ اللَّهُ كُومُهُ مُرمه سے اور شمصیں مجی۔ وہ منصوبے سے آگاہ فر مایا اور مدینہ طبیبہ کی طرف ججرت کرنے کا حکم دیا۔اور انھوں نے تمهار بساته اتن تختیال کیں کشھیں بجرت پر مجبور کردیا۔اس کے سواتمها را کیا جرم تھا كم أَنْ تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبُّكُمُ مَم ايمان لائ بوالله تعالى يرجورب بيتم مارا-اس

وجہ سے تمصیں شہر بدر کر دیا۔ بیٹمھارے اسنے سخت دشمن ہیں ایسے لوگوں سے دوتی مت کرویہ

إِنْ كُنْتُدْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِينِينَ الرَّتَمْ فَكَ بُوجِهَا وكرنے كے ليے میرے رائے میں وابیناً عَمَدُ ضَاتِی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوتو پھر کا فروں کی رضا مندی کی فکرشھیں کیوں ہے کہان کی خوش نو دی تلاش کرتے مو تَيدُ وَنَ إِنْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ لِوشيره طور يرتم بَضِح بوأن كَى طرف دوسٌ كا پيغام وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَالأنكمين جانا مون أس چيز كوجس كوتم چھياتے مو وَمَا اَ عَلَنْ مُعْدِ اوراُس چِيز كوجوتم ظاہر كرتے مو-الله تعالى سے توكوكى چيز يوشيده نہيں ہے-وہ سینوں کے رازوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ بلکہ جو چیز انہی خمصارے خیال میں نہیں آئی لانا چاہتے ہووہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا اس نے راز فاش ہونے سے پہلے اليني بغير كواطلاع ديدى اوريا در كهوا وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور جو مخص اليها كام كرے گاكہ كافروں كوراز بتائے يا أن سے دوتى كا اظہار كرے گا فَقَدْضَلَ سَوَآءَ السّبيل متحقیق وہ بہک گیاسیر مے راستے ہے کہ وہ بیخیال کرے کہ دوئی کا اظہار کرنے ہے کافراس کی دوتی کی رعایت کریں گے۔ بیاس کی خطاہے۔ وہ توخمھارے ایسے سخت رشمن بين كم إن يَتْفَقَفُوكُمْ الروه قابويالين تم ير يَكُونُوْالَكُمْ أَعْدَآءً تووه تمھارے دشمن ہوں گےتمھارے دوست نہیں بن سکتے بلکہ وہ ہمیشہ تمھارے دشمن ہی رہیں گے۔

قَ يَبْسُطُو اللَّهُ عُمُ اَيْدِيَهُ مُ وَالْمِنْتَهُ مُ بِالسَّوْءِ اور وه يُعيلا نمي اور جلائمي تعمارے اور باتھ اور اپنی زبانی کے ساتھ۔ اگروہ تم پرقابو پالیس تو وہ تعمیس معارے او پراپنے ہاتھ اور اپنی زبانی کے ساتھ۔ اگروہ تم پرقابو پالیس تو وہ تعمیس

قَلْ كرين زبانون سيتم كولعن طعن كرين، كالي كلوج كرين - وَوَدُوالَوْ تَكْفُرُونَ اور وہ چاہتے ہیں کہتم کا فر ہوجاؤ، یہودی ہوجاؤ،عیسائی ہوجاؤ ،مشرک بن جاؤ، پچھ بن جاؤ مگرمسلمان نەرہو \_ ایسے لوگوں سے کب دوسی کی توقع رکھی جاسکتی ہے۔ اگر قرابت داروں کی وجہ ہے تمھاری خواہش ہو کہ کافروں سے دوئتی کریں توسن لو کہ اُنتَفَعَکُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَا أَوْلَادُكُوْ مِرْتَهِينَ تَفْعِ دِينَ كَيْمُصِينَ تَحْمَارِ بِينَ اورنة تمحاري اولاد يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَيامت واليه دن نه كُونَى نفع پہنچا سکے گااور نه كُونَى نقصان سے بچا سكے گا۔ وہاں ہرایک کوا پن فکر ہوگی ۔ سورہ عبس پارہ \* سومیں ہے یوم یفی انمز مین اَخِيْهِ ﴿ وَأَيْهِ وَالِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ "جَس دن بِعاكِمًا آدمى است بعانى سے اور بھا کے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹول سے لیگل المری مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ مَان يُغْنِينِهِ مِرآدى كے ليے ان ميں سے اس دن حال موگاجو بے پرواکردے گااس کو دوسروں ہے۔" بیوی بچوں کی خاطر اگرمسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرو گے تو بی آخرت میں تمھارے کامنہیں آئیں گے۔ وہاں ایمان ، نیکی اور صدانت ہی کام آئے گی۔

 حضرت لوط ملایش اور اُن کی بیوی حضرت سارہ علیالا اے کہ ان کی ساری قوم ، بادشاہ سے کے کراد نی چروا ہے تک سب کا فرمشرک تھے۔حضرت ابراہیم ملایش نے اُن سے بیزاری کا اعلان کیا۔

الله تعالى فرماتے بين إذْ قَالُو القَوْمِهِ مَب كَها أَنْهو ل في النَّاقُوم سے إِنَّا بُرَ إِنَّ امِنْكُمُ وَمِيَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِينَكُ بَم بِيزِ ارْبِينَ تُم اوراُن سے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ بتوں کی ، ستاروں کی۔ آگے بےزاری کا بیان ہے۔ فرمایا گفترنایگف ہم مکر ہیں تمھارے تمھارے عقائد کے منکر ہیں اور تمھارے معبودوں کی عبادت کے منکر ہیں۔ بہتو بیزاری ہے عقیدے کے اعتبار سے اور باعتبار برتا واورمعا ملات كفرمايا وبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبَدًا اور ظاہر ہوگئ ہے ہمارے اور تمھارے درمیان عداوت اور بیر (بغض) ہمیشہ کے لیے۔اس كوبم بهي نبيس جهوري كتمهار ساته يكرجارى ربكى حَتَى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَهَ یہاں تک کہم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر جو وحدہ لاشریک ہے۔اس عقیدے پرآ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نہذات میں کوئی شریک ہاورنداس کی صفات میں کوئی شریک ہے،نداس کے افعال میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے ارائے میں کوئی شریک ہے۔ جب تک تم اپنا عقیدہ درست نہیں کرو گے ہماری تمھاری جنگ جاری رہے گی۔حضرت ابراہیم ملیشا نے ہرطرح کی تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہان کوآگ کے چیخا (الاؤ) میں بھینک دیا گیا مگر اُن کے یائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ باب نے دھکے مارکر گھرسے نکال دیا مگر اُنھوں نے ایمان پرسود ہے بازی نہیں کی۔اس کیے اللہ تعالی نے فر مایا کہ ان کی زندگی کو ائے لیے نمونہ بناؤ لیکن ایک بات میں نمونہ بین بنانا فرمایا اللاقول إبر هِیمَ لا بیاء

سوائے ابراہیم علائے کی ایک بات کے جوانھوں نے اپنے باپ کے لیے کہی تھی لاَسْتَغُفِرَ نَّ لَکَ میں ضرور بخش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے پروردگارے۔ یہ میری عرضی ہوگی رب تعالی کے سامنے وگر نہ وَمَا اَمْ لِلْکُ لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءِ اور میں نہیں ہوں ما لک آپ کے لیے اللہ تعالی کے سامنے سی شے کا۔ وہ چاہے تو دعا قبول میں نہیں ہوں ما لک آپ کے لیے اللہ تعالی کے سامنے سی شے کا۔ وہ چاہے تو دعا قبول کرے اور اگر جا ہے تو نہ قبول کرے۔

مفسرین کرام رہ النظیم فرماتے ہیں کہ عداوت کے باوجود ابراہیم علیات میں شفقت کا مادہ موجود تھا کہ کی طرح میراباپ ایمان قبول کرلے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے کہ ابراہیم علائے کا دعا مانگنا ایک وعدے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیِّنَ لَهُ آنَ لُهُ عَدُقَ لِلَّهِ تَبَیِّنَ لَهُ آنَ لُهُ عَدُقَ لِلْهِ تَبِیْ اَلَٰ اَیک وعدے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیِّنَ لَهُ آنَ لُهُ عَدُقَ لِلْهِ تَبَیِّزَ اَرْبُ کَا اعلان لِلْهِ تَبَیْرًا مِنْ اُلْمَا اِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰم

توفر ما یا میں آپ کے لیے بخش طلب کروں گا اور میں نہیں مالک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی شے کا۔ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوسَطُلْنَا اے ہمارے پروردگار! ہم آپ بربھروسا کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبُنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبُنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبُنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبُنَا اور آپ ہی کی طرف میں کولوٹ کرجانا ہے۔

ence ence ence

رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَكَّ لِلَّذِينَ كَفُرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا أَلَّكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَا اللَّهِ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيُومُ الْأَخِرُ وَمَنْ يُّتُولَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحِيدِينُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلُ عَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْنُمْ مِنْهُمْ مُودَّةً وَاللَّهُ وَيِثِرُ اللَّهُ وَلِيْرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّهِ إِنَّ لَهُ يْقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُغْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَادِكُمُ اَنْ تَبُرُّوْهُ مِّرُو تُفْسِطُوا النِهِ مِرْانَ اللهَ بُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴿ إِمَّا يَنْهَا كُمُّ اللهُ عَنِ النَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاخْرَجُوْكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواعَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُوهُمْ وَمَنْ يَتُولُهُمُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ٥

رَبَّنَ الے المارے رب لَا تَجْعَلْنَا نه بناہم کو فِتْنَةَ آزمائش لِلَّذِينَ النالِولُول کے لیے گفروا جھوں نے کفرکیا وَاغفِرْلَنَا الربخش دے ہم کو رَبَّنَا الے ہمارے رب اِنَّاتَ اَنْعَزِیْرُ الحُکِیْمُ لِبِیْنَ الله الله المحتوال الله المنتقبق ہے کہ اللہ تحقیق ہے محارے لیے فِیْهِمُ اُن مِی اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ اچھانمونه لِمَن اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ اچھانمونه لِمَن اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ اچھانمونه لِمَن اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ اچھانمونه وَالْمَیْوَ الله الله عَلَیْ الله وَالله عَلَیْ الله وَالله وَاله وَالله و

اعراض کیا فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَي بِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعریفوں والاہے عَسَى اللهُ أميد ہے كماللدتعالى أَن يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ كردے اللہ تعالی تمھارے درمیان وَبَیْنَ الَّذِینَ الدُّونِ کے درمیان عَادَيْتُمْ جَن سِيْمُهارى عداوت ہے مِنْهُمْ اُن مِن سے مُودَةً روسى واللهُ قَدِيْر اور الله تعالى قدرت ركھنے والا ب واللهُ غَفُور ا رَّحِيمُ اورالله تعالى بخشنے والامهربان ہے لاینٹھ کھرالله تہیں منع كرتا الله تعالى تم كو عَنِ الَّذِينَ أَن لوكول عن لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ جوتم ے بیں لڑے فی الدِّین دین کے معاملے میں وَلَمُ یَخْرِجُوٰکُمْ اوراُ نھول نے نہیں نکالاتم کو قِن دِیارِ گھ تمھارے گھروں سے آن تَبَرُّ وْهُمْ كُمْ أَن سِي نِكَى كُرُو وَتُقْسِطُو اللَّهِمْ اورانصاف كرو أن كيماته إنَّ الله بيحبُّ الله يُحِبُّ المُقْسِطِينَ يُعْدَرُتا ب انصاف كرنے والول كو إِنَّمَا يَنْهِ سُكُمُ اللَّهُ بِهِ شَكَمْ عَرْمَا بِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَمْ كو عَنِ الَّذِينَ أَن لُولُول سے قُتَلُوكُمْ جُولُمْتَ بِينُمْ سے فِي الدِّيْن دين كمعامل مين وَأَخْرَجُوْكُمْ اورنكالا مِنْم كو مِّنْ دیار گئے تمھارے گھروں سے وَظْهَرُوا اوراُنھوں نے مددی عَلَى إِخْرَاجِكُمْ تَمُهَارِ عِنَاكِنِي أَنْ تَوَلَّوْهُمْ كُتُّم أَنْ سِي روسی کرو وَمَنْ يَّنُوَلَّهُمُ اورجوان سے دوسی کرے گا فَاولَلِكَ مُمَ

### الظُّلِيمُونَ پس يهي لوگ ظالم بين -

### ربطآيات:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیقا کی بیزاری کا ذکر تھا جو اُنھوں نے اپنی توم اور اُن کے معبودوں سے کی تھی۔ اور اب ابراہیم علیقا کی دعا کا ذکر ہے۔ فرمایا ربّاً لا تُبعَعَلْنَا فِی تُنَا لا تُبعَدُ مُنْ تُنَا کا تُحْتَمُ مُنْ مِن اُن لوگوں کے لیے جنھوں نے کفر کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کا فروں کا شختُ مشق بن جا تیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں۔

اور یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اے پروردگار! ان کافروں کوہم پرغلبہ نہ عطافر ما کے دہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں مصیبت میں مبتلا کریں اور کافرلوگ سے گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو اس طرح ذلت اور خواری نہ ہوتی ۔ اور ایسی حالت کود کیھ کر کافراس فتنے میں پڑیں کہ وہ حق پر ہیں۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ نے معنی بیان کیے ہیں کہ اے پروردگار!
کافروں کوہم پراییا غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں ڈالیس کہ ہم دین سے مخرف ہوجا ئیں۔ اور اے پروردگار! وَاغْفِرُ لَنَادَ بَنَا اور بخش دے ہم کواے ہمارے دب اِللّٰکَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحُکِیْءُ بِ فَلَیْ اَبْ عَالَبِ حَمْتُ والے ہیں۔ ہم مارے دب اِللّٰکَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحُکِیْءُ بِ فَلَیْ اَبْ عَالَبِ حَمْتُ والے ہیں۔ ہم طرح کی قدرت آپ کو حاصل ہے اور آپ کا ہم کام حکمت پر مبنی ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ تعمارے لیے ابراہیم علیا ہما اور ان کے ساتھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی تاکید فرمایا کہ قدیمان کی ماتھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی تاکید فرمایا کہ کے دوبارہ ای کی ابراہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ کا فروں کے ساتھ براُت کرنے میں ، ان ابراہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ کا فروں کے ساتھ براُت کرنے میں ، ان

کے ساتھ تعلقات رکھنے میں۔ گر یِّمَن کَانَ اُسْ خَصْ کے لیے ہے یَرْ جُواللّٰہ جُو اللّٰہ خُو اللّٰہ خُو اللّٰہ خُو اللّٰہ خُو اللّٰہ خُو اللّٰہ خُو اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات سے اُمیدر کھتا ہے وَمَن یَّتَوَلَّ اور جُو خُصْ اعراض کر ہے گا اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات سے مفرت ابراہیم علیت کے اسوہ سے فیان اللّٰہ مُو الْغَنی الْحَمِیدُ پی ہے شک اللّٰہ ہِ وَمَن یَب ہوتا پروا ہے اس کوکی کی پروائیس ہے۔ روگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا پھی نقصان نہیں ہوتا اور وہ تعریفوں والا ہے۔

 خاندان سے زیادہ جھے کسی خاندان سے دہمنی نہ تھی اور اب خدا کا شکر ہے کہ جھے تمام جہان میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور آپ کے خاندان کا عروج بجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابوسفیان رہا تھ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آنحضرت مان تاہی ہے تہ تن چیزوں کی درخواست کی۔ ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا ہلیت میں اسلام کے خلاف تین چیزوں کی درخواست کی۔ ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا ہلیت میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا اب اجازت ویں کہ اس سے بڑھ کر کا فروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ ساتھ الیا تی اس کے خلاف نے فرمایا طبیک ہے۔ چنانچے مرتدین میں سے سب سے بڑے مرتد ذوالجمار کے خلاف نے فرمایا طبیک ہے۔ چنانچے مرتدین میں سے سب سے بڑے مرتد ذوالحمار کے خلاف ابوسفیان بڑا تھا اگر چہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آٹھ بھی ضائع ہو چکی تھی مگراس ابوسفیان بڑاتھ اگر چہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آٹھ بھی ضائع ہو چکی تھی مگراس ابوسفیان بڑاتھ اگر چہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایک آٹھ بھی ضائع ہو چکی تھی حصلہ دلاتے ابوسفیان بڑاتھ اس معرکہ میں شریک ہوئے ۔ خود بھی جہاد کیا اور بجایدین کو بھی حصلہ دلاتے سے جو دور اس معرکہ میں شریک ہوئے۔ خود بھی جہاد کیا اور بجایدین کو بھی حصلہ دلاتے ہوئی تھی خود داس معرکہ میں شریک ہوئے۔ خود بھی جہاد کیا اور بجایدین کو بھی حصلہ دلاتے تھی

توفر مایا کہ موجودہ حالات میں کافروں سے دوئی نہیں ہوسکتی۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بیدا کردیں کے محمارے اور اُن کے درمیان محبت بیدا ہوجائے وَاللّٰهُ

قَدِیْرہ اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا کرنے پرقادر ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق دے کر تمھارے دوست بنادے واللہ عَفُور کُر جِینہ اوراللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔ مشرکین سے دوست کے بارے میں جوتم سے کوتا ہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کیوں کہ وہ تم پر مہر بان ہے۔

پہلے عام کافروں کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھ دوئی نہیں ہوگئی۔ اب اُن کافروں کا ذکر ہے جو سلمانوں کے ملک میں رہ در ہے جو سلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لکینہ شکھ الله عن الّذِینَ نہیں منع کر تا اللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں سے نکی کرنے سے لَمْدُی اَلَّہِ اَللہ عَن اللّہ اللہ عَن اللہ تعالیٰ تم کے معالمے میں وَلَمْدُی خُوکُمْدُ مِن دِیَارِکُمْ اور نہیں نکالاتم کو تھا رے گھروں کے معالمے میں وَلَمْدُی خُوکُمْدُ مِن دِیَارِکُمْ اور نہیں نکالاتم کو تھا رے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ شحیں منع نہیں کرتا اَن تَبَرُّ وُھُمْدُ کہ تم اُن سے نکی کرویعن جن کافروں نے دین اسلام کے بارے میں تھا ارب ساتھ قال نہیں کیا اور نہ شحیں تھا رب کو طن سے نکالا ہے تو ایسے کافروں کے ساتھ نکی کرنے سے اللہ تعالیٰ شحیں منع نہیں کرتا وَتُفْسِطُونَ اِلنّہ نِی کُلُ اللّٰہ تعالیٰ بند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو۔

حضرت عبداللہ بن عباس میں ملئے ہیں کہ بیآیت کریمہ قبیلہ خزاعہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ جنھوں نے آنحضرت ملی تالیج سے سلح کی تھی کہ وہ آپ سائٹ الیج کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ جمائیں اس منسم کے لوگوں کے اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ جمائیں سنم کے لوگوں کے اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ جمائیں سنم کے لوگوں کے

متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی جان و مال اور عزت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی طرح محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اُصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کا فرکوئل کرے تھے تو اگر کوئی مسلمان سے دو کا فرمال کے تھے تو کرے گاتو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان سے دو کا فر بارے گئے تھے تو آئے ضربت مالی فالی ہیں ہے ان کو دوسو [۲۰۰] اونٹ دیت دلائی تھی۔

### مشركه والده يصصله رحى:

صلح حدیبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق مناشہ کی مطلقہ بیوی حضرت اساء ظافهًا كي والده تنتيليه بنت عبدالعز كي مديينه طبيبهآ تمين توحضرت اساء ظافهًا كوفكر موكى كه آیا میں اپنی مشر کہ والدہ کی خدمت کرسکتی ہوں یانہیں؟ تو اُنھوں نے آنحضرت مالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال ہے دریافت کیا کہ میراان کے ساتھ کیاسلوک ہونا جا ہیے میں ان کوابھی تک گھر میں بھی واخل ہیں ہونے دیا۔ آنحضرت مان ٹیا لیا ہے نر مایا کہتم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کر سکتی ہواورا ہے گھر بھی تھہراسکتی ہو۔اگروہ نادار ہے تواس کی مالی ابداد بھی کرسکتی ہو۔ توفر ما یا کہ جو کا فرتمھار نے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو اوران کے ساتھ انصاف بھی جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔البتہ حربی کا فروں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تا کید کرتے ہوئے فرمایا إِنَّمَا يَنْهَا تَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ بِ شَكِ منع كرتا بِتم كو الله تعالى أن لوكول ي قَتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ جُولاتِ بِي تَم سے دین کے معاطے میں وَاخْرَجُو كُمْ مِنْ دِیَارِکُمُ اورنکالا ہے تم کوتمھار کے گھروں سے وَظْهَرُ وَاعَلَی اِخْرَاجِکُمُ اور اُنھوں نے مدد کی تمھارے نکالنے میں جیسا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی آن تَوَقَوْهُمْ کہم اُن سے دوسی کرواس سے اللہ تعالی مسس

منع کرتا ہے۔ بید شمن خدا، شمن رسول اور شمن دین ہیں ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی؟ فر ما یا یا در کھو! وَ مَنْ یَتَوَ لَلْهُمُ اور جو شخص اُن سے دوسی کرے گا فَاُولَلِكَ هُمُ الظّلِمُونَ پس بہی لوگ ظالم ہیں۔ ابنی جانوں پرظلم کرنے والے کہ اللّٰد تعالیٰ کی نافر مانی کر کے اسپنے آپ کوعذاب کا مستحق تھ ہراتے ہیں۔

ente ente ente

## يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا

جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُفْجِرْتِ فَامْتَجِنُوْهُنَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَا يُهِنَّ فَإِنْ عَلِمْ ثُمُوهُ مِنْ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُ فَ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَ حِلُّ لَهُ مُرولًا هُمْ يَحِلُونَ لَهُ فَيْ وَاتَّوْهُمْ قَالَانُفَقُواْ ولاجناح عليكمران تككوفهن إذا اليثموهن أجورهن وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسَعُلُوا مَا آنَفَقَتُمْ وَلَيسَعُلُوا مَا انْفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَخْكُمُ لِينَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمُ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْ عُرِنْ آزُو إِجَكُمْ إِلَى الْكُفَّا دِفَعَا قَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِينُكُ مَأَ أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي آنَنُمْ يِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَأْتِهُا النَّبِي اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يُزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولِادُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُمْتَالِ يَعْتُرِينَكُ بَيْنَ ٱيُدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْضِينَكُ فِي مَعْرُوفٍ فَيَالِيمُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ كَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَأْيَهُا الَّذِينَ أمُنُوا لِاتَّتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْقَلْ يَرِسُوا مِنَ الْإِخْرَةِ كَمَايِكِسَ الْكُفَّارُمِنَ أَصْعَابِ الْقُبُونِ ﴿ إِنَّا الْمُؤْدِثِ ﴿ إِنَّا الْمُعْرِفِ الْمُعَارِبِ الْقُبُونِ ﴿ إِنَّا الْمُعَارِبِ الْقُبُونِ ﴿ إِنَّا الْمُعَارِبِ الْمُعَامِدِ الْمُعَارِبِ الْمُعَالِي الْمُعَارِبِ الْمُعَامِدِ الْمُعَارِبِ الْمُعَامِدِ الْمُعَالِمِ الْمُعَامِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ال وه لوكوجو ايمان لائے ہو إِذَا جَآءَكُمُ

جب آئیں تمھارے پاس الْمُؤْمِنْتُ ایمان والی عورتیں مُهجِرَتِ

جرت كرك فَافْتَحِنُوهُنَّ تُوان كالمتحان للهِ أَمْلُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَالَى فوب جانتا ج بِايْمَانِعِنَ ال كايمان كو فَإِنْ عَلِهُ مُوْهُنَ لِيل الرتم جان لوأن كو مُؤْمِنْتِ كروه مومن بي فَلاتَرْجِعُوهُنَ تُووالي نه كروتم أن كو إلى الْكُفَّارِ كافرول كي طرف لَاهُنَّ نهيس بين وه عورتیں جِلَّ لَهُمْ ان كافروں كے ليے طلال وَلَا هُمْ اور نہوہ كافر يَجِلُوْنَ لَهُنَّ طلال بين أن كے ليے وَاتُّوهُمْ اور اداكروتم ان كافرول كو مَّا أَنْفَقُوا جوأنهول في حرج كياب وَلَاجُنَاعَ اورنبيس ہے کوئی گناہ عَلَبْکُمُ تُم پر اَنْتَنْکِمُوْهُنَ کُمُ اللہ عَنَاح کرو إِذَا النَّيْتُمُوْ هُنَّ جب وے دوتم ان کو اُنجُوْرَهُنَّ ان کے حق مہر وَلَا تُمْسِكُوا اور ندروك ركھو بِعِصبِ الْكُوَافِرِ كَافْرِ عُورتول كے ناموس وَسُئَلُوا اور ما نك لو مَا اَنْفَقْتُمُ جُوتُم فِي خُرْجَ كيام وَلْيَسْئَلُوا اوروہ کافر مانگ لیں مَآ اَنْفَقُوا جو اُنھوں نے خرج کیا ہے ذیکھ حَكَمُ اللهِ بِي الله تعالى كاحكم م يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ في الله تعالى كاحكم م يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ في الله تعالى كاحكم م تمهارے درمیان وَاللّٰهُ عَلِيْمُ حَرِيمُ اورالله تعالی سب کھ جانے والا حکمت والا ہے وَ إِنْ فَاتَكُمْ اور اگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ سے شَيْءٍ مِّنْ أَزُوا جِكُمْ تَمُهارى عُورتول مِن سِي كِهِ إِلَى الْكُفَّارِ كَافُرول كى طرف فَعَاقَبْتُمُ لِيلَتُم كُرِفْتُ كُرُو فَاتُواالَّذِيْنَ تُورُواُن لُوكُولِ

كو ذَهَبَتْ أَزُوا جُهُمْ جَن كى بيويال ره كَن بين مِثْلَمَا اللي مثل أَنْفَقُوا جُواُنُهُول فِي كياب وَاتَّقُواللَّهَ اوردُرتِي ربو الله تعالى ع الَّذِي ووالله تعالى أَنْتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ جس يرتم ايمان لاتے ہو آیا تھاالیّی اے بی کریم مالیٹی اینا اِذَاجا ءَك جب آسی آپ سال علیہ کے پاس انمؤ منت مومن عور تیں یباید مناق سیات كريس آپ مالنواليلم سے عَلَى أَنْ الن باتوں پر لَا يَشُرِكُنَ بِاللهِ نہيں شريك كريں گى الله تعالى كے ساتھ شيئا كسى شے كو وَلا يَسْدِ قُنَ اورنه چورى كريس گى وَلَا يَزْنِيْنَ اورنه زناكريس كَى وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ اورنه لَ كري كي اپني اولا وكو وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ اورنه لائيں گى بہتان يَّفْتَرِيْنَ اللهُ جَس كووه كَمْرِين بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ اللهِ المِتْمُول سے وَأَرْجُلِهِنَ اورائِ يَاوُل سے وَلَا يَعْصِيْنَكَ اورنہ نا فرمانی کریں گی آپ سائٹھالیا ہم کی ایٹی معروف نیکی کے کام میں فَبَايِعُهُنَّ لِي آبِ ان كوبيت كرليل وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ اوراُن ك لي بخشش ما تليس الله تعالى سے إنّ الله عَفُورٌ رَّحِيْمُ بِشُك الله تعالى بخشنے والامهربان ہے یا یُقاالَّذِیْنَ اَمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لَاتَتَوَلَّوْا نه دوس كُرو قَوْمًا اليى قوم سے غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ جس پر غضب کیا ہے اللہ تعالی نے قَدْیَدِسُوْا صَحَقَیقَ مایوس ہو گئے ہیں وہ

مِنَ الْآخِرَةِ آخرت سے كَمَايَبِسَ الْكُفَّارَ مِنَ أَصْحُبِ الْقُبُوْرِ جَسَ طُرِحَ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارَ مِنَ أَصْحُبِ الْقُبُوْرِ جَسَ طُرِحَ كَهُ مَا يُوسَ مِو كَنَهُ كَا فَرَقْبِرُوالُولَ سے۔

#### سشان زول:

صلح حدیدیہ کے موقع پر قریش کہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھااس میں جو شرا کط طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آ دمی کہ کر مہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔اورا گرمسلمانوں کا کوئی آ دمی مدینظیبہ سے مکہ کر مہ آئے گا تو قریش مکہ اُسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تو مردوں کے لیے تھا گر جب بچھ تو رتیں مکہ کر مہ سے بجرت کر کے مدین طیب آگئیں تو ان کے عزیز رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آگئے۔اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کُوواپس کرنا ہے یا نہیں ؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالی نے احکام نازل فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آئی الّذِین اُمنو اسے دولو گوجوا یمان لائے ہو اِذَا
جَاءَکُمُ الْسُوّٰ مِنْتُ مُهٰجِراتِ جب آئی تمارے پاس مومن عورتیں جمرت کرکے
فَامُتَجِنُو هُنَ تُوان کا امتحان لے لوکہ اصل دین کے لیے آئی ہیں یا کوئی اور دنیاوی غرض
ہے۔ امتحان کا کوئی خاص طریقہ تو قر آن کریم میں بیان نہیں ہوا البتہ حدیث پاک میں
آتا ہے کہ جب کوئی عورت آنحضرت ماٹھ الیہ ہم کے پاس آئی تو حضرت عمر من اللہ اسے قسم
لیت سے کہ آیا اصل دین کے لیے آئی ہے یا کوئی اور دنیاوی غرض ہے۔ اپ خاوند سے
ناراض ہوکر تونہیں آئی۔ یا کسی مرد سے رغبت کی وجہ سے تونہیں آئی۔ بس ظاہری طور پر تم
امتحان کے لو آئلہ آئے کہ بیائی انہوں تی کے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ اللہ استحالیٰ تو باتا ہے ان کے ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطل سے واقف ہے پھر تحقیق کرنے کے بعد فیان عیار مُن تُوہُ مُنْتُ مُؤْمِنْتِ

پس اگرتم جان لوکہ وہ مومن ہیں یعنی تم اس نتیج پر پہنچوکہ واقعی وہ مومنات ہیں اور انھوں نے محض دین ایمان کی خاطر بجرت کی ہے فکلا تَرْجِعُوٰ هُنَّ اِلَی الْکُھّارِ تو پھر والیس نہ کرو۔ کیوں کہ کروتم اُن کو کا فروں کی طرف کی طرف ان کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لَا هُنَّ جِلَّ لَّهُمْ مَنْ اِن کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لَا هُنَّ جِلَّ لَّهُمْ مَنْ اَن کو کا فروں کی طرف ان کا فروں کے لیے وَلَا هُمْ یَجِلُوْنَ لَا هُنَّ اور نہ وہ کا فر حلال ہیں اُن کورتوں کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد ان کورتوں کا فکل میں مائے موتم ہوگیا ہے۔ ہاں اگر خاوند بھی مسلمان ہوجائے تو پھر قائم رہے گا۔

ابسوال یہ ہے کہ پہلا فاوند جوئن مہراداکر چکا ہے اس کا کیا ہے گا؟ تواس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کا فر فاوند کو چھوڑ کر تمھارے پاس آجائے وَاتُو هُمَّهُمْ اَنْفَقُوٰ اوراداکروتم ان کافروں کو جوانھوں نے خرج کیا ہے۔ان کا دیا ہوا حق مہران کو والیس کرو۔ پھراگرتم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَیٰکُمُ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر آئ تَنْکِیکُوْهُنَ کُمُ ان سے نکاح کرو اِذَا آئینہ وُهُنَ اُجُورَهُنَ جب دے دوتم ان کوان کے حق مہر یعنی جب تم ان کے ساتھ نکاح کرد گے تو تسمیس حق مہر دینا پڑے گا۔

اس کے برعکس اگرکوئی مومنے فورت مرتد ہوکر کافروں کے پاس چلی جائے یا خاوند مسلمان ہوجائے اور عورت کفر پر رہے تو اس کے متعلق فر مایا و لَا تُمُسِکُو الِعِصَمِ مسلمان ہوجائے اور عورت کفر پر رہے تو اس کے متعلق فر مایا و لَا تُمُسِکُو الِعِصَمِ الْکُوَ اِفِرِ ۔ عِصَمَدُ جُمْع ہے عِصْمَةُ کی۔ اس کامعنی ہے گناہوں سے تفاظت ۔ مراد ہوکافر ہوں۔ کو افر جمع ہے تخافِر تی کی کافر عورت ۔ معنی ہوگا اور ندروک رکھوکافر عورتوں کے ناموس یعنی ان کو اسپے نکاح میں ندر کھو۔ ان کی عصمت کی حفاظت کی شمصیں عورتوں کے ناموس یعنی ان کو اسپے نکاح میں ندر کھو۔ ان کی عصمت کی حفاظت کی شمصیں

ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مہاجرین کی وہ بویاں جو مکہ کرمہ میں حالت کفر میں تھیں مسلمانوں نے ان کوچھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر مناتھ نے اپنی دومشرک بیویوں کوجو کے بیں رہ گئی تھیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک کا نام قرینہ تھا جس نے اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان تعادین کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ جواس وقت مناتھ نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری کا نام ام کلثوم تھاجو عبداللہ بن عمر بنی ہنا کی والدہ تھی۔

توفر ما يا اور ندروك ركھوكا فر عور تول كے نامول وَسُئِلُو امَا ٱلْفَفْتُهِ اور ما نگ او جوتم نے خرچ کیا ہے مہر کی صورت میں۔ وہ تم ان کا فروں سے طلب کرو۔اور اگر کسی کافر کی بیوی ایمان لا کرتمهارے پاس آگئ ہے تواس کا پہلا نکاح خود بہخودختم ہو گیا وَلْيَسْنَكُواْمَا ٱنْفَقُوا اوروه كافر ما تك ليستم عي جوانهول في حرج كياب -كافرول كا مهرأن كووايس كردو ذيكفه حُكْمُ اللهِ بيالله تعالى كاحكم ب يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ في الله كرتاب وه تمهار ب درميان وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اورالله تعالى سب يجه جان والإ حكمت والا ب\_اس كابرفيصله يحج موتاب اورعين حكمت كےمطابق موتا ب\_الرخمھاري کوئی بیوی کافروں کے پاس رہ جائے کفرشرک کی وجہ سےاور وہ تمھارا دیا ہواحق مہر تسميس وابس نهكرين تواس كم تعلق فرمايا وإنْ فَاتَكُمْ شَيْعٍ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْکُفّار اور اگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ سے تمھاری بیوبوں میں سے کچھ کافرول کی طرف \_ یعنی اگر تمھاری ہیو یوں میں ہے کوئی تمھارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ، مکہ مکرمہ رہ گئے ہے یامر تد ہوکر چلی گئی ہیں اور تمھارے تق مہران کے یاس رہ گئے ہیں فَعَاقَبْتُمْ یں تم گرفت کرواس طرح کہ اگراُ دھر ہے کوئی عورت مسلمان ہوکر آ جائے کہ جس کاخر جہ تم نے کا فروں کودینا ہے تو وہ ان کو نہ دو بلکہ اس کو دوجس کی بیوی رہ گئے تھی اور اس کاحق مہر

اس کوواپس نہیں کیا گیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فائتوالدَّنِینَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ کی دوئم اُن لوگوں کو جمن کی ہویاں رہ گئی ہیں مِنْلَ مَا اَنْهَقُوا اس کی مثل جوانھوں نے فرچ کیا ہے اس ہوی پرجو چلی گئی ہے۔ بعض حضرات بیتفسیر بھی کرتے ہیں کہ گرفت کرو کہ کا فروں کے ساتھ جہاد کر واور وہاں سے حاصل ہونے والے مال سے اس شخص کا فرچہادا کرو جواس نے رہ وکہاں نے رہ وکہاں کے ادکام کی خلاف ورزی نہ کرو الَّذِی اَنْتُهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ اللہ تعالی کہ جس پرتم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو الَّذِی اَنْدُی اَنْدُ مَا بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ اللہ تعالی کہ جس پرتم ایمان لا چے ہو۔ اس سے ڈرواور اس کے قانون پر عمل کرو۔

اس سبق کے شروع میں بیتھ مبیان ہوا تھا کہ جب تمھارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں توان کا امتحان لے لوکہ انھوں نے ہجرت دین ایمان کے لیے کی ہے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے کی ہے۔ جب شمصیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ ہجرت دین کے لیے کی ہے توان کو واپس نہ جانے دواوران سے بیعت لے و بیعت کن شرا کط پر لینی ہے ۔ ان شرا کط کا ذکر ہے۔

 کو۔ زمانہ جاہلیت میں پچھلوگ اپن بچیوں کوزندہ در گورکر دیتے تھے اس عار کی وجہ سے

کہ کوئی میرا داماد ہے گا۔ اور بعض فقر کے ڈرسے بچوں کوئل کر دیتے تھے۔ جس طرح

آج کل حکومتوں نے خانہ بندی پرز در نگا یا ہوا ہے کہ مخلوق زیادہ ہوگئ تو کھائے گی کہاں

سے؟ وسائل کم ہوجا نمیں گے۔ حالا نکہ جوں جوں مخلوق بڑھتی جارہی ہے اللہ تعالی وسائل

بھی بڑھا تا جارہا ہے۔ جو ہولتیں آج لوگوں کومیسر ہیں جب تھوڑ نے تھے اس وقت یہ

سہولتیں موجود نہ تھیں۔ (استاد محترم مفتی محمود بھؤائی ہونا یا کہ آنے والوں کورو کتے ہیں

اور خود آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی! آنے والوں کو آنے دو تم آگے جاؤ۔ نواز
بلوچ)

و لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ اورنه نافر ماني كرين كي آب سِلْ اللَّهِ فِي أَيْل كِ

کام ہیں۔شرع میں معروف وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور بندگی قرار دیا گیا ہو۔ پھراس کی دو قسمیں ہیں امراور نہی۔ کیوں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بازر ہنا خوبی ہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا خوبی ہے۔ مطلب یہ بے گا کہ رسول اللہ صلی تفایی ہم ہم کریں اس میں نافر مانی نہ کریں اور جس بُرائی سے منع کریں اس سے باز رہیں۔ جب وہ ان چیزوں کا اقرار کرلیں جس بُرائی سے منع کریں اس سے باز رہیں۔ جب وہ ان چیزوں کا اقرار کرلیں فَرَائِی ہے اُن اللهُ اَن کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن الله مائیں اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن الله عنہ کو گھڑ ہوں کے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن الله عنہ کو گھڑ ہوں کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن الله عنہ کو گھڑ ہوں کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن الله عنہ کو گھڑ ہوں کے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن الله عنہ کو گھڑ ہوں کے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن اللہ کھڑ کے گھڑ کہ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن اللہ کھڑ کو گھڑ ہوں کی اللہ کھڑ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتا ہوں کو معاف فرمائے اِن اللہ کھڑ کے کہ کیا کہ کا کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کی ان کی کا کھر کو کا کھڑ کے کہ کی کھڑ کے کہ کا کھر کی کا کھڑ کے کہ کی کو کھڑ کی کی کھڑ کے کہ کی کی کو کی کر کی کھر کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کر کی کے کہ کو کی کی کو کر کی کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کہ کو کر کی کے کہ کو کر کو کو کر کو کا کو کو کو کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کے کہ کو کر کو کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کر کے کو کر کو کو کر کے کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کر کو کر

شروع سورت میں مطلق کافروں سے دوتی کرنامنع کیا گیا تھااب آخر میں یہود کے ساتھ تعلق ندر کھنے کا حکم فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں یہود کثرت سے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں یہود کثرت سے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں یَا یُقَاالَّذِیْنَ اَمَنُوا اے وہ الوگوجوا یمان لاے ہو لَا تَتَوَلَّوا ندووی کو قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَیْهِمُ ایک قوم سے جس پر غضب کیا ہے اللہ تعالی نے۔ مفسرین کرام مُنظِیم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ اُن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔سورہ بقرہ آیت نمبر الدمیں ہے وَبَآء فی بِغضب قِنَ اللهِ "اوروہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا عضب لے کر۔" یہود میں دغابازی، فریب اور ہر طرح کی بدکاری عام تھی۔ انتہائی بر بے لوگ سے ۔تو بر بے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے کہ صحبت کا اثر ہوتا انتہائی بر بے لوگ سے میں مقبور مغضوب قوم سے دوتی ندر کھو۔ان لوگوں کا حال سے ہے۔اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب قوم سے دوتی ندر کھو۔ان لوگوں کا حال سے قدیب شوامِنَ اللہ خِرَةِ شخصی وہ مایوں ہو گئے ہیں کا فرقبروں والوں سے۔ آخہ خیالیُ سَالْکُھُالُّ مِنُ اللہ خِرَةِ جس طرح مایوں ہو گئے ہیں کا فرقبروں والوں سے۔

اس کی ایک تفسیر میرکرتے ہیں کہ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ میکفار کی صفت ہے کہ جیے کا فر جو قبروں میں جا چے ہیں وہ نا اُمید ہو چکے ہیں کہ اب پچھ ہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اب عملی زندگی نہیں ہے۔ ای طرح مید یہودی بھی نا اُمید ہو گئے ہیں آخرت اور تو اب سے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مان فائیل کے ساتھ عنا در کھنے کی وجہ سے۔

اور دومری تفسیرید کرتے ہیں کہ یہ یہود آخرت سے ایسے نا اُمید ہو گئے ہیں جیسے کفار اصحابِ قبور کی حیات کے مشکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں گئے قت اللّٰهُ مَن يَّمُونَّ تُونَّ مُورِ کی حیات کے مشکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں گئے تو اللّٰہ میں کو اللّٰہ تعالیٰ ہرگز زندہ نہیں کرے گا۔" تو ایسے لوگوں سے دوی مت رکھو۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں کفر اسلام سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

# بِسْمُ النَّهُ النَّجْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ عَمْرُكُ مِيْرِ

تفسير

سُورُلا الصِّفِينَ

(مکمل)



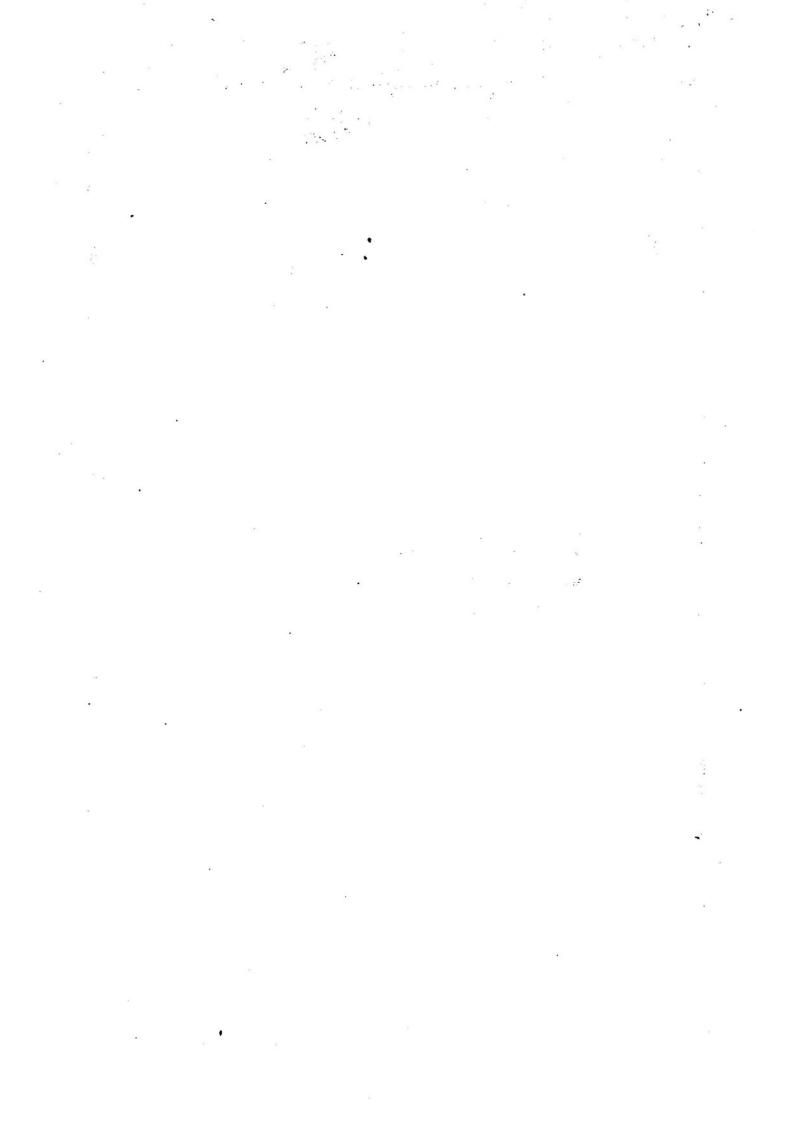

# 

# بِسُوِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي الْكَرْضُ وَهُوَ الْعَرْنِيزُ الْحَكِيْمُ وَكَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كُبُرُمَقْتًا عِنْكَ اللهِ أَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانَ مُرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُولِى لِقَوْمِهِ يِلْقَوْمِهِ يِلْقَوْمِ لِمُ ثُوِّدُونَنِي وَقُلْ تَعْلَمُونَ آنِيْ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ لِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاعُوٓ آزَاعَ اللَّهُ قُلْوَبَهُمْ وَاللَّهُ لايهُ إِي الْقُوْمُ الْفُسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ يبين إسراءيل إنى رسول الله اليكم مصتقالما بين يكى مِنَ التَّوْلِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَازِنْ مِنْ بَعْدِى الْمُهَ اَحْمَالُ فَكَمَا جَاءِهُمْ بِالْبِيَنَاتِ قَالُواهِنَ السِعُرُّمُبِينَ © سَبَّحَ یا کی بیان کرتی ہے بلہ اللہ تعالیٰ کی مَافِی السَّمُوٰتِ جو کھے کہ ہے آسانوں میں وَ مَافِي الْأَرْضِ اور جو کچھ کہ ہے زمین میں وَهُوَالْعَذِيْرُ الْحَكِيْمُ اوروه زبردست بحكمت والاب يَاتَهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لِمَ تَقُولُونَ کیوں کہتے ہو مَالَاتَفْعَلُونَ

جوکرتے ہیں کبن بڑی ہے مَقْتًا ازروئے ناراضگی کے عِنْدَ اللهِ الله تعالى كهال أَنْ تَقُولُوا كهم مَالَا تَفْعَلُونَ جُوبِين كرت إنَّ الله ب شك الله تعالى يُحِبُّ الَّذِينَ محبت كرتا إن الوگول سے يُقَاتِلُونَ جُولاتِ بِينَ فِي سَبِيلِم الى كراسة مِينَ صَفًّا صف بانده كر كَأَنَّهُم الله وه بنياج ديوارين هَرْصُوصٌ سيه بلائي مولَى وَإِذْقَالَ مُوسٰى اورجب كباموى الله نے لِقَوْمِه اپن قوم سے لِقَوْمِ اےمیری قوم لِعَ تُوَّذُوْنَنی كيول ايذا يهنج تنه و وَقَدْتُعُلَّمُونَ حَالَانكُمْ جَانِيْ هِ أَنَّى بِحَسَّكَ مين رَسُولَ اللهِ إِنَيْكُمْ الله تعالى كارسول مون تمهاري طرف فَلَمَّا زَاغُوا يُل جبوه مُير هے عِلَة ازَاغَاللهُ قُلُوبَهُمُ مُير هُ كردية الله تعالى في الله كالله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ اور الله تعالى بدایات بیس دیتانا فرمان قوم کو وَإِذْقَالَ اور جب کہا عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ عيسى ابن مريم نے ينبني إسراءيل اے بن اسرائيل اني رسول الله اِلْنُكُمْ بِي شَك مِينِ الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف مُصَدِقًا تقىدىق كرنے والا ہول لِمّا اس كى مَنْنَيدَيَّ جوميرے آگے ہے مِنَ الثَّهُولُ اللَّهِ تُورات وَمُبَشِّرًا اورخُوشُ خَبرى دين والا بول برَسُولِ ایک رسول کی یَانِیْ مِنْ بَعْدِی جُوآ ئے گامیرے بعد اسْمَا اَ اَحْدَ

اس کا نام احمد ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ لِیس جب وہ آئے ان کے پاس بائبیِّنتِ تھی نشانیوں کے ساتھ قائوًا کہا اُنھوں نے ھٰذَاسِٹرُ مِینَیْ بیجادو ہے کھلا۔ مَینِیْ بیجادو ہے کھلا۔

نام و كوا نفس :

الله تعالی فرماتے ہیں سَبَحَ بِنهِ پاک بیان کرتی ہے الله تعالی ک مَافِی الله تعالی ک مَافِی الله تعالی کی بان کرتی ہے الله تعالی کی بان کرتی ہے وَمَافِی الله تعالی کی پاک بیان کرتی ہے۔ زمین میں الله تعالی کی پاک بیان کرتی ہے۔ زمین میں انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، در یااور پہاڑ ہیں، درخت اور پودے ہیں ہیں ہوض یہ کہ جو پھے جی زمین میں ہے وہ الله تعالی کی پاک بیان کرتا ہے کہ الله تعالی کی فات ہم عیب اورفقص سے پاک ہے۔ کمزور یوں سے پاک ہے۔ سورہ بخی اسرائیل آیت فرات ہم عیب اورفقص سے پاک ہے۔ کمزور یوں سے پاک ہے۔ سورہ بخی الله تعالی کی تبیع بیان فرات ہم چر کر الله تعالی کی تبیع بیان کر ہی ہے والی قَدْ نَدْ بِیْنَ ہُمْ ہُمْ اللّٰ کی تبیع کوئیں سمجھ سکتے۔ "ہم

شے اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے جوجس کی ثان کے لائق ہے۔ کوئی زبانِ حال سے اور کوئی زبانِ قال ہے۔ ہر کوئی زبانِ قال ہے۔ و ھُوَائعَزِیزُ الْمُحِینَةُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ ہر چیز پر کنٹرول بھی اس کا ہے اور جس چیز کوجس شکل وصورت میں بنایا ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ذات الی شان اور عظمت والی ہے اس کا ہر حکم ما ننا ضروری ہے۔ اور ان احکام میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جواس سورت کا موضوع ہے۔ میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جواس سورت کا موضوع ہے۔ سے این نزول .

اس سورت مبارک کا شان نزدل ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام بڑا تھے فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم بعض صحابہ بیٹے تھے اور آپس میں با تیں کرر ہے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی کے نزد یک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں یہ یہ یہ سکلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ضرت صلا تا گئی ہم اس کی کونہ تھے جسکے کہ کہ سک سے مرح آئے خضرت صلا تا گئی ہوگیا۔ آپ صلا تا ہم اس کی کونہ تھے سکے کسی طرح آئے خضرت صلا تا ہوگیا۔ آپ صلا تا ہم اس کی وبلا کسی طرح آئے خضرت صلا تا ہم اس کی ہے۔ تو کر بوجھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ اُنھوں نے عرض کیا کہ بال کی ہے۔ تو آئے ضرت سائٹ آئی ہم نے یہ بات کہی ہود کر سنادی "اس میں ان کے سوال کا جواب قضا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے بال سب سے پہندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہی ہے روایت ہے کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کے مسلمان کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتلادے کہ کون سامل اللہ تعالیٰ کوزیادہ مجبوب ہے تو ہم اس پرمل کریں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مقالیٰ ہے ذریعے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہال سب سے زیادہ محبوب وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہواور کا فرول کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو بچھلوگوں پرگراں گزرا (طبعی طور پر ایسا

ذخيرة الجنان

ہونا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کیں آیکھا الّذِینَ اَسَوُ الِمَدَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اَسے وہ لوگوجو ایمان لائے ہوکیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں کہرَ مَفَتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ الله تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ کہوتم وہ جو کرتے نہیں ہو بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ واعظ کو عامل بھی ہونا چاہیے اور اگر خود عامل نہیں ہے وعظ بھی نہ کرے ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لیم تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو وہ جو خور نہیں کرتے ۔ ایک ان حضرات کا استدلال سیح نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت کریمہ میں اس نور نہیں کرتے ۔ لیکن ان حضرات کا استدلال سیح نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت کریمہ میں اس بات پر اُبھارا گیا ہے کہ جو کہتے ہو خود بھی کرو کہ واعظ کو عامل ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذعے دوفر پہنے ہیں ۔ ہے کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذعے دوفر پہنے ہیں ۔ کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذعے دوفر پہنے ہیں ۔ کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذعے دوفر پہنے ہیں ۔ کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذعے دوفر پہنے ہیں ۔ کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذعے دوفر پہنے ہیں ۔ کہ وعظ کی خور کہ کہ دونہ ہوں کے کہ کہ کر کہ کہ کہ کر کہ کہ کر کی کہ کر کہ کہ کہ کر کہ کر کر کہ دونہ ہوں ہے عمل کر ان ، ترغیب دیا۔

اگرایک فریضدرہ گیا ہے تو دوسرے کو کیوں چھوڑ ہے؟ صحیح واعظ وہ ہے جوخود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے۔اگرخود ممل نہیں کرے گا تواس وجہ سے گرفت میں آئے گا۔

حدیث پاک میں آتا ہے معراج والی رات آپ سل اللہ کا گزر ایک قوم پر ہوا
آپ سل اللہ اللہ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ دوزخ کی قینچیوں سے کائے جارہ ستھے۔
جب بھی کائے جاتے سے ہوجاتے ۔ آپ سل اللہ اللہ اللہ سے پوچھا یہ کون لوگ بیں ؟ جبر سکل ملایشا نے بتا یا کہ یہ آپ سل اللہ اللہ بیں جو کہتے ہیں اور بیں ؟ جبر سکل ملایشا نے بتا یا کہ یہ آپ سل اللہ اللہ اللہ کی اُمت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں اور خوداس پر عمل نہیں کرتے۔

تو خیر الله تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو!ایس بات کیوں کہتے ہو جو کرتے

نہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ م وہ بات کہوجو کرتے نہیں ہو۔اگلی
آیات بھی ای ہے متعلق ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ تمیں اُحبُ الاعمالِ معلوم ہوتو اس پر عمل
کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے ہاں احب الاعمال جہاد ہے تو اب یہ تصیں
گراں کیوں معلوم ہوتا ہے۔اس لیے فرمایا اِنَّ اللہ یُکِجِبُ الَّذِینَ، بِ شک اللہ تعالیٰ
محت کر ہے ہاں لوگوں سے یُقانِدُونَ فی نہ مار کی حالت یہ ہوتی ہے کا نَّهُ مُر بُنْیَانُ میں صَفًا صف باندھ کر۔اوراس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کا نَّهُ مُر بُنْیَانُ مُولی دیوار ہیں۔ایی دیوار مضبوط ہوتی ہے، متحکم ہوتی ہے۔

## جهاد في سبيل الله كي فضيلت:

حضرت ابوسعید خدری برنات سے روایت ہے کہ آمخضرت مان بیان اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رضا مندی اور مجت کا اظہار کرتے ہیں۔ رضا مندی اور مجت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ آدی جورات کونماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیے مضا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیے صف باند ھتے ہیں۔ کے لیے صف باند ھتے ہیں۔ آخضرت میں نہیں تیسرے وہ موقعوں کی صفیں اللہ تعالیٰ کے نزد یک بڑی امیت رکھتی ہیں۔ ایک نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ آخضرت مان نہیں ہے ہوں کو پہند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رائے میں لڑتے ہیں صف فر مایا اللہ تعالیٰ کے رائے میں لڑتے ہیں صف باندھ کرگویا کہ وہ سیسہ پیلائی دیوار ہیں۔

آ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لیہ بات سمجھائی ہے کہم موسیٰ علائے ہی تو م کی طرب

نه ہوجانا کہ موئ علیظ نے اپنی قوم کو جہاد کا تھم دیا تو اُنھوں نے انکارکر کے موئی علیظ کو تکلیف پہنچائی۔ چنا نچے سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۳ میں ہے قالو این و نئی و نائی اُن اُن دُخُلَهَ آ بَدَامًا دَامُوْ اِفِيهَا "ان لوگوں نے کہا اے موئی علیظ ایم ہرگز نہیں داخل ہوں گاں ملک میں بھی بھی جب تک وہ قوم وہاں ہے فَاذُهَبُ اَنْتُ وَ رَبُّكَ فَقَاتِ لَا آیا اُلھ مُنا فَعِدُونَ آپ جا کی اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائو و بے شک ہم تو یہاں بیضے فیدون آپ جا کی اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائو و بے شک ہم تو یہاں بیضے فیدون آپ جا کی اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائو و بے شک ہم تو یہاں بیضے فیدون آپ جا کی اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائو و بے شک ہم تو یہاں بیشنے فیدون آپ جا کیں اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائو و بے شک ہم تو یہاں بیشنے فیدون آپ جا کی اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائو و بے شک ہم تو یہاں بیشنے فیدون آپ جا کیں اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائوں جا کے رائوں جا کے رائوں جا کے دونوں جا کے رائوں جا کی اور آپ کارب جائے دونوں جا کے دونوں جا کے رائوں جا کے دونوں جا کی جانوں کے دونوں جا کی دونوں جا کو دونوں جا کی دونوں جا کے دونوں کے دونوں جا کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں جا کے دونوں کے دو

## بنى اسسرائسيل كاحضرت موسى عاليلام كوايذا بهنجيانا:

الله تعالى كاارشاوب وإذقال مُؤسى لِقَوْمِه اورجب كهاموى عليظم ن ا پن قوم بن اسرائل سے يقوم لِمَتُؤْدُونَنِي الم ميري قوم كيون ايذا پنجات ہو مجھے بھی جہادے انکار کرئے ہو۔اورموی عالیام پر الزام لگادیا کہان کواُ درہ کی بیاری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ موی عالیات بڑے حیادار آ دمی تصیخت پردے کی حالت میں عنسل کرتے تھے تا کہ کی شخص کی نگاہ ننگےجسم پر نہ پڑے۔اس سے خالفین نے یہ پروپیگنڈہ کیا کہ آپ کواورہ کی بماری ہے۔اللہ تعالیٰ نے موی النام کواس الزام سے بری کرنے کے لیے سبب پیدا کیا کہ ایک دفعہ آب نے تنہائی میں عسل کرنے کے لیے کپڑے اُتار کر پتھر پرر کھ دیئے۔اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہواتو پھر آپ کے کیڑے لے کر بھاگ گیا۔آپ اس کے پیچے دوڑے یہ کہتے ہوئے ثوبی حجہ " اُو پتھر! میرے کپڑے دے دو۔" یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں بن اسرائیل کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ اُنھوں نے موٹی عالیجا ہم کونگا دیکھا توسمجھ گئے کہ آپ كاجسم بالكل بداغ بـ چناني سورة الاحزاب آيت نمبر ٢٩ مين ب فَبَرَّاهُ اللهُ مِنَّا

توفر ما یا موئ عالیا من علی من الله تعالی کا رسول ہوں تھاری طرف۔ مجزات الله اِلَّه اِلَّهُ مَ مِل علی من میں الله تعالی کا رسول ہوں تمھاری طرف۔ مجزات سے تم میری تقدین کر چکے ہو فرعونیوں کی ہلاکت تم نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میر کا عزت کرتے ، احترام کرتے لیکن تم تکلیف پہنچاتے ہو۔ فکت زاغہ وَ الله تَ الله وَ الله وَ

تذكرة حضرت عيسلى علالتيلم:

آ کے حضرت عیسی عالیام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔

قرمایا وَإِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَعَ اورجب كَهاعيل ابن مريم ن ينبي إسراءيل اِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلدِّكُمْ ال بن اسرائيل بي شك مين الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف يبيلي ملائيلام كي نبوت صرف بني اسرائيل كي طرف تقى - چنانجه انجيل متى ميں موجود ہے فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے سوااورکسی کے یاس نہیں بهيجا گيا۔ اور باره رسولوں ، شاگر دوں اور حوار يوں كو تھم ديا تھا كەغير قوموں كى طرف نە جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ اور میں تورات کی سے کومنسوخ کرنے کے لیے ہیں آیا بلکہ مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرُوقِ مِن الشَّوْرُوقِ مِن الشَّورُوقِ مِن الشَّوْرُوقِ مِن السَّوْرُوقِ مِن السَّوْرِقِ مِن السَّوْرُوقِ مِن السَّوْرُوقِ مِن السَّوْرُوقِ مِن السَّوْرِقِ مِن السَّوْرِقِ مِن السَّوْرِقِ مِن السَّوْرِقِ مِن السَّوْرُوقِ مِن السَّوْرِقِ مِن السَّامِ مِن السَّامِ مِن السَّامِ مِن السَّامِ مِن السَّامِ مِن السَّامِ م بتورات اوردوسرا كام مرايه ومُبَشِّرً ابرَسُول اوريس خوش خرى دين والا مول ایک رسول کی تأتی مِن بَعْدِی اسمَةً آخید جوآئے گامیرے بعداس کا نام احمد ہے۔حضرت عیسیٰ علائیلیم اپنی تبلیغ کے دوران میں بید دونوں با تیں کیا کرتے تھے۔ اپنی رسالت کا علان کرتے اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوش خبری دیتے۔

بخاری شریف اور مسندا حمد میں روایت ہے آنحضرت مائی تیابی نے فر مایا اِق لِی اُسْتُمَا ﷺ بے شک میرے کئی نام ہیں۔ میں محربھی ہواور احمد بھی ہوں میں ماحی بھی ہول میں ماحی بھی ہول میں ماحی بھی ہول میں ماحی بھی ہول و میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ میرانام حاشر بھی ہے میرے قدموں پرلوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میں عاقب بھی ہوں ، سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔ آنحضرت سائی تیا ہیں نے فر مایا میرے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب تین ہیں۔ حضرت ابراہیم مدانیا ہے کے فر مایا میرے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب تین ہیں۔ حضرت کی بیارہ بیم مدانیا ہے کہ دعا ور حضرت میں کے دعشرت کی بیارت سائی تھی۔ چنانچے آئجیل ہو حنا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۱۰ منامیں ہے کہ حضرت کی بیٹارت سائی تھی۔ چنانچے آئجیل ہو حنا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۱۰ منامیں ہے کہ حضرت

یسوع نے فرمایا" اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیوں کہ دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ ہیں۔"

تیسرا ظاہری سبب فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشی نکل ہے جس سے شام کے کل روش ہو گئے ۔ توان میں ایک عیسیٰ علیقا کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَّا عَلَى بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَّا جَمَاءَ هُمْ بِالْبَیّائِی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَّا عَلَى بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فائوں کے ساتھ۔ جَاءَ هُمْ بِالْبِیْنِ بیل جب وہ آخری پینمبرآئے ان کے پاس کھی نشانیوں کے ساتھ۔ جا ندکا دو کھڑ ہے ہونا ، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا ، درختوں کا چل کرآنا قائو اسلیم کے وہ جا ندکا دو کھڑ ہے ہونا ، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا ۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔



وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُويُنْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُويُنْ فَنَ الدَالِ الله الدَّالِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْ مِن الْقَوْمَ الظّلِمِينَ قَيْرِيْدُونَ الدُظْفِوُ انْوْرَ اللهِ مِأْفُواهِ هِمْ وَاللهُ مُتِمْ نُووهِ وَلَوْكُوهَ الكفِي وَنَ هُوالْذِنَى ارْسُلُ رَسُولُهُ مِنْ الْهُذِي وَدِيْنِ الْحَقِ الكفِي وَنَ اللهِ مِنْ كُلِهُ وَلَوْكُودَ اللهُ مُنْ وَدِيْنِ الْحَقِ الكفِي وَنَ اللهِ مِنْ الدِيْنِ كُلِهُ وَلَوْكُودَ الْمُشْرِكُونَ فَي الْمُشْرِكُونَ فَي الْمُشْرِكُونَ فَي الدِيْنِ كُلِهُ وَلَوْكُودَ الْمُشْرِكُونَ فَي الْمُشْرِكُونَ فَي الْمُشْرِكُونَ فَي الْمُشْرِكُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَ مَنْ أَظْلَمُ اوركون م برا ظالم مِمَّن الشَّخص سے افْتَرٰى عَلَى اللهِ جس نے افتری باند ها الله تعالی پر الْگذِبَ جموت كا وَهُوَ يُذَخِّى إِلَى الْإِسْلَامِ اوراس كودعوت دى جاتى جاسلام كى طرف وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت بيس دينا ظالم قوم كو يَريْدُونَ ياوك چائة بي لِيُطْفِئُوا كر بجهادي نُورَاللهِ الله تعالى كنوركو بِأَفُواهِمِدُ الْخِمْونِهُول ع وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورٍ الراللَّاتِعَالَى يُوراكرنَ والا با پنوركو وَلَوْكَرِهَ الْكَفِرُونَ اورا كرچه نا پندكري كافر هُوَ بِالْهَدِى بدايت كماته وَدِيْنِ الْحَقِّ اور يِحِوين كماته لِيُظْهِرَهُ تاكداس كوغالب كروك عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ سار عوينول ير وَلُوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اوراكرچه ناپسندكرين شرك كرنے والے۔

#### ربطِآيات:

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ جس پینمبر کی بشارت حضرت عیسی عالیات نے وى جب وه تحلى نشانيوں كے ساتھ تشريف لائے تو هذاب خرج مَيِني كهدرا نكاركر ديا۔ تواس سے بڑھ کرظلم کیا ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّنِ افْتَرٰی عَلَى اللهِ الْكَذِبِ اوراس تخص سے برا ظالم كون بجس نے باندها الله تعالى يرجهونا افتریٰ۔اس کی آیات کوجاد و کہے،اس کے لیے بیٹا تبحویز کرےاوراللہ تعالیٰ کے شریک بنائ وَهُوَيُدُغِي إِلَى الْإِسْلَامِ حَالاً مُلاست وعوت وي جارى ہے اسلام كى طرف اور اُسے محقیقت بتلائی جارہی ہے کہ بیسچاوین ہے جوسار سے نبیوں کا دین ہے۔حضرت نوح مالنظیم بھی اسی دین پر کار بندیتھے۔توحید،رسالت اور قیامت اُصولِ دین ہیں۔تمام يغمبران أصولوں يرمنفق تھے۔ گريالوگ ضد،عناد، ہث دھرمي پر قائم ہيں وَاللّٰهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت نهين ديتابِ انصاف قوم كو - بدايت أي ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کے طالب نہیں بلکہ ہدایت کومٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یُریدُونَ لِیُطْفِوُ انْوُرَ اللهِ بِا فُو اهِمِهُ یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ مٹادیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے مونہوں سے۔ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربان کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ قربان کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ قربان کو مٹان کی روشیٰ کو بھیلنے نہ دیں اور اس کو جھٹلا دیں۔اسلام کو مٹان کے سامام کے مٹانے کے پنج برکوئل کر دیں اور ویں اسلام کو بھیلنے نہ دیں۔ یہود و نصاریٰ نے اسلام کے مٹانے کے لیے پوراز ورلگا یا گراسلام بھیلنا گیا۔

آج بھی مخالفت میں کوئی کی نہیں کررہے۔عقائد بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ائال برباد کرنے اور اخلاقیات تباہ کرنے پر سکے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں کتے فتنے کھڑے کے۔ منکرین حدیث کا فتنہ، جموثی نبوت کا فتنہ، نیچری فتنہ، تعزیہ پرتی اور قبر پرتی کا فتنہ، بدعات اور رسومات کا فتنہ۔ بیسب اسلام کے خلاف سازشیں ہیں گر اسلام کی شمع اس طرح روش ہے واللہ مُنِیج مُنورہ اور اللہ تعالی بوراکر نے والا ہے اسلام کی شمع اس طرح روش ہے واللہ مُنیج مُنورہ اور اللہ تعالی بوراکر نے والا ہے این نورکو، دین کو، اسلام کو وَکُوکِرِ ہَالْکُفِرُ وَنَ اوراگر چہ پسندنہ کریں کا فر مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے مطابق اللہ تعالی نے اپنے دین کو پوراکر دیا۔ اور آج بھی جتنی چاہیں سازشیں کرتے رہیں جب تک اللہ تعالی کو دین کا باقی رکھنا منظور ہے کوئی بچھ نیس بگاڑ سکتا۔

## غلب، دین اسلام کامطلب:

اللہ تعالیٰ نے اپنور ہدایت کو کمل کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ می اللہ اللہ تعالیٰ وہ ک کومبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھو الّذِی ٓ اَرْسَلَ رَسُولَهُ اللہ تعالیٰ وہ ک ہے جس نے بھیجا اپنارسول بالھ لئی ہدایت کے ساتھ وَدِیْنِ الْحَقِی اور ہے دین کے ساتھ۔ ہدایت اور سیاد ین دے کر بھیجا۔ جس وقت آمخضرت می تقاییم دنیا میں تشریف کے ساتھ۔ ہدایت اور سیاد ین دے کر بھیجا۔ جس وقت آمخضرت می تقایم دنیا میں تشریف کار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت می موجود نہیں۔ سب دین تحریفات کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول میں تقایم کو ہدایت اور سیادی ین دے کر معبوث فرمایا۔ اور اس سے مقصود میں تھا لیک نے مفرود ہو تھا لیک نے دین اسلام مبعوث فرمایا۔ اور اس سے مقصود میں تھا کہ مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نازل ہی اس نے دین کو دومرے تمام دینوں پر۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نازل ہی اس نے کیا ہے کہ دنیا میں صرف یہی دین قائم رہ اور باقی سب ختم ہوجا سی خلے سے مرادسیاسی غلب میں ہے اور دلیل اور بر ہان کا غلبہ بھی ہے۔

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی برئائید اس توجیہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتے۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس غلب دین کی بات کی گئی ہے وہ مکمل طور پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔حضور پاک سائٹائیلیم کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔حضور پاک سائٹائیلیم کے زمانہ میں موجود تھیں۔شاہ صاحب برئائلید فرماتے نمانے میں توقیصر و کسری جیسی سپر طاقتیں و نیا میں موجود تھیں۔شاہ صاحب برئائلید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پینیم کومبعوث فرماکراس تحریک کا آغاز کر ویا جس کے ذریعے یہ وونوں برئی طاقتیں ختم ہوگئیں اور دین حق کوعمومی غلبہ حاصل ہوگیا۔

چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں روم، روس، افریقہ، برمنی ، شام ،مصر وغیرہ قیصر روم کے ماتخت تھے۔ یہ مغلوب ہوئے۔ اور ادھر کسریٰ کے زیر تسلط خراسان ،توران ، ترکتان وغیرہ اور مجوی ، سب مغلوب ہو گئے ۔ اس کے علاوہ تمام

یہودی مشرک ، ہندو، صابی قومیں بھی اسلام کے ماتحت آگئیں۔حضرت عمر مُنگُفت کے زمانے میں کسر کا ختم ہوا تو مجوسیت دم تو ڑگئ اور صنیفیت کا دور شروع ہو گیا۔اورادھر قیصر کا تسلط مصر، شام اور فلسطین سے ختم ہوا اور اسلام کوعمومی غلبہ حاصل ہو گیا۔پھر مسلمانوں میں عملی کمزوری آئی اور یہ پستی کا شکار ہوئے۔دلیل و بر ہان کا غلبہ تو ہمیشہ رہے گا۔ ججت ، بر ہان اور دلیل کے لحاظ سے اسلام سب دینوں پر غالب ہے اور غالب رہے گا۔

آج سے تقریباً تین جارسال پہلے کی بات ہے کہ بورب کے یادر بول نے برا اُدھم مچایا ۔قرآن کریم پراعتراض کیے،اسلام کےاُصولوں پراعتراض کیے۔مولا نااحمہ دیدات جوڈ ھا بیل سے فارغ اورمسلک دیوبند ہے <del>تعلق رکھتے ہیں ۔ان کوانگریز ک</del> اور عیسائیت کے لٹریچر پرعبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان یا در بوں نے ہمارے ناک میں دم کررکھا ہے ہمیں چین ٹہیں لینے دیتے ۔اُنھوں نے عیسائی یا در یوں ہے گفتگو کی ۔ مناظرہ طے یا گیا۔مولا نانے کہا کہ مناظرہ تی وی پر ہوگا۔ یانچ چے ملکوں کےلوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور سنیں گے۔اور دوسری شرط یہ ہے کہ جج مقرر کر د جو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کروڑ وں لوگوں نے آئکھوں سے دیکھا اور کانوں سے مناظرہ سنااور جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہاحمد دیدات جیت گیا ہے۔اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھرخداکی قدرت کہ جج بھی سارے عیسائی تھے۔ آج تو الحمدللد! تربین مما لک مسلمانوں کے ہیں۔اگرچہ برائے نام مسلمانوں کا اقتدارہے۔ کیوں کہ امریکہ ان سب پرمسلط ہے بشمول عرب ممالک کے۔ مگر برائے نام ہیں توسہی ۔اورایک دوراییا بھی گز راہے کہ کسی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کا اقتدار نہیں تھا۔اس دور میں بھی اسلام دلائل کے اعتبار سے غالب رہا ہے۔اس دور میں محمد پکھتال

جرمن مسلمان ہوئے۔ اُنھوں نے قرآن کریم کا بہت اچھا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔

ای طرح ہندوستان میں مولانا عبید اللّٰدنومسلم جو پہلے پنڈت ہے ،مسلمان ہوئے۔ اور اُنھوں نے "تحفۃ الہند" نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر مولانا عبیداللّٰد سندھی ۱۰ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ستراہ کے قریب جیانوالی قصبہ جو ضلع سیالکوٹ میں ہے کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلبے کی بات کی اور اسلام کی حقانیت کے دلائل دنا کوڈ ہے۔

توفر مایا تا کہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو سارے دینوں پر وَ آؤگرِہَ الْمُشرِکُونَ اوراگرچہ بِسندنہ کریں شرک کرنے والے۔ چنانچہ مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔



### المُعْتَالِينَ

الكَذِيْنَ امَنُوا هَلَ آدُنُّكُمْ عَلَى تِجَارُةِ تُنْجِيَكُمْ مِنْ عَذَاب ٳڸؽؠۣۄۥؿؙٷؘڡڹؙۏؙؽڔٲڵڰۅؘۯڛؙۏڶ؋ۅؘؿ۫ۼٵۿۮۏؽ؋ؽ۫ڛؠؽڶ الله يأمُوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تِعَلَّمُونَ ﴿ يَغْفِيْ لَكُمْ ذُنُوْ يُكُمْ وَيُلْ خِلْكُمْ جَلْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَغُارُ وَمَسْكِنَ طِيّبَةً فِي جَنْتِ عَنْ إِنْ ذَٰ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ۗ وَأُخْرِي نَعِبُونِهَا انْصَرُقِنَ اللهِ وَفَتُعُ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُواْ كُونُوا انْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحُوارِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْعُوَارِيُّوْنَ مَعْنُ أَنْصَارُاللَّهِ فَأَمْنَتُ طَلَّهِ فَأَمْنَتُ طَلَّهِ فَأَمْنَتُ طَلَّهِ فَأَ النراءيل وكفري طايفة كأيتن الكذين امتنواعلى عَلُ وَهِمْ فَأَصْبُحُوْا ظَاهِرِيْنَ اللَّهِ فَيَ

این مالوں کے ساتھ وَانْفُسِکُمْ اوراین جانوں کے ساتھ ذیکھ خَيْرً لَّكُمْ بِيبِهِ مِهُمَارِ كِي إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الرَّمْ جَانَةِ وَوَ يَغْفِرُ لَكُمْ بَخْشُ دِے كَاتُم كُو ذَنُوْبَكُمْ تَمْعَارِے كُناه وَيُدْخِلْكُمُ اورداخل کرے گاتم کو جَنَّتِ ایسے باغوں میں تَجْدِی بہتی ہیں مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ ال كَ يَجِهُ بِي وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكيزه مُرول مِين فِي جَنْتِ عَدُنٍ رَبِي كَ بِاغُول مِينَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ ا یمی ہے کامیابی بڑی وَاُخُرٰی اورایک دوسری چیز بھی تُحِبُّونَهَا جس كوتم يبندكرت بو نَصْرُ مِنَ اللهِ مددالله تعالى كى طرف سے وَفَتْحُ قَريْبُ اورجلدى فَنْحُ وَبَيْسِ الْمُؤْمِنِيْنَ اورآب خوش خبرى سنادين ايمان والول كو يَاتَيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا السهوه لوكوجوا يمان لائ كُونُوَّا موجاوَ أَنْصَارَ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَ مَدُكَارَ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ جیسا کہ کہاعیسیٰ بن مریم علیا نے لِلْحَوَادِین حوار بول سے مَنْ اَنْصَارِی إِلَى اللهِ ﴿ كُون مِ مِيرا مددگار الله تعالى كراست ميں قالَ الْحَوَارِيُّوْنَ كَهَا حُوارِيول نِي نَحْنَ أَنْصَارُ اللهِ مِهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ كَ مددگار بی فَامَنَتْ طَّابِفَةً پِس ایمان لایا ایک گروه مِّنْ بَنِی اِسْرَآءِیلَ بن اسرائیل سے وَکَفَرَتْظَابِفَةً اورکفرکیاایک گروہ نے فَایّدُنَا الَّذِيْنَ بِس مَم فِي السَّرِي أَن لُوكُول كَى المَنْوَا جوايمان لائے عَلَى

عَدُقِهِمْ الن كَوشَمُنُول پر فَأَصْبَحُوا پُل ہوگئے وہ ظهرينَ غالب آنے والے۔

#### ربطِآيات:

اس سورت کی آیت نمبر سم میں تھا کہ اِنَّ الله یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُفَاتِلُوْنَ فِی سَدِیلِهِ
"اللّہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اُن لوگوں کے ساتھ جواللّہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں۔"اب
مجی جہاد کے متعلق بیان ہے۔ دوسرار بط یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں دین کے
غلی کا ذکر تھا اور یہ غلبہ جہاد کے ذریعے ہی حاصل ہونا ہے۔ اس لیے جہاد کی ترغیب دی
ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں آیا گھاالّذین المنول اسے وہ لوگو جوا کیان لائے ہو ھن اُدکہ کھ علی تِجارَةِ کیا میں مصی بتلاول الی تجارت تُنجین کھ قِن عَذَابِ اَلِیْدِ عَلَی تَجارِت تُنجین کھ قِن عَذَابِ اَلِیْدِ جَرَّمُ حَسِی بی اِلله کے در دناک عذاب سے تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ۔ لیکن ہم مصی الی تجارت بتلاتے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے نقصان نہیں ہے ۔ اور بیعقل مندول کے ہاں اعلی در ہے کی تجارت ہے ۔ اور مومن کے لیے سب سے بڑا خسارہ آخرت کا عذاب ہے۔ بڑا خسارہ آخرت کا عذاب ہے۔

توفر مایا یہ تجارت محص آخرت کے عذاب سے نجات دے گی۔ اس کے بدلے میں تم نے کیا دیا ہے؟ فر مایا تو یُون بِالله ایمان لاو اللہ تعالی پر۔ وہ اپنی ذات مصات میں وحدہ لاشر یک ہے اس کا کوئی ہمسرشر یک نہیں ہے وَرَسُولِهِ اوراس کے رسول میں اوراس کے رسول میں اورای لاو کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ میں اور کی ساری کا کنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کی ساری مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر

إعلاء كلمة الله كے ليے جہاد ضروري ہے۔ سورة البقره آیت تمبر ۱۹۳ میں ہے وَ قُتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لِلهِ "اورارُومْ ان كساته يهال تككم فتنه نه رے، كفرشرك نه رہے ،ظلم زيادتی نه رہے اور دين خالص الله تعالیٰ کے ليے ہو عائے۔" توفر ما یااے ایمان والو! کیامیں شمصیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جوشمصیں در دناک عذاب سے بھالے۔ وہ سودا گری ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ماہنے آلیہ فرم پرایمان الاؤاوران ، ون اور جانول كراته جهاد كروالله تعالى كررات ميل ديگه حَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُوْ يَعْلَمُوْنَ فِي حِيرِتم هارے ليے بہتر ہے اگرتم جانے ہو يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُو رَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَحْشُ و ع كَاتِم كُوتُمِها ر ع كَناه وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّتٍ وَجُرِيْ مِنْ تَهٰ الْأَنْهُ وَ اور داخل كرے كاشميں ایسے باغات میں كہ بہتی ہیں ان كے نيچ نهریں وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكِيزه محرول مين داخل كرك الفي جَنْتِ عَذن رہے كے باغوں میں۔وہاں ہمیشہ رہیں گے اور بیانعامات دائمی ہوں گے ختم نہیں ہوں گے ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ يسعادت برى كاميالي بجس خوش بخت كونصيب موجائـ

فرمایا قَالْخُرِی تُحِبُّونَهَا اوراس آخرت کے پھل کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے۔ جس کوتم پیند کرتے ہو۔ وہ ہے فَضَحُ مِنَ اللهِ مددالله تعالیٰ کی طرف سے وَفَتْحُ مِنَ اللهِ مددالله تعالیٰ کی طرف سے وَفَتْحُ مَنَ اللهِ اور جلدی فتح۔ الله تعالیٰ شخصیں دنیا میں عنیمتیں عطافر مائے گا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو فَقِیدُ ہُو اور جلدی فتح۔ الله تعالیٰ شخصیں دنیا میں عظافر مائے گا۔ مکہ مکرمہ فتح ہو

جائے گا، فارس اور روم فتح ہوجا تیں گے۔

#### تصسرت خسداوندي:

صحابہ کرام میں ایٹنے نے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے ہر جگہ کا میابی اور فتح عاصل کی ۔غزوہ بدر میں صرف تین سوتیرہ جاں نثاروں نے ایک ہزار سلح لوہا پوش (زرہ پوش) فوج کو ذلت آمیز فکست دی ۔ستر کا فر مارے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے اور باتی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں کے پاس سامان کیا تھا؟ صرف آٹھ تھا کواریں ، چھ زر ہیں ،ستر اونٹ اور دو گھوڑ ہے۔

جنگ احد میں سات سومسلمانوں نے تین ہزار کا مقابلہ کیا گرمیدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بعد میں کافروں نے مسلمانوں کوتھوڑا سا نقصان پہنچا یا گرمیدان جھوڑ گئے۔ جنگ خندق میں تین ہزار مسلمانوں نے چوبیں ہزار کفر کی فوجوں کا مقابلہ کیا جو تلام خیز سمندر تھالیکن اللہ تعالی کی غیبی نصرت نے کافروں کو بھا گئے پر مجبور کردیا۔ اور وہ تقریباً ایک ماہ تک مدینہ طیبہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بے بیلِ مرام واپس گئے اور ان کے نایا ک ارادے دل ہی میں دفن ہو گئے۔

خیبر کی لڑائی میں پندرہ سولہ سومجاہدین اسلام نے بیس ہزاریہودیوں سے مقابلہ کیا۔ چنددن کی صبر آزمالڑائی سے بعد خیبر کا ساراعلاقہ فتح ہو گیااوریہود نے ہتھیارڈال دیئے۔ اس لڑائی میں صرف بیس مسلمان شہید ہوئے اور ترانو سے یہودی جہنم واصل ہوئے۔

جنگِ قادسیہ میں تمیں ہزار سے پھھزا ید سلمانوں نے ایک ملا کھ بیں ہزار ایرانیوں کا مقابلہ کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کوعطافر مائی ۔ جنگ یرموک میں بتیس ہزار مسلمانوں نے دولا کھردمیوں کا مقابلہ کیا۔ اور علامہ ابن خلدون بر اُر اُر بید نے لکھا ہے کہ یرموک میں چارلا کھردمیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ امام قسطلانی بر اُرسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ امام قسطلانی بر اُرسلمانوں نے ساٹھ لا کھ کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک لا کھ پانچ ہزار کا فر قتل ہوئے اور چالیس ہزار گرفتار ہوئے اور مسلمان صرف چار ہزار شہید ہوئے۔ تو فر مایا اور ایک دوسری چیز بھی شمصیں حاصل ہوگی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدداور فتح جلدی قبیر اُرائی میں ایمان والوں کو۔ جلدی قبیر اُرائی میں ایمان والوں کو۔ جلدی قبیر اُرائی میں ایمان والوں کو۔

حضرت عيسي ماليلام كے حوار يوں كاقصب :

آگاللہ تعالیٰ نے عیسیٰ طلیح کے حوار یوں کا قصہ یاد دلا کردین کی نفرت کی ترغیب دی ہے۔ ارشادر بانی ہے آیکھا الّذین آمنوا اے ایمان والو! گونوًا آنشارَ الله بوجاوُ الله تعالیٰ کے مددگار۔ الله تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے اس کوکسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود کا نئات کا مددگار ہے۔ اس سے مراد بیہ کہ الله تعالیٰ کی فرراس کے رسول میں نہیں ہے کہ مددگار بن جاؤ۔ الله تعالیٰ کی تو حید کو بلند کرنے کے دین اور اس کے رسول میں نہیں تھی ہے کہ درگار بن جاؤ۔ الله تعالیٰ کی تو حید کو بلند کرنے کے لیے ہر حالت میں اس کے رسول میں نہیں تھی گا تباع کرو۔ اور جان مال ، قول فعل سے اس کے لیے کوشش کرو۔ رسول الله میں نہیں گو ہمروچشم قبول کرو۔ کے ماقال عِنسی کے لیے کوشش کرو۔ رسول الله میں نامریم عباعات نے کہا لیا حقوار پین این مریم عباعات نے کہا لیا حقوار پین این حوار یوں سے می امددگار الله تعالیٰ کے داستے میں۔

حصرت نیسی علائیل نے بنی اسرائیل کوزبانی طور پرسمجھایا کر بخات چھوڑ دواور اصل دین کواپناؤ اور مملی طور پر بھی سمجھایا ، مجزات بھی دکھائے کیکن اُن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ اُنھوں نے عیسی علائیل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور عیسی علائیل کی نافر مانی پر أَرْ آئَ جِيهَا كَهُوره آلَ عُمران آيت نمبر ۵۲ مين به فَلَقَا آخَسَ عِيلَى مِنْهُ مُ الْكُفُرَ "بِي جب محسوس كياعيسى علائيلام نے ان لوگوں كى طرف سے تفرتو قَالَ مَنَ أَنْصَادِى َ إِلَى الله الله تعالىٰ كرائے ميرى مددكر نے والا الله تعالىٰ كرائے ميں قَالَ الْحَوَادِ يُونَ كَهَا وَالله عَلَى الله تعالىٰ كرائے ميرى مددكر نے والا الله تعالىٰ كرائے ميں الله تعالىٰ كے مددگار۔" كہا حوار يوں نے نَحْنَ آنْصَارُ اللهِ جم بين الله تعالىٰ كے مددگار۔"

حضرت عیسی علالہ کے ساتھیوں کو حواری کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئ ہے کہ حواری حور سے ہاور حور کے معلیٰ ہیں سفیدی۔ کیوں کہ ان کے دل بڑے صاف تھے۔ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا۔ ان میں دورنگی نہیں تھی کہ دل کسی طرف ہواور زبان کسی طرف ہوا در بان کسی طرف ہوا در بان کسی طرف ہو۔ اس واسطے ان کو حواری کہا گیا ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چڑے سفید تھے یعنی سفید فام لوگ تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تھے کیڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کو حواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت کہ وہ دھو بی تھے کپڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کو حواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑے تھے۔

قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ۔ چنانچہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیشہ کی تصدیق کی اور مدد کی اور حضرت عیسیٰ علیشہ کے حکم کے مطابق دین کی تائیداورنشر واشاعت کرتے رہے ۔ یہ بارہ آدمی تھے۔

© بطرس، ۞ اندریاس، ۞ **یعقو**ب بن زیدی، ۞ بوحنا، ۞ فیلبوس، ۞ برتھولا،

© تھو ما، ﴿ ولامتی، ﴿ لِعِقوبِ بَن بلقا، ﴿ بَهِی، ﴿ شَمعون کنعانی، ﴿ يَهُوداهِ۔ ان حضرات نے بڑی تکلیفیں برداشت کیں ۔حتی کہ بعض کوئل بھی کر دیا گیا۔ آنحضرت ماہ تفالیبہ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے،فرمایا میرا حواری میرا پھوپھی زاد بھائی زبیر بنعوام ہے۔جوبڑے بہادر آدمی تھے ادر اُنھوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔

تو خیر عیسیٰ ملیٹھا نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری کون مدد کرے گا۔ حوار یوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مرد کرنے والے فَامَنَتُ طَلَّا بِفَدَّ مِّیْ بَنیْ إِنْهِ آعِيلَ لِيهِ ايمان لاياايك كروه بن اسرائيل سے وَكَفَرَتْ ظَا آبِفَةً اور كفركيا ایک گردہ نے ۔ 'پس بن اسرائیل میں ہے ایک گروہ ایمان لایا یعنیٰ ہدایت کے طریقے پر ہو گئے اور دوس اگروہ گمراہی کے طریقے پر جم گیا۔اور وہ یہ پہود ہیں جن پر قیامت تک اللدتعالیٰ کی لعنت ہے۔ انھوں نے حضرت میسیٰ عالیاہم اور اُن کی والدہ پرطرح طرح کے الزام لگائے ، بہتان تراشی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پر لعنت کمائی فَا تَدُنَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَى عَدُو هِدُ لِيل مم في تاسيكي مضبوط كيا، نفرت كي أن لوكول كي جو ایمان لاے ان کے دشمنوں پر۔جنھوں نے انکار کیاعیسی علائیلم کا اور بہتان تراشی کی ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کومضبوط کیا ، ان کی نصرت کی فَاصْمَتْ وَالْحَامِ يُونَ لِينَ إِلَى بُو كَتَ وه عَالب آن والے - جحت ، دليل اور بربان كے اعتبارے ان يرجنھول نے كفركيا حضرت عيسى عاليام كا تكاركيا۔

ہو گئے اور مختلف تو موں کے دست نگر بن گئے۔اب جب حضرت عیسیٰ عالیکام کا نزول ہوگا تو پھر اسلام کودلیل و بر ہان کے ساتھ ساتھ سیاسی غلبہ بھی نصیب ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



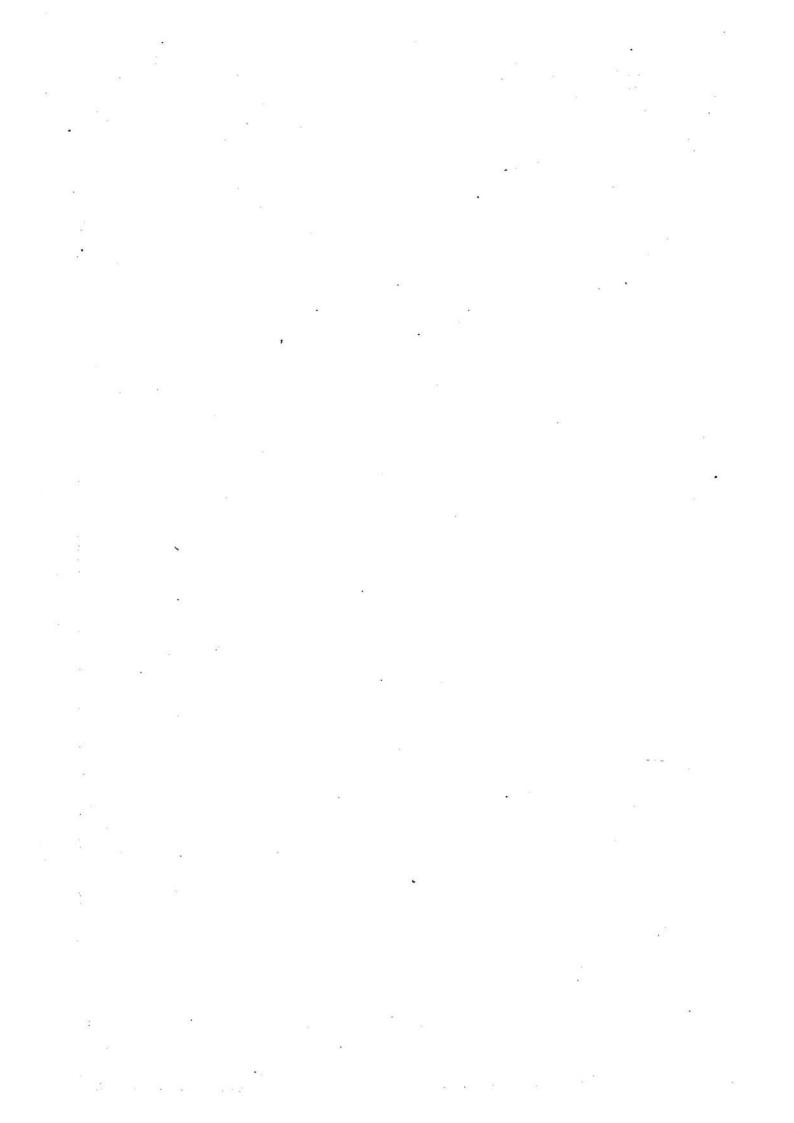



تفسير

سُورُلا لِلْخِنْجُانَا

(مکمل)





# وَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْمُلِكِ الْفُتُلُسُ يُسَيِّحُ اللهِ مَا فِي التَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُلِكِ الْفُتُلُسُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ هُو الْمَنِي بَعْتَ فِي الْأُمِينَ رَسُولًا هِنْهُمُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ اللهِ وَيُزَكِّيُهِ مُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْعِلْمَةُ وَالْعَرِيْنَ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ اللهِ يُعْتِيلُهُ وَالْعَرِيْنَ اللهِ يُعْتِيلُهُ وَالْعَرِيْنَ الْعَيْمُ اللهِ يُعْتِيلُهُ وَالْعَرْبُ اللهِ يُعْتَلِيلُهُ اللهِ يُعْتَلِيلُهُ وَاللهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهِ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهِ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهِ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهِ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِيمِ فَي اللهِ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَإِنْ كَانُوْا اور بِ شَك وه عَصْ مِنْ قَبُلُ الله عَهِمُ لَهِمْ مَنْهُمُ مَعْ البَهْ كُلُّ مُرائى مِن قَاخَرِيْنَ اوردوسرول كے ليے مِنْهُمُ انهى مِن البَهْ عَلَى مَنْهُمُ اللهِ انهى مِن الله عَن يَهُمُ اللهِ انهى مِن اللهِ مَن يَشَايَلُ حَقُوا جوابحى تَكُن بَين على بِهِمُ اللهِ وَهُوَ الْعَزِيْنُ الْمُحَيِّمُ اوروه زبروست حكمت والا مِ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يَاللهُ تَعَالَى كُو فَضُلُ مَن يَشَاءَ جَس كُو يَا مِن وَفَضَلُ مَن يَشَاءَ جَس كُو عِلْمَ اللهُ وَاللهُ وَال

ال سے پہلی سورت میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علائیلم نے خوش خبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اس سورت میں اسی رسول کا ذکر ہے جس کی خوش خبری عیسیٰ علائیلم نے سنائی تھی۔ اس سورۃ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اور بیآ بیت نمبر ۸ سے لیا گیا ہے کہ اس میں جمعہ کا لفظ موجود ہے۔ بیسورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو دسوال [۱۱] نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سونو [۱۰۹] مورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دورکوع اور گیارہ آئیتیں ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں یُسَیّخ لِلهِ مَافِی السّمٰوٰتِ پاکی بیان کرتی ہے الله تعالیٰ کی جو پھے ہیں آسانوں میں۔آسانوں میں فرشتے ہیں وہ الله تعالیٰ کی شبیع بیان کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہے جس کوہم نہیں جانے تو وہ بھی الله تعالیٰ کی شبیع بیان کرتے کرتی ہے وَمَافِی الْاَرْضِ اور جوزمین میں ہیں وہ بھی الله تعالیٰ کی شبیع بیان کرتے ہیں۔ چاہے وہ جان دار ہوں جیسے انسان ، حیوان ، چرند پرند وغیرہ یا غیر جان دار بول جیسے انسان ، حیوان ، چرند پرند وغیرہ یا غیر جان دار جیسے

الْمَلِكِ بارشاه بِ الْقُدُّويِي بِاك بِ الْعَزِيْزِ زبروست ب الْهَيْنِيهِ \* حَكمت والا ہے۔ساری دنیا كاحقیقی بادشاہ ہے۔ وہ نقص اور عیب سے یاک ہے کیوں کہ وہ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے۔ وہ کمالِ قدرت کا مالک ہے۔ حکمت والا ہے اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ هُوَالَّذِي وه وہی ہے بَعَثَ فِي الْأَمِّيْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ جس نے بھیجا اُن پڑھوں میں سے ایک رسول اُٹھی میں سے دھزت عبدالله بن عباس بِن الله فرماتے ہیں کہ عرب سارے ہی اَن پڑھ تھے (الا ماشاءاللہ) آنحضرت مالنفاليكم مجى الهي ميں سے تھے۔آپ مالنفاليكم ان كےرشته دار تھے۔عرب كا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا کہ جس میں آپ کے باب دادا سے پیدائش قرابت نہ ہوسوائے بنوتغلب کے کہان کے ساتھ آپ سالٹنٹائیلنم کی کسی قشم کی قرابت داری نہھی۔ بیقبیلہ عرب کی سرحد شام سے متصل رہتا تھا۔ تو آپ سال ٹائیلیم آتھی میں سے تھے ،عربی تھے۔ يَتْكُواْ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ إِحْتَا إِلَا إِن بِرَاسَ كَي آيتِين \_ اللَّه تعالى كاقر آن ان كو پڑھ کر سنا تا ہے۔ آپ سائٹھالیے ہے اول مخاطب چونکہ عرب سے اور عربی ان کی مادری

زبان تھی اس لیے قر آن کریم کے اکثر مضامین کو وہ محض سننے سے ہی سمجھ جاتے تھے۔تو فرمایا وہ ان کواللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کرسنا تاہے وَیُرَیِّیْهِمْ اور وہ ان کو یاک کرتا ہے شرک ہے ، کفر سے ، بداعتقاد ہوں سے ، برے اخلاق مے ۔حقیقاً تو دلوں کی صفائی رب کرتا ہے آپ سائٹھالیہ اس کا ذریعہ تھے۔آپ سائٹھالیہ ہے اخلاق حسنہ اور تعلیم وتربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ آپ سال اللہ اللہ کے ہوتے ہوئے وظا نَف كرنے كى ضرورت نہيں تھى مگراب زنگ أتارنے كے ليے وظا نَف كرنے يزتے ہیں۔ ہیر کامل اپنے مریدوں کواگر کوئی وظیفہ بتائے گااور وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گاتویقیناً ا أثر موكا و يُعَدِّمُهُ مُر الْبَكِيْتِ اورتعليم ويتاب ان كوكتاب كي أسكها تاب ان كوكتاب. حضور النَّالِيمُ كاصحابه كرام مِنى النَّهُ كُوفْرِ أَن كريم كي تعسليم دينا: قر آن کریم کی وہ آیات جن کوصحابہ کرام میں پئتے صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے توآپ ملائل المالية الله الله كانفسر كردية تھے كه اس كابيه مطلب اور مفہوم ہے۔مثلاً: يانچوال ياره سورة النساء مين يرآيت ب مَن يَعْمَلُ سُوِّءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَحُصْ بُرَعِمُل كرع كا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔"اس کی سزایائے گانہ بیآیت کریمہ جب نازل ہوئی توحفرت ابو برصد بن منته نے کہا حضرت! ہم میں ہے کون سااییا آدمی ہے جس ہے کوئی نہ کوئی بُرائی نہ ہو۔معصوم توصرف پیغمبر ہیں ان کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے۔لہذا چھوتی بڑی علطی انسان سے ہو جاتی ہے۔حضرت ابو بمرصدیق واللہ نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ اور آخرت میں ہوگا کہ جس کے نتیج میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ آنحضرت ماہنا آلیا ہم نے فرمایا یہ مطلب تہیں ہے بلکہ یک جُزَیه کا مطلب یہ ہے کہ مومن کودنیا میں جوتکلیفیں آتی

ہیں وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔مثلاً: بخار ہے،گرمی ہے،سر دی ہے،سر در د

ہے، کمر درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، پید درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہویہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کمر درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، پید درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہویہ گناہ کا جہ جانا اور ہے۔ چلتے چلتے جیب سے رقم گرگئ میر بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ مان تالیج نے تعلیم بھی دی۔ چیونئ کا کا فنا بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ مان تالیج نے تعلیم بھی دی۔

اورقر آن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ جوصحاح سنہ کی کتاب ہے کہ آنحضرت من اللہ اللہ بھوض قر آن کریم کی ایک آیت سیکھے گا (بغیر ترجمہ کے) اس کوسونقل پڑھنے والے سے زیادہ تواب ملے گا۔ اور جوشخص ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھے گائی وہزار نقل پڑھنے والے سے زیادہ تواب ملے گا۔ اور یادر کھنا! قر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ قر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ ساتھ ایسی کا تیسراکام والحرک تھا ہم دون اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی صدیث اور سنت کی ۔ صدیث کے الفاظ بھی آپ مان شاتھ آیے میان فرمائے ہیں اور معانی بھی سکھائے ہیں۔ دیں۔

### یدن کے تین سوسیا ٹھ جوڑوں کا صدقہ:

ایک موقع پرآپ می الله المران کے بدن میں تین سوساٹھ جوڑیں اور ہر ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام می الله بڑے جران ہوئے اور عرض کیا حضرت! میں یک طاقت ہے کہ روزانہ تین سوساٹھ صدقے کی حضرت! می می طاقت ہے کہ روزانہ تین سوساٹھ صدقے کرے۔ فرمایاتم نے صدقے کامفہوم روپید ینائی سمجھا ہے۔ صرف یہ علی نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ المحمدلله! کہا صدقہ ادا ہوگیا، سحان الله! کہا صدقہ ادا ہوگیا، لا الله الا الله کہا صدقہ ادا ہوگیا ۔ بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت خندہ بیش آنا بھی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے بیش آنا بھی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے

تکلیف کا باعث ہے اس کورائے سے ہٹادینا بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کوراستہ بتادینا یا اس کومنزل تک پہنچادینا بھی صدقہ ہے۔ایک دفعہ درود شریب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اورایک صدقہ بھی ادا ہوجا تاہے۔

اورا گریہ چاہتے ہوکہ تین سوساٹھ صدیے ایک ہی مرتبہ کام میں آ جا نمیں تو وہ بھی مکن ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو۔ چاشت کی دور کعتیں پڑھواس میں تین سوساٹھ صدیے ہیں اور چاشت کی نماز کے لیے سجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھلو، کارخانے میں پڑھلو، اپن زمین میں پڑھلو، جہال کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ اکیلے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نماز کے لیے دیوں کہ نماز کے لیے دور یہ اس کیوں کہ نا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تمام نقہا نے کرام نہیں نے کہا کہ کے۔

اور حضرت مجد دالف ٹانی برزائی اسے ہیں کہ نفلی نماز میں اگرایک دوآ دمی ساتھ مل جا ئیں تو کراہت نہیں اور اگر تیسرامل گیا تو کراہت تنزیبی ہاور چوتھامل گیا تو کر دو تحری ہے ۔ اور اب عور توں نے یہ بدعت تحریکی ہے کہ صلاق الشیخ کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ محبدوں شروع کی ہے کہ صلاق الشیخ کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ محبدوں میں اعلان ہوتے ہیں ۔ بیتمام بدعت ہے اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے تو اب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے ۔ اپنی جگہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلاق الشیخ کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے ۔ اللہ تعالی بدعت سے محفوظ فرمائے ۔

مفهوم صدقب:

تو خیرصد قے کے متعلق بیان کررہاتھا کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اور جنس کی شکل

میں ہی ہوسکتا ہے بلکہ اللہ اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی بھے لیس کہ جا بلوں نے سیسجھ رکھا ہے کہ صدقہ کالی سری کا نام ہے کہ کالی سری دینے سے سب بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صدقے کامفہوم ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کی جھولی میں ڈالتے ہو وہ اس کا کیا کرنا غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے ، اس کے بیچ پڑھتے ہیں ان کو کتا بول کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے وہ کی رسکتی۔ لہذا جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرو۔ چاول کی ضرورت ہے وہ بیری کر کے گا۔ بیری کرو۔ چاول کی ضرورت ہے اس کو چاول دو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑ الا کردو۔ میں کہتر ہے کہ نقد دے دو۔ اس کی جو ضرورت ہے پوری کرلے گا۔

توفر مایا وہ رسول ان کو کتاب وسنت کی تعلیم دیتا ہے وَ اِن کَانُوا مِن وَ بَلُ لَفِی ضَلْلِ اَلَٰمِی مِیں۔ جب آنحضرت مل اُنْ اَلِی اُنْ اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے کھی گراہی میں۔ جب آنحضرت مل اُنْ اَلِیکِ کی بعثت ہوئی تو عرب کے ننانو سے فیصد لوگ کفر وشرک میں مبتلا تھے کچے العقیدہ کوئی اِکا دُکا آ دمی تھا۔ جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے تی کہ بیت اللہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تی کہ بیت اللہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تی کہ بیت اللہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تی کہ بی صورت حال ہوئے تھے۔ پوری قوم شرک کی لعنت میں گرفتارتھی۔ اخلا قیات کی بھی بی صورت حال کھی جو آج کل ہے ۔ قبل، اغواء، لوٹ کھسوٹ، بدکاری، بدمعاشی آج کل کی طرح تھی ۔ ہم نے امن کا زمانہ دیکھا ہے تھی تو لوگ یہ کہنے پر مجود ہیں کہ ان کی صورت سے انگریز کی حکومت اچھی تھی کہ کم از کم جان تو محفوظ تھی۔ آج کل تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ۔ آج کل ہوئی کے جان بھی محفوظ نہیں ۔ آج کل ہوئی کے بیں اورعوام رور ہے ہیں ۔

توفر مایا اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں سے قاخرین مِنْهُمْ اور دوسروں کے لیے اُنھی میں سے لَمَّا یَا حَقَوْابِهِمْ جوابھی تک نہیں ملے ان کووَهُوَ

الْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ اوروه زبردست حكمت والاب- قَاخَرِيْنَ كاعطف امين پر ہے۔اورمعنیٰ اس طرح ہوگا کہ آنحضرت مان تالیج اپنے زمانے کے اُمی لوگوں کے لیے بھی جھیج گئے ہیں اور ان کے سوا دوسرول کے لیے بھی جو ابھی پیدائمیں ہوئے یا پیدا ہوئے ہیں مگران کے ساتھ نہیں ملے۔ یعنی آپ سالٹھ آپیلم کی بعثت عام ہے۔ موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں عرض کیا کہ بیکون لوگ ہیں یارسول اللہ؟ آپ ماہ ﷺ نے جواب نہ دیا۔ پھرسوال کیا آب سان شالیتی نے پھر جواب نددیا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو آب سان شالیتی نے حضرت سلمان فارس من الله کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ اگر ایمان ٹریا پر چلا جائے گاتواس کی توم کے لوگ اس کو یالیں گے، حاصل کرلیں گے۔ یعنی اگرایمان دنیا ہے اُٹھ کرآسان پر چلا جائے گامطلب بیہے کہ اس کالینامشکل ہوجائے گاتوابناء فارس کےلوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کرلیں گے۔مطلب بیہ ہے کہ آنے والے لوگوں سے مرادغیر عرب ہیں خواہ وہ فارس کے رہنے والے ہول یا روم کے رہنے والے ہول آب مان اللہ اللہ کی بعثت سب کے لیے ہے۔ اس لیے آب مل اللہ نے قیصر و کسری کو دعوت اسلام کے خط لکھے تھے۔اس پیش گوئی کے مطابق بالخصوص اہلِ فارس میں سے بڑے بڑے نامورمسلمان پیدا ہوئے جن کی خد ماتِ اسلام کااس امت پرشکر واجب ہے۔اور رپیہ بشارت امام اعظم ابوحنیفہ جناہ بداوران کے شاگر دوں پرصادق آتی ہے۔

اوران کو مِنْهُمْ باعتباراسلام کے فرمایا۔ کیوں کہ مسلمان سب ایک ہیں اگلے ہوں یہ مسلمان سب ایک ہیں اگلے ہوں یا پیچھلے ۔مسلمان سارے اُمت واحدہ ہیں ۔ اور آپ سائٹھ الیا ہم کی بعثت سب کے

لیے ہاور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے ذٰلِک فَضَل اللهِ یا الله تعالیٰ کافضل ہے یو قینیہ مَنْ یَکْ آئیسسمیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس بن الله تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے عجمیوں کو قریش کے ساتھ ملادیا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ذٰلِک اسم اشارہ سے مراواسلام ہے۔ یعنی اسلام الله تعالیٰ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے ویتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وحی نبوت الله تعالیٰ کافضل ہے دیتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وحی نبوت الله تعالیٰ کافضل ہے دیتا ہے۔ اور الله تعالیٰ بڑے فضل ہے دیتا ہے۔ والله قضل ہے دیتا ہے۔ والله قضل ہے دیتا ہے۔ واللہ علیہ واللہ کے دیتا ہے۔ واللہ دیتا ہے۔ والل

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رہ انہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین آخصرت مل شریف میں حضرت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میہ اللہ وار اوگ بلنداور پائیدار درجے لے گئے۔آپ مل شائیلی ہے نے فرمایا میہ کیا بات کہدرہ ہو؟ انھوں نے کہا یارسول اللہ! وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور روز در کھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہو ہم توان کونہیں بھتے کہا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم توان کونہیں بھتے کہا کہا ور ہم نہیں کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں ہو کہا کہ کو اس کونہیں بھتے کہا کہ کو اس کونہیں بھتے کہا کہ کو اس کونہیں بھتے کہا کہا کہا کہ کونہیں کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہیں ہوں کرتے ہوں کرتے

آنحضرت من المنظائية فرما يا كه مين تمهين اليي چيز بتلاتا مول كه جس كذريع من ان كويني جاؤ كے جوتم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو فقراء مہاجرین نے کہا ہاں حضرت! ضرور بتلا ئے ۔ تو آپ مان اللہ بینتیں مرتبہ بیان اللہ بینتیں مرتبہ بیان اللہ بینتیں مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بچھ مدت کے بعد فقراء مہاجرین پھر مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بچھ مدت کے بعد فقراء مہاجرین پھر آئے اور کہنے گئے حضرت مال داروں کو علم ہوگیا ہے اور اُنھوں نے بھی ہمارے مل کو

شروع كرديا ہے۔ تو آپ ملَّ تُعَلِّيَةِ فِ فروايا ذَلِكَ فَضَلَ اللهِ يُوَيِّينِهِ مَنْ يَشَآعِ كَهِي اللهِ يُو الله تعالیٰ كافضل ہے دیتا ہے جس كو چاہتا ہے۔

## مَثَلُ الَّذِينَ مُعِلُّوا

التوارية نُعُركَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثُلِ الْحِهَارِ يَحْمِلُ السُفَارُا لِمِنْ مَثَلُ الْقَوْمِ الْكَرْيُنَ كَذَّبُوا بِأَيْتِ اللّهِ وَاللّهُ لا يَعَرُى الْقَوْمِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ لا يَعَرُى الْقَوْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

شكتم أوليا عليه الله تعالى كروست مو مِن دُونِ النَّاسِ سب لوگول كے سوا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ تُوتِمنا كروموت كى إِنْ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ الربوتم على وَلَا يَتَمَنَّوْنَةَ اورينبيس تمناكري معموت كى أبَدًا مجمى بھى بيا بسبباس كے كه قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ جُو آ كَے بَيْجَا بِ ان کے ہاتھوں نے وَاللّٰهُ عَلِيْمَ إِللّٰهِ الظّٰلِمِينَ اور الله تعالى خوب جانتا ہے ظالمول كو قُلُ آيفرمادي إنَّ بِشَكُ الْمَوْتَ الَّذِي وهُ ا موت تَفِرُّ وُنَمِنْهُ بِهَا كُتِ مُوجِس سے فَانَّهُ مُلْقِیْكُمُ لِی بِ شك وه ملنے والى ہے تم سے فَعَ تُدَدُّونَ كِمِرْتُم لُوٹائے جاؤگے إلى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالَمُ الغَيْبِ والشَّهاده كَل طرف فَيُنَبِّنُّكُمُ يُس وه مص بتائے گا بما گنتم تعملون جوتم كرتے رہے ہو۔

### ماقبل سےربط:

پچھے سبق کے آخر میں تھا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ "اوراللّٰہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ "اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کا تباع کریں گے۔ اور جولوگ اعراض کریں گے وہ محروم ہوجائیں گے اور اس کے رسول کا اتباع کریں گے۔ اور جولوگ اعراض کریں گے وہ محروم ہوجائیں گے جیسے یہود کہ اُنھوں نے تورات سے اعراض کیا ، آخری پیغیر پر ایمان لانے سے اعراض کیا ، آخری پیغیر پر ایمان لانے سے اعراض تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوگئے۔

الله تعالى فرماتے ہیں مَثَلَ الَّذِینَ حَیِّلُوا التَّوْرِیةَ مثال ان لوگول کی جن کوتورات اُ کھواوراس پرعمل کرنے کا کہا گیا کہاس کو مجھواوراس پرعمل کرو،

اس كالتحفظ كرو ثُمَّةً لَمْ يَحْمِلُونِهَا لِمُعرافعول نِيْهِينِ أَمُّا يااس كويعني اس يرعمل نهيس كيا، حفاظت كي ذمه وارى كونهيس نبهايا كَمَثَل الْحِيَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا اسفار جمع ے سفو کی سفو کامعنی ہری کتاب معنی ہوگا اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اُٹھا تا ہے۔مولانا شبیر احمد عثانی رَحَمَهُ اللهُ فرماتے ہیں کہ یہودیر تورات کا بوجھ رکھا گیا تھااوروہ اس کے ذمہ دار کھہرائے گئے تھے لیکن اُنھوں نے اس کی تعلیمات و ہدایات کی کچھ پرواند کی نهاس کو محفوظ رکھااور نهاس کودل میں جگہوی اور نهاس یر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل وانعام سے بہرہ ورہوئے۔ بلاشبہ تورات جس کے بیلوگ حامل بنائے گئے <u>تھے حکمت</u> و ہدایت کا ایک خزانہ تھا۔ مگر جب ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اُٹھا یا تو ان کی مثال اس گدھے کی ہوگئی کہ جس پرعلم وحکمت کی بچیاس کتا ہیں لا د دوتواس کو بوجھ میں دینے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ دہ توصرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے۔اس کواس بات ہے کوئی سرو کارنہیں کہ میری پیٹھ پر ہیرے موتی لدے ہوئے ہیں یا منصکر یاں اور پتھر۔اگرمحض اس پر فخر کرنے لگے کہ دیکھومیری پبیٹھ پرکیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں لہٰذامیں بڑاعالم ہوں تو پیاورزیا وہ گدھاین ہوگا۔

فرمایا بِشَنَ مَشَلُ انْقَوْعِ الَّذِینَ بُری ہے مثال اس قوم کی کَذَبُوْ ایالیّ الله جفوں نے جھٹلا یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ جفوں نے اپنے آپ گدھے کی طرح بنایا اس کی مثال بہت بُری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا نے کا مطلب ہے کہ ان پرعمل نہیں کیا۔ یہود یوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا یا تو آج مسلمان بھی ان سے پیجھے نہیں میں۔ یہ بھی اپنے عقیدے اور عمل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جھٹلا تے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے کی ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول سائٹ ایڈ کی مطابق خواہشات کے پیچھے کے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول سائٹ ایڈ کے مطابق

عقیدہ اور عمل نہ بنانا بھی کتاب وسنت کو جھٹلانا ہے۔ پھر غلط عقائد اور نظریات پر ڈٹ جانا اور ان کے خلاف قرآن وحدیث کی غلط تاویلیں کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَ اللّٰهُ لَا یَمْدِی الْقَوْمُ الطّٰلِیمِیْنَ اور اللّٰہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ جولوگ ضد، ہٹ دھرمی اور ناانصافی پر قائم رہیں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت اُسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہود یوں نے کتاب اللّٰہ سے اعراض کیا، اس کی تعلیمات اور ہدایات کی پروانہ کی پھر بھی اس کے مدعی متھے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر ۱۸ میں ہے کہ کہا یہود یوں نے اور نصرانیوں نے نَحْنُ اَبْنَاؤُا اللّٰہ وَاَ جَابُ اللّٰہ وَاللّٰہ کے بیا اور مجبوب ہیں۔ لہٰذا ہم جو چاہیں کرتے پھریں ہم اللّٰہ وَا اللّٰہ وَاللّٰہ کے بیا اور مجبوب ہیں۔ لہٰذا ہم جو چاہیں کرتے پھریں ہم یہ کہوئی الزام نہیں ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گئی آپفرادیں یا آیکا الّذِینَ هَادُوۤ اسوه لوگو جو یہودی ہے ہو کہ جو یہودی ہے ہو کہ اللہ تعالی کے دوست ہو مِن دُوْنِ النّاسِ سب لوگوں کے سواجنت کے ہم ستی ہیں اور جنت ہماری ہے فَتَعَنّّوُ النّہُوْتَ توقم موت کی آرزوکروتا کہ مرنے کے بعد عیش و آرام میں پہنی جاؤ۔ حوریں اور غلمان تم ماری خدمت کریں اِن گُنْدُهُ طَدِقِیٰنَ الرّہوم ہے اپنے دعوے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ، محبوب ہیں۔ طیدقِیٰنَ اگر ہوتم ہی ہی جوب ہیں۔ ولیوں کے مقام میں پہنی کے آرزوکرو، موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنی ہے۔ لیکن ولیوں کے مقام میں پہنی کی آرزوکرو، موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنی ہے۔ لیکن ویوں میں سے کسی نے جرائت نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ یہودیوں میں سے کسی نے جرائت نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ وَلَا یَسَمَنُوْنَهُ آ اَبَدًا اور بہنیں تمنا کریں گے موت کی بھی بھی بِمَا قَدَمَتُ ایّدِیْهِمُ بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ بیجا ہے ان کے ہاتھوں ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیہ ہی ہو اس کی ہوت کی ہوت کی ہو ہے کی ہونے کے ہونے کی ہونے کی

ہے قُل " آپ ان سے کہ دیں اِن کائٹ لکھ الدّار الاحزرۃ اگر ہے تھارے لیے مِن اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تھارے لیے مِن ادور اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تھارے لیے مِن ادور الله تعالیٰ کے ہاں خالص تھارے لیے مِن ادور الله تعالیٰ کے درمیان صرف موت ہی حائل کی تمنا کرواگرتم ہے ہو۔ کیوں کہ تھارے اور الله تعالیٰ کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ البندا جلدی موت کی تمنا کرواور الله تعالیٰ سے مائلو کہ یااللہ! ہمیں جلدی موت دے تاکہ ہم جلدی جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا وَلَنْ يَسَتَوْنُهُ اَبَدًا اور وہ موت کی ہرگز تمنانہیں کریں گے بھی ہی بِمَاقَدَ مَتُ اَیْدِیْھِدُ ال وجہ سے کہ جوان کے ہاتھوں نے تمنانہیں کریں گے۔ ان کوا ہے کرتوتوں کا علم ہے لہذا میہ موت کی تمنا بھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ ہروقت موت کے لیے تیار ہے ہیں اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ ہروقت موت کے لیے تیار ہے ہیں اضیں موت کی کوئی پروانہیں ہوتی۔

#### جنت كاطب الب موت سے سے سے درتا:

حضرت علی بڑا تھے۔ کہ تیروں کی بارش ہور، کھی اور نماز کا وقت ہو گیا باوضو تھے۔ گھوڑے سے چھلانگ لگادی اور اپنی چادر بچھا کرنماز شروع کردی۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن بڑا تھے۔ کہا ابا جی ! تیروں کی بارش ہور، بی ہا اور آپ نے نماز شروع کردی ہے۔ تو حضرت علی بڑا تیرے فرما یا لا یُبتا لی آ بُول تھی الْہو ت موت پر مشقط اَمْر سَقط عَلَیْہِ الْہَوْتُ " بیٹا تیرے باپ کوکوئی پروانہیں ہے کہ وہ موت پر گرے یا موت اس پر گرے۔ " پی حضرات توموت کو تلاش کررہے تھے۔ موت ابنا کام کریں گے۔

حضرت حذیفہ بن بمان بٹائنداس طرح زخمی ہوئے کہ نیز ہبدن کے ایک طرف لگا

اور دوسری طرف نکل گیا۔ اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رہ ناتھیوا کہا فُوْن کے بِرَتِ الْکُغْبَةِ "کعبہ کے رب کی شم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ "ماتھیوا مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کے بیخے کی کوئی اُمید نہیں ہے۔ فرمایا میں توموت سے خوش ہور ہاہوں آلاق اُلاق اللاق اللاق

حضرت خالد بن ولید رہ ای این کے محافی پر ایرانیوں کے خلاف لارہے سے ایرانیوں کے جزیل رسم بن فرخ زار نے بڑا دھم کی آ میز خط لکھا اور کہا کہ میں انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے یہ خط لکھ رہا ہوں ۔ میں شمیس کہتا ہوں کہتم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤا پنے ان جو شیانو جوانوں کو نہ مرواؤ ۔ کسی کی مال روئ گی ، کسی کی بیوی روئے گی ، کسی کے بچے بیتم ہوں گے ۔ جاؤا پنی بھیڑ بکر یاں اور اُونٹ جا کر چراؤ۔ بیوی روئے گی ، کسی کے بچے بیتم ہوں گے ۔ جاؤا پنی بھیڑ بکر یاں اور اُونٹ جا کر چراؤ۔ حضرت خالد بن ولید رہ اُنٹی نے جواب میں لکھا۔ فرما یا یا در کھو! فیان مَعی قوم شر مجھے ہوئی ہے ہوئی ہے گئی ہی گئی ہے ہوئی میں کہا تھا بھی اُنٹی میں کہا تھی ہوئی ہے ہو موت کو اس طرح پند کرتی ہے گئی گئی ہی ہے جو موت کو اس طرح پند کرتی ہے گئی گئی ہی ہوئی سے جو موت کو اس طرح پند کرتی ہوئی نہیں ڈرتے ۔

- فنا فی اللہ کی تہہ ہیں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا، بامانِ ارمنی۔اس نے حضرت خالد بن ولید پڑائٹ سے کہاتم صارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ فرمایا میرے پاس صرف سات سوفوجی ہیں۔اس نے کہامیرے پاس تیرہ ہزارے زائد فوجی ہیں۔لہذاتم موت کے منہ

میں نہ آؤیہاں ہے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید زائھ نے فرمایا آقاعظ آئت آئہ مقایل "توہمیں نصبحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لانے کے لیے (تبلیغی ہے یا جنگ کرنے والا) کہنے لگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہ تمھارے لیے پیچھے سے جنگ کرنے والا) کہنے لگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہ تمھارے لیے پیچھے سے کمک کہاں سے آئے گی؟ کیوں کہ میرے لیے تو پیچھے سے مزید فوج آئت ہے۔ حضرت کالد بن ولید زائھ نے فرمایا آھا فی الآڑ ض فکل "زمین سے تو ہمارے لیے کمک خبیس آئے گی ہاں آسان سے مدرآئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی۔ سات سونے تیرہ بزار کو شہید ہوئی۔ سات سونے تیرہ بزار کو شہید ہوئے۔ شہید ہوئے۔

جوجنت کاطالب ہوتا ہے وہ موت سے ہیں ڈرتا۔ اور یہ یہودی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیہ علیہ الظلیمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ ان سے ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ حدیث پاک بیں آتا ہے کہ لَوُ اَنَّ الْیَہُودَ وَ مَمَنَّوُ الْمَهُوتَ لَمَا تُوْا وَیَرُوا مَقَاعِلَ هُمُ مِنَ النَّادِ "اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو فور آمر جاتے اور اپنا ٹھکانا دوز نے میں دیکھ لیتے۔"

سورة البقره آيت نمبر ٩٦ ميل ۽ وَلَتَجِدَنَّهُ مُ اَلْحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ "اورالبته ضرور پاؤ گئم ان لوگول كوزياده حريص لوگول سے زندگی پر۔ "ليكن موت سے في تونہيں كتے۔

 والے شخص کی مثال اُس لومڑی کی ہے جس نے زمین کا قرض دینا تھا۔ جب زمین نے اس سے قرضہ مانگا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی تا کہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہال زمین قرض نہ مانگا تو وہ جہال بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین ابس سے قرض مانگتی۔ قرض نہ مانگ سکے۔ مگروہ جہال بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین ابس سے قرض مانگتی۔ لومڑی بھاگتے تھک ہار کرمرگئ مگرزمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین اُس سے برابر قرض کا مطالبہ کرتی رہی۔

#### موت کی تمنا کرنے کی ممانعت:

توموت سے مفرنہیں ہے۔ ہاں! ایک مسلہ بچھ لیں کہ آنحضرت مل انتا ہے نہیں کہ محصرت مل انتازیم نے فر ما یا کہ موت سے ڈرنا تو نہیں چاہے مگر مصیبت سے نگ آکر موت کے لیے دعا کرنا صحیح نہیں ہے (یعنی موت کی تمنا نہ کر ہے)۔ آنحضرت مل انتازیم نے فر ما یا لیصر تو لئی بریشانی تکلیف بنج جائے ، یماری آجائے یا مال ضائع ہوجائے ، اولا دباتی نہ رہ تو ایسی پریشانی سے نگ آکر موت نہیں ، مالئی چاہیے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ کول کہ آپ مل انتازیم نے یہ دعا سکھائی ہے آکٹھ تھا علیہ تھا گئی جائے ہے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ کیول کہ آپ مل انتازیم نے یہ دعا سکھائی ہے آکٹھ تھا گئے ہے۔ کہ دنیا کی زندگ علیہ تعلیہ تائے کے دنیا کی زندگ میں میرے لیے موت بہتر ہوتو پھر موت عطا کر میں سے بہتر ہوتو پھر موت عطا کر میں۔ "

توفر ما یا جس موت سے تم بھا گتے ہو وہ یقینا شمصیں ملنے والی ہے۔ فر ما یا شق تُردُونَ اِلی عٰلِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ بِهُمْ لُوٹائے جاوَ کے عالم الغیب والشہادہ کی طرف۔ اور سورة الم سجدہ آیت نمبر اا میں ہے قُلْ یَتُوفْ کُومْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِی وَ کِلَ مِ مَلْ اَلْمَالِيَا مِ اِللّٰ مَالِكُ الْمَوْتِ الَّذِی وَ کِلَ مِ مِنْ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَتَعْمِیں مِکُمُ ثُمُّ مُنْ وَاللّٰ مِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَتَعْمِیں مِکُمُ ثُمُّ مُنْ وَاللّٰ مِ اللّٰ اللّٰ وَتَعْمِیں مِکْمُ فَدُورٌ جَعُونَ "اے بی کریم مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ واللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰ وَتَعْمِیں مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ جَعُونَ "اے بی کریم مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَتَعْمِیں اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ الل

موت دے گا جوتم پرمقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جزا ہمزا کے لیے۔"

فَيُنَبِّنَكُمُ لِينَ فِي وَمِنْ مِينَ بِنَاكَ كَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جَواعَمَالُ ثَمْ كُرتَ فَيُمَلُونَ فَي فِي فَي بِينَ وَبِدَاعَمَالُ سِبِ اس كَي سامنے ہيں۔ سورة عظے۔ اللہ تعالی سے کوئی چیز مختی ہیں۔ نیک و بداعمال سب اس كے سامنے ہيں۔ سورة مجاولہ پارہ ۲۸ آیت نمبر ۲ میں ہے آخصہ الله وَنَسُوهُ "الله تعالی نے مخلوق كا مرفعل محفوظ كرايا ہے حالانكہ وہ خود بھول گئے ہيں۔ "وہ ہرا يك كو پورا پورا بدلا دے گا۔

·\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

يَاكِنُهُ الْكِرِينَ الْمُنُوَ الْذَا نُوْدِى لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الْبُعُهُ وَالْمِنْعُ وَالْمِنْعُ وَالْمَا وَذَرُوا الْبَيْعُ وَلِاللَّهُ وَكُرُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ وَلِاللهُ وَكُرُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ وَلِاللهُ وَالْمُكُونُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهِ وَاذَكُرُوا اللّهَ كَيْمُ اللّهِ وَاذَكُرُ وَاللّهَ كَيْمُ اللّهِ وَاذَكُرُ وَاللّهُ كَيْمُ اللّهِ وَالْمَاكُونُ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهِ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ وَمِنَ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

آیُنّهٔ الَّذِینَ اَمَنُوْ اس وه لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا نُودِی لِلصَّلُوةِ جب اوَان دی جائے نماز کے لیے مِن یَوْمِ الْجُمَعَةِ جمعہ کے دن فَاسُعَوْ اللّٰهِ نِحُولِ اللّٰهِ پِی دوڑ لگا دو الله تعالیٰ کے ذکری طرف وَذَرُ واانبیٰغ اور چھوڑ دوخر یدو فروخت کو دٰیکھٰ خَیْرُ لَکھٰ سے بہتر ہے تمارے لیے اِن گُنتُهُ تَعْلَمُونَ اگر ہوتم جانتے فَاذَا قَضِیَتِ مَصَارے لیے اِن گُنتُهُ تَعْلَمُونَ اگر ہوتم جانتے فَاذَا قَضِیَتِ الصَّلُوةُ پِی جب پوری ہوجائے نماز فَانتَشِرُ وَا پی پُیل جاؤتم فِی اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہِ اور تلاش کروتم الله تعالیٰ اللّٰہِ اور تلاش کروتم الله تعالیٰ کو وَاذْکُرُ واللهُ اور یادکروالله تعالیٰ کو کَشِیْرًا کُثرت سے لَخَانُ فَالَیْ کُو وَاذْکُرُ واللّٰهَ اور یادکروالله تعالیٰ کو کَشِیْرًا کُثرت سے لَخَانُ فَالِی کَا جَادُ وَ اِذَارَا وَاتِجَارَةً اور جب یہ لِکھتے ہیں تجارت اَوْلَهُو اَ یا کھیل کو انْفَضُو َ اِلْیُهَا تو پُھیل جائے دیکھتے ہیں تجارت اَوْلَهُو اللّٰ یاکُلُو انْفَضُو َ اِلْیُهَا تو پُھیل جائے در یکھتے ہیں تجارت اَوْلَهُو اَ یا کھیل کو انْفَضُو َ اِلْیُهَا تو پُھیل جائے در کیونہ کا کہ اُنہ کُوالْ اِلْمُنْ اِلْمَانِی کُوالْمَانِ اِلْمَانِ اِلْمَانِ اِلْمَانِ اِلْمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰہُ اِلْمَانِ اِللّٰمَانِ اللّٰهِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَ اللّٰمَانِ اللّٰمَ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ

بین اس کی طرف و بَرَ مُخُولَتَ قَآبِمًا اور چھوڑ دیتے بین آپ کو کھڑا ہوا قُلُ آپ فرما دیں مَاعِنْدَاللهِ جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے خَیْرُ وہ بہتر ہے مِنَ اللّهٰ فو کھیل سے وَمِنَ البِّجَارَةِ اور تجارت سے وَاللّٰهُ خَیْرُ الرَّزِقِیْنَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ریط آیا ۔:

اس سے پہلے یہودیوں کی فرمت تھی۔ یہودیوں میں ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں ایک خرابی ہے جھی تھی کہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ عبادت کے علاوہ ہر کام ممنوع تھا۔ گرانھوں نے اس کی پابندی نہ کی اور اس کی پاداش میں بندر اور خزیر بنائے گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ تمھارے لیے جم کے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہودیوں کے لیے تو جم کے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہودیوں کے لیے تو چوہیں تھنے عبادت کے لیے مقے لیکن مسلمانوں کے لیے خضوص وقت اذان جمعہ نے کرامام کے سلام پھیرنے تک۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آئی الّذِینَ اُمنوَ اسے وہ لوگو جوا یمان لائے ہو اِذَا نوْدِی لِلصَّلُوةِ مِنْ یَوْعِ الْجُمُعَةِ جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن۔
اس اذان سے مراد وہ اذان ہے کہ خطیب جب خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھنا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہوکر جو اذان دی جاتی ہے۔ کیوں کہ آنحضرت سال اُلی اُلی کے اس کے سامنے کھڑے ہوکر جو اذان دی جاتی ہے۔ کیوں کہ آنحضرت سال اُلی اُلی اُلی کے نانے میں اور حفرت ابو بکر بڑا اُلی اور حضرت عمر بڑا تھے۔ کے دمانے میں کہی پہلی اذان تھی۔ پھر جب آبادی بڑھ کئی تو حضرت عمان بڑا تھے۔ نے مدینہ طیبہ کے مقام زوراء پر پہلی اذان دیے کا تھم دیا۔ اور دوسری اذان وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھنا تھا تواس کے دیے کا تھم دیا۔ اور دوسری اذان وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھنا تھا تواس کے دیے کا تھم دیا۔ اور دوسری اذان وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھنا تھا تواس کے

#### فضيلت جمعــــ :

جمعہ کے دن کو آمخضرت مل تا اللہ ہے۔ سید الا یام فر ما یا ہے۔ حضرت ابولبابہ بن عبد المندر بن تقد سے روایت ہے کہ آمخضرت مل تا تا تا ہے۔ اور اللہ نزد یک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزد یک جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر اور بقر عید سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس دن کی پانچ باتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علائے کو بیدا فر ما یا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علائے کو وقات دی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالیٰ سے رام چیز کے سواجو ما نگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالیٰ سے رام چیز کے سواجو ما نگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عاید فر ماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن عنایت فر ماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن

سے ڈرتے رہتے ہیں۔اس وجہ سے کہ قیامت جمعہ کے دن آئی ہے۔ بیر وابت ابن ماجہ میں ہے۔

اور بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ آمحضرت ساہٹاآیا ہم نے فر مایا ہم (دنیامیں) بعد میں آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔اگر جدائل کتاب کوہم ہے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی ہے۔ پھریہدن ( جمعہ کا ) ان پر فرض کیا گیا تھالیکن اُنھوں نے اس میں اختلاف کیا۔اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں ہماری رہنمائی فر مائی ( کہ ہم نے اس کوعبادت کے لیے منتخب کرلیا )۔ یہود ونصار یٰ اس میں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے کل یعنی ہفتہ کواختیار کیا اور نصاریٰ نے اتو ارکو۔ اور آنحضرت ملافظالیتی نے فر مایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیوں کہ جمعہ دا لے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمھارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضرت عبد الله بن عباس من شاه اسے روایت ہے کہ آنحضرت مالی شائیل نے فر مایا جس آ دمی نے بغیر کسی عذر کے جمعہ حصور دیاوہ ایس کتاب میں منافق لکھ دیاجا تا ہے جو بھی مٹائی نہیں جاتی ۔ ہاں ا گر کوئی معقول عذر ہوتو الگ بات ہے ، پھرظہر کی نماز پڑھے گا۔عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔مریضوں اورمسافروں پربھی فرض نہیں ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ برزائید کے نز دیک جمہ کے لیے بیشرط ہے کہ وہ شہریا قصبہ یابڑا گاؤں ہوجس میں گلی کو پچے بازار ہوں اور اس میں فیصلوں کے لیے قاضی یعنی مجسٹریٹ بیٹھتا ہو۔

جمعی ابتداء:

جعد کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ جب آنحضرت ماہ اللہ اجرت کر کے مدینہ طیب

تشریف لے گئے تو چنددن محلہ قبا میں تھہر ہے بنی عمروبن عوف کے ہاں۔ سوموار، منگل،

بدھ، جعرات ۔ اور مسجد قبا کی بنیا در تھی جعہ والے دن ۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے چل

پڑے ۔ بنوسالم بن عوف کے علاقہ میں پہنچ تو جعہ کی فرضیت کی بیآ بینیں نازل ہو کیں اور
آپ سان تا ایک جعہ ہے وہیں جعہ پڑھا یا اور وہاں مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جعہ ہے ۔ یہ

اسلام میں پہلا جعہ تھا۔

تو فرمایا اے ایمان والو! جب اذان دی جائے جمعہ والے دن نماز کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ عِنْ فوراً چل روڑ لگا دو الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی فوراً چل پڑو وَذَرُ وَالْبَیْعَ اور خرید وفر وخت کوچھوڑ دو۔

اذانِ جمعہ کے بعد کن کن کاموں کا کرنا جائز ہے اور کن کانہیں:

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صرف خرید وفر وخت کا چھوڑ نامقصو ونہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز کی تیاری کے لیے تمام کاموں کا چھوڑ وینامقصو دہے۔ چاہے کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے، صنعت وحرفت کا کام کرتا ہے، ملازم ہے، تاجر ہے، دکان دار ہے، ہرکام کو چھوڑ کرمسجد میں آ جاؤا در خطبہ سنو، نماز پڑھو۔ جمعہ کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک ہروہ کام حرام ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہیں ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہیں ہوجا نے کے بعد اگر کسی نے پوری شراکط کے ساتھ نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول ہوا ہے، گواہ موجود ہیں۔ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں اور کام القرآن لائی بکر بن العربی اور پڑھایا تو ساری زندگی زنا ہوگا۔ ( تفصیل کے لیے الاحکام القرآن لائی بکر بن العربی اور الاحکام القرآن لائی بکر بن العربی اور

اذان کے بعد عسل کرسکتا ہے۔ کیوں کہ جمعہ کاعسل سنت ہے۔ جمعہ والے دن

غسل کرنا،خوشبولگانا،مسواک کرنا،حجامت بنوانا، ناخن تراشناسنت اعمال ہیں۔ان کی تاكيدآئى ہے۔خطيب اذان كے بعد مطالعه كرسكتا ہے كه اس كاتعلق جمعہ كے ساتھ ہے۔ ہاں جس کام کا تعلق جمعہ کے ساتھ نہیں ہے وہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت من في البيليم كے صديقے اور طفيل ہے اس امت پر كرم فر ما يا كة تھوڑے ہے وقت کے لیے ہمیں یابند بنایا ہے۔ اذان سے لے کرامام کے سلام پھیرنے تک ۔ ورنہ بی اسرائیل کے لیے تو چوہیں گھنٹے عبادت کے سواہر کام نا جائز تھا سورج کے طلوع ہونے ہے لے کرا گلے دن طلوع ہونے تک۔اورجن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کواللہ تعالی نے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کردیا تھا۔ اور ہمارے لیے توصرف دو اڑھائی گھنٹے کی یابندی ہے۔لہذا جمعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ مدیث یاک میں آتا ہے جو مخص جمعہ والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا تواب ملے گا۔اس کے بعد جوآئے گا اس کو گائے کی قربانی کا تواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گا اس کو دینے کی قربانی کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گااس کومرغی کےصدیے کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گا اس کوانڈے کےصدیے کا ثواب ملے گا۔ پھرامام ہاہرآ جا تا ہے خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر الہی سننے لگ جاتے ہیں۔ ،

علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں نماز فجر کے بعد ہی جمعہ کے لیے جانے والوں سے راستے بھر جاتے ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبد لاللہ بن مسعود رہا تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبد لاللہ بن مسعود رہا تھے۔ جلدی جلای جعہ کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ تین آ دمی پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ ایپ نفس کو ملامت کرنا شروع کردی اور کہا کہ اے نفس! میں دیکھا ہوں کہ آج تیرا درجہ

ابسوال بیہ ہے کہ کسی مسجد میں اذان جلدی ہوجاتی ہے کسی میں تاخیر سے ۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس مسجد کی اذان مراد ہے۔

ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ وضوب ویا نہ ہو، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو،

ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ وضوب ویا نہ ہو، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو،

بیٹے بیٹے ذکر کرو، لیٹے ہوئے ذکر کرو، دن کو ذکر کرو، رات کو ذکر وکرو۔ بہتر ذکر لا اللہ الا اللہ ہے۔ درووشریف پڑھو، استعفار کرو۔ ذکر کرنے والا آ دمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی سکون اور آ خرت میں بھی

سکون حاصل ہوگا۔فلاح اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہے۔

### سشانِ نزول:

اگلی آیت کریمه کاشان زول بیہ کہ آخضرت میں نظائی بی کھڑے ہوکر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہے کہ اناج کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آپہنی (مسجد نبوی کے قریب جب اس طرح کا قافلہ آتا تھا تو دف بجا کراعلان ہوتا تھا کہ قافلہ آگیا ہے اناج وغیرہ خریدلو۔ ان دنوں میں اناج کی بھی تھی ۔ جب اعلان سناتو) سب لوگ ادھر چلے گئے ۔ صرف بارہ آدی آپ میں نظائی ہے یاس رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر رہا تھے ، حضرت عمر ہو تھے اور حضرت جابر رہا تھے بھی ہے یاس رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر رہا تھے ، حضرت عمر ہو تھے این نے بیہ آیت ادار خضرت جابر رہا تھے بھی ہے گئے ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرما کر تنبیہ فرمائی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَارَا وَالْتِجَارَةُ اَوْلَهُو الْاَفَضُو َالْفَضُو َالْفَالَ اورجب یہ و کیمتے ہیں تجارت کو یا کھیل کوتو بھیل جاتے ہیں ، منتشر ہوجاتے ہیں اس کی طرف وَ قَرَّ مُخوَلَ عَلَی اس کی طرف وَ قَرَّ مُخولَ عَلَی اللہ ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا عیدین کی طرح ۔ بعد میں خطبہ پہلے ہونے لگا اور نماز بعد میں ۔ اس وقت چونکہ نماز ہو چکی تھی اور یہ گمان کیا کہ خطبہ چھوڑ نے میں کوئی گناہ نہیں ہے ۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ جمعہ کا خطبہ بھی نماز کی طرح فرض ہے ۔ کچھان ونوں اناج کی قلت تھی ۔ یہ خیال آیا کہ دیر کریں گے توخرید نہیں سکیں گے ۔ ان وجوہ کی بنا پرصحابہ کرام شی ہیں ہے ۔ لغزش ہوئی جس پراللہ تعالی نے تعبیہ فرمائی ۔ اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے لؤگ خطبہ جھوڑ کر چھوڑ کر چلے جاتے تو سب پراللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا اور ایسی آگ ہو تی بحثر تی کہ کہس میں جل کر سارے داکھ ہو جاتے تو سب پراللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا اور ایسی آگ ہو تی بحثر تی کہ جس میں جل کر سارے داکھ ہو جاتے ۔ اس تعبیہ کے بعد پھر صحابہ کرام شی شینے کی

حالت بیقی که اگر کسی کی نگسیر بھی پھوٹ پڑتی تووہ اجازت لے کرجا تا تھا۔

قُلُ آپ فرمادی ماعِندَاللهِ خَیْرُ جواللهٔ تعالیٰ کے پاس ہوہ بہتر ہو میں اللّہ فو کھیل سے وَمِنَ البّہ جَارَةِ اور تجارت سے - نمازِ جمعہ اور خطبہ جمعہ سننے سے جو ثواب ملتا ہے اور الله تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے کھیل ، تجارت کی کیا حیثیت ہے واللّٰه خَیْرُ اللّٰ زِقِینَ اور الله تعالیٰ سب ہے بہتر روزی دینے واللہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے دینے واللہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے ادکام چھوڑ نے کی ضرورت ہے۔



تفسير

سُورُلا المِنَافِقُولِيَ

(مکمل)



• • 

## 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جِلَاءَ لَهُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ٥ اِتَّخَذُ وَالْيُمَانَهُ مُرجِّنَةً فَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَأَء مَاكَانُوا يَعْمُلُونَ فَإِلَى بِأَنْهُمُ أَمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطَيِعَ عَلَى قُلُوْيِهِ مِدْ فَهُمْ لَايفُقَهُ وَنَ®وَإِذَا رَايَتَهُمْ تُغِيبُكَ آجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوْ السَّمْمُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّكَ أَنَّهُ مُ خُشُبٌ مُسَنَّكَ أَنَّهُ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةِ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَلَّةُ فَاحْنَ لَهُمْ قَالَا لَهُمْ قَالَا لَهُمْ قَالَا لَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْفَكُونَ @وإذاقِيل لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغُوْرُلُكُمْ رَسُولُ سَوَآءُ عَلَيْهِ مِ اسْتَغْفَرْتَ لَهُ مُ الْمُ لَشَيْغُفِرْ لَهُ أَلَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ مُ إِنَّ اللهَ لَا يَعَدِّي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ٥

اِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق قَالُوٰا تو کہتے ہیں آپ کے پاس منافق قَالُوٰا تو کہتے ہیں اَنْگَ لَرَسُوْلَ اللهِ بِحْلَكُ تَو کہتے ہیں اِنْگُ لَرَسُوْلَ اللهِ بِحَثَلَ آپ الله تعالی جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے۔

إِنَّكَ لَرَسُولَهُ بِ شُكَ آبِ الله تعالَى كرسول بين وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور الله تعالى ً لواى ديتا ہے إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكَذِبُونَ بِ شُك منافق البته حجوث بولتے ہیں اِتَّخَذُ فَا اَیْمَانَهُمُ بنالیاہِ اُنھوں نے اپن قسموں کو جُنَّةً وُ هَالَ فَصَدُّواعَنُ سَبِيلِ اللهِ لِي روكة بين الله تعالى ك رائے سے اِنَّهُمْ بِ شُک بیلوگ سَاء براہے مَا کَانُوْا يَعْمَلُونَ وه كام جوده كرتے بيل ذلك بِأَنَّهُمْ بياس وجهت كهوه المَنْوُلِ ايمَان لائ ثُمَّ كَفَرُول بِهِرا نُعُول نِي كَفْركيا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ لِي مِرلكًا دِي كِنُ ال كِ دلول ير فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ لِي وه تبيل مجصت وَإِذَا اورجب رَأَيْتَهُمُ آبِ ان كو و يَكِصت بين تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ تَعِب مِن والتي بين آپكوان كوجود وإن يَّقُولُوا اورا گروه بات كري ك تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ آپ مِين كان كى بات كو كَانَهُ مْ خُشُرِي مُّسَنَّدَةً كُويا كه وه لكريال بين ثيك لكائي موئي يَحْسَبُونَ كُمَان كَرتِ بِين وه كُلُّ صَيْحَةٍ برقيحٌ كُو عَلَيْهِ مِ الشَّخِ برخلاف هُمُ الْعَدُقُ يَهِى رَمْن بِينَ فَاحْذَرُهُمُ لِينَ آبِ ان \_ أُ لِنْ يُعِيرِ عَارِ إِن وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اور جب كَها جاتا ہے ان سے تَعَالَوُا آوُ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بَحْشَلُ طلب كرے تمارے ليے

رَسُوْلَ اللهِ الله تعالى كارسول لوَوْارُءُوسَهُمْ تومِنكاتِ بِين اللهِ اللهُ وَمَا يَضِدُونَ اور آپ مَاللهُ اللهِ اللهُ وَهُمُ مُّسَتَكْمِرُونَ اور وه تَكْبَر كرنے والے بين سَوآ عِ كدوه ركتے بين وَهُمُ مُّسَتَكْمِرُونَ اور وه تكبر كرنے والے بين سَوآ عِ عَلَيْهِمْ برابر ہان كے ليے اَسْتَخْفَرْتَ لَهُمْ آپ ان كے ليے جَشُقُ طلب نه كرين اَمْ لَمُ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَحْشَقُ طلب نه كرين اَمْ لَمُ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَحْشَقُ طلب نه كرين اَمْ لَمُ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَحْشَقُ طلب نه كرين اَمْ لَمْ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَحْشَقُ طلب نه كرين اَمْ لَمُ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَحْشَقُ طلب نه كرين اَمْ لَمُ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَحْشَقُ طلب نه كرين اَمْ لَمُ تَسْتَخْفِرُ لَهُمْ يَا بَعْشَقُ طلب نه كورين اَمْ لَمْ الله تعالى الله تعالى الله له الله له لهُمْ مَا الله تعالى الله تعالى

اس سورت کا نام المنافقون ہے۔ منافقون کا لفظ پہلی ہی آیت کر یمہ میں موجود ہے۔ ہیں۔ یہ سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورۃ کے دورکوئ اور گیارہ آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ مدینہ طیبہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا مدینہ طیبہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا مزول کے اعتبار سے ایک سو چار نبر ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں امام نسائی برئارہ بید کی منابعہ کی شخصی یہ ہیں ہیش آیا جو ہجرت کے نویں سال رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ جب کہ مافظ ابن کشیر برئارہ بیل گر تحقیق ہے ہے کہ غرزوہ مریسیع کا واقعہ ہے۔ جو بیم بیش آیا۔ جب کہ مافظ ابن کشیر برئارہ بیل گر تحقیق ہے کہ غرزوہ مریسیع کا واقعہ ہے۔ جو ہجرت کے پانچویں سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی برئارہ بیل کی تحقیق زیادہ تھے۔ ۔ جو ہجرت کے پانچویں سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی برئارہ بیل کی تحقیق زیادہ تھے۔ ۔ ج

سٹانِ زول کاواقعیہ:

وا قعداس طرح پیش آیا کہرات کے وقت چندمنافق جمع تھے اور اُنھوں نے یہ

خیال کیا کہ ماری باتیں کوئی نہیں سن رہا۔ اُٹھول نے آپس میں باتیں کیں آنحضرت مل الله کے خلاف، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف۔ آ تحضرت صلى الله كالمتعلق كهاكه ديكهوجي اس كالبيث بي نهيس بهرتا - مدينه يرقبضه كيا، پھر مکہ پر قبضہ کیا ، پھرخیبر پر اور اب رومیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگے میہ ہاری علطی ہے کہ ہم نے ان کو مکان دیئے ،خرچید یا اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔عبداللہ بن أبی رئیس المنافقین نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اس ذلیل یعنی آ مخضرت سال فاليهم كومديندس كالول كاحضرت زيدبن ارقم بناشد ن ان كى بدبا تيس سنیں اور اپنے بچا کے سامنے پیش کردیں۔ چیانے سے باتیں آنحضرت سالیٹالیا ہم کی خدمت میں پیش کر دیں۔آنحضرت سالٹھالیے بے عبداللہ بن اُبی کو بلا کر یو چھا کہ تو نے یہ یا تیں کی ہیں؟ تو اُس نے صاف انکار کردیا اور کہا کہ حضرت! وہ زیا نیں نہ جل جائیں ،وہ ہونٹ نہ فنا ہو جائیں جوالیی باتیں کریں ۔حضرت!اس کو کہو کہ گواہ پیش کرے ۔ قسمیں کھا کر آپ من النوالييني كوخوب مطمئن كيا-آ محضرت مالانوالييني نے ان كى قسموں يراعتبار كيا-

بخاری شریف کی روایت ہے حضرت زید بڑا تھ فرماتے ہیں کہ آنحضرت مال تا ایک کہدوس ہے جا ہے ہیں کہ آنحضرت مال تا ایک کہدوس ہے جا ہے ہی اور میرے جیانے ہے ہی ہی مجھے کہا کہ احمق تو نے کیسی بات کی ہے؟ آنحضرت مال تا ایک ہے جھے جھوٹا کہا ہے اب حجھے ہیا کون کے گا؟ یہاں تک کہ بیسورت نازل ہوئی اور آنحضرت مال تا ایک ہے جھے بلا کرکہا اے زید! اِنَّ اللّٰہ قَدُ صَدَقَت "بِ شک اللّٰہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کی ہے۔" اللّٰہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کی ہے۔" اللّٰہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کی ہے۔" اللّٰہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے منافقوں کی برائیوں کو ظاہر کردیا تا کہ سے مسلمان ان نے نے سیس۔

نف ق کی دوسیں:

فقہائے کرام ،محدثین عظام اورمفسرین کرام بھی فیر ماتے ہیں نفاق کی دوشمیں ہیں۔ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرانفاق عملی ہے۔

اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جودل سے بالکل تسلیم ہیں کرتا یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان ہیں ہوتا۔ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہول۔ یہمنافق کا فراور مشرک سے بھی برتر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہزاجھی سب سے زیادہ شخت ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُنْ اِلْاَ شَفِلِ مِنَ التَّادِ [النساء: ۱۳۵] اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِي الدَّرُنْ الْاَ شَفِلِ مِنَ التَّادِ [النساء: ۱۳۵] "بی منافق دوز خ کے سب سے نیچ والے طبقے میں ہول گے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔

دوسرانفاق عملی ہے۔ عملی منافق اُسے کہتے ہیں کہ اس کے ول میں ایمان موجود ہوتا ہے۔ گرعمل منافقوں والے کرتا ہے۔ آنحضرت مان فائی ہے عملی نفاق کی چار علامتیں بیان فر مائی ہیں۔ جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ ایک در ہے کا منافق ہوگا جس میں دو علامتیں ہوں گی وہ دو در ہے کا منافق ہوگا جس میں تین علامتیں ہوں گی وہ تین در جوں کا منافق ہوگا جس میں تین علامتیں ہوں گی وہ تین در جوں کا منافق ہوگا اور جس میں چار علامتیں پائی گئیں کان مُنافِقاً تھا لیسا "وہ پکا منافق ہے۔ "ہمیں خالی الذہن ہو کر شھنڈ ہے ول سے سوچنا چاہیے کہ ہیں ان میں سے کوئی

علامت ہمارے اندرتونہیں ہے۔ اگرہت بری بات ہے۔ من فق کی عسلامت یں:

وه علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا إِذَا حَدَّ تَ كُنَّ بُ "جب بات كرتا ہے توجھوٹ بولتا ہے۔" بیمنافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کیے کہتے ہیں؟ ہروہ بات جو واقعہ کے خلاف ہوشریعت اُسے جھوٹ کہتی ہے۔اب ہمیں اینے گریبانوں میں تھا نک کر دیکھنا جاہیے کہ ہم نے بھی زندگی میں جھوٹ تونہیں بولا۔اگر بولا ہے توہمیں اپنے آپ کوایک در ہے کا منافق سمجھنا چاہیے۔ کیوں کہ آنحضرت سان الکیا ہم کا فر مان بالکل حق اور سمجے ہے۔ منافق كى دوسرى علامت إذًا وَعَلَ ٱلْحُلَفَ جِبِ وعده كرتا بي تو خلاف ورزی کرتا ہے و اِخاعا هم قَلَ عَلَى اور جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔وعدہ اورمعاہدہ میں فرق ہے۔ جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہوتو وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اور جماعتی شکل میں ہو یا قومی شکل میں ہو یا حکومتی سطح پر کسی ہے کوئی بات طے کی جائے تو اس کومعاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا ہے بھی منافق کی علامت ہے۔آج اس وقت و نیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ساری اس مدمیں ہیں الا ماشاء اللہ ، کہان كا ظاہر كھ اور ہے اور باطن كھ اور - حالانك قرآن كريم ميں آتا ہے إِنَّ الْعَفْدَ كَانَ مَسْتُولًا [بن اسرائیل: ۴۳] وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذاکسی سے وعدہ کرو توسوج سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا کر بھی سکوں گا کہ نہیں ۔اگر پورانہیں کر سکتے تو وعدہ کر و ېې تېس

منافق کی تیسری علامت اِذَا اَوْ تُحِن خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔[بخاری، رقم: ۳۴] پھر امانت کی کئی تشمیں ہیں۔علم بھی امانت

ہے۔ اور علمی خیانت ہے ہے کہ لوگوں کو مجھے بات نہیں بتلا تا غلط بات بتا تا ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے۔ اور مشورے میں خیانت ہے ہے کہ جب کوئی شخص تمھارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اُسے مجھے رائے دو۔ بات بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدی مجلس میں اِدھراُدھرد کی کے کربات کر ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی۔ مال بھی امانت ہے اور مائی خیانت ہے کہ اس میں سے بچھ خرج کرے یااس کو تبدیل کرے۔

منافق کی چوشی علامت ہے کہ إِذَا تَحَاصَمَ فَجَرَ جب کسی ہے جھڑ تا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یادرکھنا! آج کے معاشرے میں تو ہم نے منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں کہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اورہم توہنسی مذاق میں بھی گالیاں دیتا ہے اورہم توہنسی مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح بہلے نیک لوگوں کی زبان ہے سبحان اللہ نکلتا تھا اسی طرح ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ چھوٹوں کو بڑوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آنحضرت مائی ہیں۔ تیونوں کو بڑوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آنحضرت مائی ہیں۔ اگر کسی بد بخت میں یہ جاروں علامتیں یائی جاتی ہیں تو وہ پیامنا فق ہے۔

یکھ علامتیں منافق کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔فرمایا وَاِذَاقَامُوَ اللّٰہ اللّٰ

الله تعالى فرماتے ہيں إِذَا جَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہيں آپ كے ياس منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہآ ہے ہیں کہ آپ ہے شک البتہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اورالله تعالى جانتا ہے كر بي شك آب الله تعالى كرسول ہیں۔ اتنی بات تو ان کی ٹھیک ہے اور باوجود اس کے والله یشهد إنَّ الْمُنْفِقِيْنَ الكذئون اورالله تعالى كوابى ديتا ب كدب شك منافق البته جموف بي - كيول كمان کی گواہی محض زبانی ہے ول سے محر ہیں۔ نداللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے ہیں اور ند آپ سالٹھائیے کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو پچھ کہدرہے ہیں زبان سے کہدرہ بين ان كولون مين كفر بهرا مواج إِتَّخَذُو الْيُمَانَهُمْ جُنَّةً بناليا مِ أَنْهُول فِي ا پن قسموں کو ڈھال ۔ الزام سے بیخے کے لیے تسمیں اُٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔جیسا کہ سورہ تو بہ آیت نمبر سمے میں ہے یخلفون ہالله مَاقَالُوا وہ الله تعالی کے نام کی قسمیں اُٹھاتے ہیں کہ انھوں نے وہ بات نہیں کہی وَلَقَدُقَالُو الْكِلْمَةَ الْكُفْ حالانكه بتحقيق أنهول في كلمه كفركها --

الزام سے بچنے کے لیے اُنھوں نے قسموں کوڈھال بنایا ہے فَصَدُّ وَاعَنَ سَبِیْلِ اللّٰهِ پِس روکتے ہیں یہ اللّٰہ تعالیٰ کے راستے سے دوسر بے لوگوں کو بھی ۔ اسلام کے خلاف پرویسگنڈہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرویسگنڈہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں

اِنَّهُ مُسَاءَ مَا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ بِي شَك بِيلُوك بُرابٍ وه جوكام كرتے ہيں۔منافقت اور جھوٹا ايمان اور اللہ تعالیٰ كراستے سے لوگوں كوروكنا بيسب بُرے كام ہيں۔

- فرمایا ڈلِك بِالَهُ مُ امَنُوا یہ فتیج حرکتیں اور خباشیں جوان ہے ہوتی ہیں اس وجہ ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے ظاہری طور پر یعنی زبان ہے ایمان ظاہر کیا جُمّ کَفَرُ وَ ایمان لائے کفر کیا۔ ول سے کفر پر اڑے رہے اس وجہ سے فَطْبِعَ عَلَی قُلُو بِهِمُ بِهُم اُنھوں نے کفر کیا۔ ول سے کفر پر اڑے رہے اس وجہ سے فَطْبِعَ عَلَی قُلُو بِهِمُ لیس مہر لگادی گئی ان کے دلوں پر ۔لہذا اب ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا کہ ان کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی فَهُمُولَ بِی وہ نہیں وہ ایمان کو اور نہ جملائی کو۔

چونکہ یہ لوگ آخرت سے بے فکر ہیں اور انجام سے بے خبر ہیں لہذاجہم ان کو موٹے تازے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قراداً اینکھٹے اور جب آب ان کو دکھتے ہیں۔ تعجب بیل ڈالتے ہیں آپ سائٹھٹے کوان کے جہم ۔ ظاہری ڈیل ڈول، وضع قطع بالکل ٹھیک ٹھاک ہے دیکھ کرآ دی متاثر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے معزز ہیں مگر اندر سے گندے اور کہنے ہیں۔ قران یَقُولُوٰ اور اگروہ بات کریں گے تو تشنیخ لِقَو لِهِم ۔ آپ نیس گے ان کی بات کو کہ وہ بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کا تھی ہے گئے ہے نہ کہ کہ گوری ہیں گربے جان ہیں جضیں دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کردیا گیا۔ کے کہ وجود میں تو کمیں چوڑ کی ہیں گربے جان ہیں۔

یمی عال منافقوں کا ہے کہ ظاہری طور پر بڑے ڈیل ڈول والے ہیں گر بالکل ہے مغز ہیں جیسے ڈھول کا اندر بالکل خالی ہوتا ہے۔ یکھسکبوٹ گل صَیْحَاتِیَا ﷺ منظر ہیں جیسے ڈھول کا اندر بالکل خالی ہوتا ہے۔

کرتے ہیں وہ ہرتیج کواینے برخلاف۔ایمان اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت خوف ز دہ رہتے ہیں۔ یہاں تک کے شکر میں اگر کوئی گم شدہ جانور کے لیے آواز دے پاکسی اور وجہ ہے آواز دی جاتی ہے تو سے بھتے ہیں کہ ہمارے اُو پر کوئی آفت آنے والی ہے مقعمة الْعَدُقُ يَهِى وَحَمَن بِيلَ فَاحْذَرُهُمْ يَهِلُ آبِ النصح بَيْخِ ربي ال كَي كمي بات پراعمادنہ کریں فی کہ والله اللہ تعالی ان کوتباہ کرے دین حق سے دور جارہے ہیں اَ ٹی یُؤْفَگُوٰنَ کرهر پھیرے جارہے ہیں ایمان ہے۔ دلیل قائم ہونے کے بعد پھر منافقول كى حماقت ديكھوكه وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ اورجب ان سے كہاجاتا ہے تَعَالَوْا الله جخشش طلب كرے تمھارے ليے اللہ تعالى كا رسول اللہ تعالى سے لَةً وَا رُ وَوَسَهُمْ تُومِنُكَاتِ بِينِ النَّاسِ مِرون كوكمان سے معذرت كريں اپني غلطيوں كا اعتراف كري وَدَانتَهُمُ اورآب ان كود يكف بين يصدُّونَ ركت بين اعراض كرتے ہيں معذرت كرنے كے ليے تيارنہيں ہيں وَهُمْ مُنْسَتَكُبرُوْنَ اور وہ تكبر كرنے والے ہيں كہ ميں بخشش كى ضرورت نہيں ہے۔ منافقوں كے جومخلص مومن ، قرين رشته دار عظے أنھول نے آنحضرت مل النظائيل سے درخواست كى كه حضرت! بيتو احمق ہیں لیکن اگرآ یہ ان بد بختوں کے لیے مغفرت ماتگیں شاید اللہ تعالی ان کومعاف کرد ہے اورایمان کی توفیق عطافر مادے۔آنحضرت سلی تفاییم نے استغفار کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سال علیہ کوآ گاہ فر مادیا۔

ارثادر بانی ہے سَوَآئِ عَلَيْهِ مُر ابر ہان کے لیے اَسْتَخْفُرْتَ لَهُ مَ كَا آب ان کے لیے بخش طلب نہریں اَمْ لَمُ اِسْتَخْفِرُ لَهُمُ یَا بخشش طلب نہریں

اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ہِرِكُنْ بِي بَخِصْ گَا الله تعالى ان كوركوں كدان ميں ہدايت كى طلب نبيں ہے اِنَّ الله لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْهُ سِقِيْنَ بِ شَك الله تعالى ہدايت نبيں ديتا نافر مان قوم كور يه لوگ ضدى بين كھوٹے بين اور كفر سے باہر نكانا نبيں چاہے للمذاان كو ہدايت نھيب نبين ہوسكتى۔

SEXEX EXEX

#### هُمُ الكَذِينَ

يُعُولُون لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُواْ

ويله خَزَانِ السّمونِ وَالْاَرْضِ وَلَحِينَ الْمُنْفِقِينَ لَا اللهِ خَزَانِ السّمونِ وَالْاَرْضِ وَلَحِينَ الْمُنْفِقِينَ لَا اللهِ مَنْ اللهِ خَزَانِ اللهِ مَنْ اللهَ الله اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِ اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِكُومِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِينَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي اللهُ وَلِي الله

مدينه منوره كي طرف لَيْخُرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا ضرور نكالِ كَازوروالاال میں سے الْاَذَلَ ولیل کو وَیلْوالْعِنَّةُ طالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ا ہے و اور اس کے رسول کے لیے وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اور ايمان والول كے ليے وَلٰكِنَّ الْمُنْفِقِينَ اورليكن منافق لَايَعْلَمُونَ تهين جانت يَايَّهَا الَّذِيْنَ المَنُوُّا الْهُ وَولُو جُوايمان لا عُهُو لَا تُلْهِكُمُ نه فافل كريت مسين أمُوَالُكُمُ تمهارك الله وَلَا أَوْلَادُكُمُ أُورِ المنتمهارى اولاو عَنْ ذِكْرِ اللهِ الله تعالى كَ وَكُرْ عَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ اورجس نے ایباکیا فَاُولَیْكَ هُدُ النَّیرُونَ پس یم لوگ ہیں نقصان أنهانے والے وَانْفِقُوا اورخرج كرو مِنْمَّا ال چيزيس سے رَزَفُنْكُمْ جوہم نِتْ مس رزق دیا ہے مِنْ قَبْلِ بِہلے اس سے اَنْ يَّاتِيَ كُمَّاعُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَم مِن سَكَى الكَوُمُوت فَيَقُولَ إِيسَ كَهِوه رَبِّ العمير عارب لَوْلاَ أَخَّرُتَنِي كُول نه مہلت دی آپ نے مجھے اِتی اَجَلِقَریْبِ تھوڑی مدت فَاصَّدَقَ يس مين صدقه كرتا وَأَكُنُ اور موجاتا مين مِنَ الصَّلِحِيْنَ نَيُول میں سے وَلَنْ يُوَخِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اور ہر گرنہیں مہلت دے گااللہ تعالی سی فس كو إِذَاجَاءًا جَلْهَا جِبِ آجائے گاس كاوعده وَاللَّهُ خَبِيْنَ اوراللَّاتُعَالَىٰ خرر کھتا ہے بہا ان کاموں کی تَعْمَلُوْنَ جُومَ کرتے ہو۔

اویرے منافقوں کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مُعَمُ الَّذِینَ ہے والله الله والمنتان المُنفِقُوا عَلَى مَن عِنْدَرَسُولِ اللهِ مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ مَنْ عَ كروتم ان يرجوالله تعالى كرسول كے ياس بيس حَتى يَنْفَضُّوا يہال تك كدوه تربتر ہو جائیں، اِدھراُدھر بھاگ جائیں۔تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں کر بخشے گا۔غزوہ بنومصطلق کے سفر میں ایک مہاجراور انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔مہاجرنے انصاری کی پشت برتھپڑ ماردیا۔مہاجرنے مدد کے لیےمہاجرین کوآواز دی اور انصاری نے مدد کے لیے انصار یوں کو آواز دی کہ پہنچو۔ آنحضرت ماہٹا آلیہ نے یہ باتیں سنیں توفر مایا کہ یتم نے کیا فومانہ جاہلیت کی باتیں شروع کردی ہیں۔انھول نے کہا کہ ایک مہاجر نے انصاری کوتھپڑ مارا ہے۔ آنحضرت ماہ ٹھالیہ بنے فرمایا بس اے تم اس معالے کوختم کردو۔عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین اور دوسر ہے منافقوں کوعلم ہوا تو کہنے کے بیسب تمھاری امداد کا نتیجہ ہے۔ تم نے ان کوٹھکانا دیا ،ان پر مال خرچ کرتے ہواس لیے تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بیراب شمصیں مارنے لگ گئے ہیں۔لہٰذا آئندہ!ن پر خرج کرنا بند کر دو۔ بیسب اِ دھراُ دھر بھاگ جا تھیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اورفرمایا وَيِتْهِ خَزَآبِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اور الله تعالى بى كے ليے بين خزانے آ انوں اور زمین کے وَلٰکِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ اورليكن منافق نہيں سجھتے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ منافق میں ووچیزیں نہیں ہوتیں ۔حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ چنانچه اُنھوں نے یہ مجھا کہ مال ہمارے یاس ہے اور سدا ہمارے یاس ہی رہنا ہے لہذا مہاجرین پرخرج نہ کروتا کہ بیدمہ پنہ ہے منتشر ہوجائیں۔ان کواتنی سمجھ نہیں تھی کہخزانے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔حقیقی مالک وہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

من القسين كي خباشت:

اگلی آیت کریمی اللہ تعالی نے منافقوں کی ایک خباشت کا ذکر فرما یا ہے۔ فرما یا یہ فولوں کی ایک خباشت کا ذکر فرما یا ہے۔ فرما یا یہ فولوں کی ہے ہیں کہن ڈ جھنا آلی الممدینیة اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف کی نے برخی الاکا یک نے برخی الاکا کی المانی نے برخی الاکا کی الاکا کی برخی الاکا کی برخی کے برخی کا دوروالا اس نے دلیل کو برا سے رکال المنافقین عبد اللہ بن اُبی نے کہی تھی کہ ہم باعزت لوگ ہیں ان ذلیل مہاجروں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن کی اور جا کر آنحضرت میں ایس منافق کی سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن کی اور جا کر آنحضرت میں اس منافق کی اس پر حضرت عمر برائے ہے نے عرض کیا حضرت! آپ جھے اجازت دیں ہیں اس منافق کی گرون آتار دوں۔ آپ میں ایس منافق کی گرون آتار دوں۔ آپ میں ایس منافق کی گرون آتار دوں۔ آپ میں ایس کے فرما یا کہ کے گرا کے تیک تھی النظائی آئی ہے ساتھیوں کو آئی کرتا ہے۔ "اور یہ چیز اسلام کے داست میں رکاوٹ بن جائے گی۔

عبداللد بن أبي رئيس المنافقين كابياً كهاس كانام بهى عبدالله تقاوه مخلص مومن تقا-اس كوج باس بات كاعلم مواكه ميرے باپ نے بيد بات كهى ہوا ورحضرت عمر ينات ك

منافقوں نے بیہ مجھا کہ عزت مال کے زیادہ ہونے کا نام اور افراد کے زیادہ ہونے کا نام اور افراد کے زیادہ ہونے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالی نے وضاحت فر مائی کہ حقیقی عزت ان چیزوں کا نام ہیں ہے۔ حقیقتا عزت کس کے لیے ہے۔ فر مایا وَیلا الْوقائِدَ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُو مِنِینَ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے عزت اور رسول اللہ مائی آئی ہے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ولین آئی اُنٹی نُوفِین کا یک منافق نہیں جانے اس بات کو۔

اوپر بیان ہوا ہے کہ منافقوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی کے رسول اور اس کے ساتھیوں پرخرج نہ کرو۔اب اللہ تعالی مومنوں کوفر مارہے ہیں کہ منافقوں ،کافروں کوتو اپنے مالوں پر گھمنڈ ہے مصین نہیں ہونا چاہیے۔ارشاد باری تعالی ہے آیا تھا الّذِینَ اَمنُوا این مالوں پر گھمنڈ ہے مصین نہیں ہونا چاہیے۔ارشاد باری تعالی ہے آیا تھا الّذِینَ اَمنُوا الله الله علی مالوں پر گھمنڈ ہو کہ الله الله الله مالوں کے ہو کہ الله الله مقال کے اللہ مناز پر صفے سے عفلت میں ڈالیں شمیں تمھارے مال اور نہ اولا واللہ تعالی کے ذکر سے ،نماز پر صفے سے ،

ج کرنے ہے، ذکو ہ دینے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے ہے، بمیشداللہ اللہ کرنے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمھارے ذمہ جو فرائض ہیں ان کے اوا کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنیں لیکن دیکھا ایسا ہی گیا ہے کہ لوگ جب ان چیزوں میں زیادہ منہمک ہوجاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یادے فافل ہوجاتے ہیں۔ فرمایا وَمَن مَیْن زیادہ منہمک ہوجاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یادے فافل ہوجاتے ہیں۔ فرمایا وَمَن مَیْن ذِیْن اور جو ایسا کرے گا کہ مال اور اولا دکی وجہ نے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی تیف کو لئے گئے اُلے فاو لَہِ کہ کہ مال اور اولا دکی وجہ نے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی کہ جب آدی نے دائی آخرت کو چھوڑ کرفانی دنیا کو اختیار کیا وہ فقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور پارہ ہو اور جس شخص نے دائی آخرت کو چھوڑ کرفانی دنیا کو اختیار کیا وہ فقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور پارہ ہو گئی گا۔ اور پارہ کی فراوانی کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔

#### مال كافتت :

عدیت پاک میں آتا ہے کہ ہرامت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ویکھ لولوگوں کا جوحال ہے کہ مال ودولت کی طلب میں سرگرواں ہیں صدود شرع کا کوئی لحاظ نہیں، جائز ونا جائز کی کوئی پروانہیں ہے، حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اور جائز نا جائز خواہشات میں لگارہتے ہیں۔ ایسے لوگ نقصان اُٹھانے والے ہیں۔ منافق توضر ورت مندوں پرخرج کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں ہیں۔ منافق توضر ورت مندوں پرخرج کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں سے فرمارہ ہیں ۔ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّارَدُ فَنْکُمُ اور خرج کرواس چیز میں ہے جوہم نے سے خرمات توفر ماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو شمصیں رزق دیا ہے۔ اکثر حضرات توفر ماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو شمصیں مال دیا ہے اس میں سے خرج کرو۔ زکوۃ اداکرو، عشر نکالو، فطرانہ اداکرواور نظی

المنفقون ٦٣

صدقات بھی کرتے رہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ اِن فِی الْمَالِ حَقَّا سِوی النّزِکوٰۃ بین مال میں ذکوۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنوں ہوتے ہیں۔ زکوۃ کے مال کے سوامال خرج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رشتے داریاں بھی زکوۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلاً: ان کے عزیز رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو آکر پوچھتے ہیں کہ وہاں ہماری ذکوۃ لگ سکتی ہے۔ بھائی! شمیک ہے اگر وہ ستحق ہے تو اس کو زکوۃ لگ جائے گی مگر زکوۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تمھارے پاس موجود ہے وہ کیوں نہیں دیے۔ زکوۃ پر ہی کیوں ٹرخاتے ہو۔ لیکن امام رازی رئے الله بیل مرازی ہے ہیں کہ چیز سے مرف مال مراز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جو بھی نعمت اور قوت عطافر مائی ہے کہ علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالی کے رائے میں خرج کرتے ہیں۔

مرنے گئتو کے کہ یہ مال فلال کے واسطے صدقہ ہے۔ حالال کہ وہ فلال وارث ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ بن غرابی کے وہ آ دی کے پاس مال ہے مگراس نے جم نہیں کیا ، زکوۃ واجب بھی اوانہیں کی ۔ وہ آ دی مرتے وقت دنیا میں واپس لوٹے کی آرز دکرے گا ایک آ دی نے کہا این عباس بن الله تعالیٰ ہے ڈرو کہ ونیا میں لوٹائے جانے کی درخواست تو کا فر کریں گے۔ حضرت ابن عباس بن الله تعالیٰ ہے فرمایا کہ میں تھے قرآن سنا تا ہوں۔ پھر یہی آیت پڑھ کرسنائی وَانْفِقُوْامِنُ مَّادَزَ فَنْکُمُ مِّنْ قَبُلِ اَنْ یَّا یَقَ اَلْمَا اَلَٰ اَلْمَا اِللهُ اللهُ ا

الله تعالی سی الله تعالی فرماتے ہیں وَ لَنُ يُّوَّ خِرَ الله اَفْسَ اور ہرگز مہلت نہیں دے گاالله تعالی سی نفس کو اِذَاجَاءَا جَلَهَ الله جب آجائے گااس کا وعدہ یعنی جب سی جان کا دنیا میں رہے کا وقت جومقدر تھا پورا ہو گیا پھراس کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی وَالله خَبِیْرَ بِمَا تَعْمَلُونَ اور الله تعالی خبرر کھتا۔ ان کا مول کی جوتم کرتے ہوتے مھارا ہر فعل الله تعالی حیم میں ہے۔ اعمال کے مطابق سز ااور جز اے سختی ہوں گے۔ الله تعالی حیم میں ہے۔ اعمال کے مطابق سز ااور جز اے سختی ہوں گے۔

• \*.\*.. • • . 

# بننظ الله الخمالة وير

تفسير

سُورُلا البَعَابُنَ

(مکمل)



• ÷ , . .

# 

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ اللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا لَهُ مَا الْمَا الْمُلْكُ وَلَا لَهُ مَا الْمَاكُونَ مَعَلَقًا اللهُ مَا الْعَلَىٰ اللهُ مَا الْمُكُونِ وَاللّهُ مَا الْعَلَىٰ الْمُكُونِ وَالْلَاثُ مَا الْمُكُونِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یُسَیِّ بِلِی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مَا وہ مُحْلُوق فِی السَّمُوٰتِ جُوآ سانوں میں ہے وَمَا اوروہ مُحْلُوق فِی الْاَرْضِ جُوز مین میں ہے کہ اللہ اور کی کے لیے ہے ملک وَلَهُ الْحَمْدُ اور اُسی کے لیے ہے ملک وَلَهُ الْحَمْدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف وَلَهُ الْحَمْدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف وَمُوَعَلیٰ کُی اَسی عَلَیْ اَسی عَلیْ اَسی عَلیْ اَسی عَلیْ اَسی عَلیْ اَسی عَلیْ اَسی کے لیے ہے تعریف وَمُوَعَلیٰ کُی اَسی عَلیْ اَسی عَلیْ اَسی عَلیْ اللّٰ اَسی عَلیْ اللّٰ ا

وہ وہ ذات ہے خَلَقَكُمُ جِس نے ثم كو پيدا كيا فَمِنْكُمْ لِيس تم ميں سے بعض کافری قیمنگئه اورتم میں سے بعض می قیمنی مومن بين وَاللهُ اورالله تعالى بِهَا أَسَ كَارِرُوا فَي كُو تَعْمَلُونَ جُو تم كرتے ہو بَصِيْر و يكف والا ب خَلقَ السَّمُوتِ الله فيدا كيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو بِالْحَقِّ حَنْ كَساته وَ صَوَّرَكُمْ اور شمي صورت بخش فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت الْجَلَى صورت عطا کی تم کو وَ إِلَيْهِ الْمُصِيْرُ اوراس کی طرف لوٹنا ہے يَعْلَمُ وه جانتا ہے مَا اس چیزکو فی السَّمُوٰتِ جوآسانوں میں ہے وَ الْأَرْضِ اورزمين ميس م ويَعْلَمُ اوروه جانتام مَا اس چيزكو أَيُسِرُّونَ جَس كُوتُم حِصياتے ہو وَمَا اوراس چيز كو تَعُلِنُونَ جس كو تم ظاہر کرتے ہو وَاللّٰهُ اور اللّٰد تعالیٰ عَلِيْتُ جانے والا ہے بِذَاتِ الصَّدُورِ ولول كراز المُديَاتِكُمُ كياتَبين آئَ تَحارے ياس نَبَوُ اللَّذِينَ خَبراُن لوكول كي كَفَرُوا جَضُول في كَفَركيا مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے فَذَاقُوا پس چکھا أنھوں نے وَبَالَ أَمْرِهِمُ الين معامل كاوبال وَلَهُمْ اوران كَ لَي بِ عَذَاكِ أَلِيْمُ ورد ناك عذاب ذلك بائة بياس كي كدب شك شان بيت كانت تَّأْتِيهُ الْ كرسول بِالْبَيِّنْتِ لَسُلَهُمُ الْ كرسول بِالْبَيِّنْتِ

واضح دلائل کے رکائل کے ماری فقائوًا پی اُنھوں نے کہا اَبَشَر یَفدُونَنَا کیا بشر رہنمائی کریں گے ہماری فکفروا پی اُنھوں نے انکار کیا وَتَوَلَّوْا اوراعراض کیا قاشتَغْنی الله اوراللہ تعالی نے بھی بے پروائی کی وَاللّٰهُ غَنِی الله عَدِیْتُ تعریفوں والا ہے۔ غَنِی اوراللہ تعالی بے پروا ہے جینی تعریفوں والا ہے۔ وجہ میں سورة:

اس سورت کا نام تغابن ہے۔ آگی آیات میں تغابن کا لفظ آئے گا۔ تغابن کا معنی ہے۔ ایک دوسرے کونقصان پہنچانا۔ ہرآ دی کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں ایک مقام بنایا ہے۔ اور دوزخ میں بھی ایک مقام بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں اور کا فروں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں۔ جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو کفر افتیار کرے گا وہ دوزخ میں جوسیٹیں فالی ہوئی ہیں وہ افتیار کرے گا وہ دوزخ میں جوسیٹیں فالی ہوئی ہیں وہ ایک دوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کا فرکول جائے گا اور کا فرکول جائے گا اور کا فرکول جائے گا۔ ان کی جنت دوزخ میں تھا وہ کا فرکول جائے گا اور کا فرکول جائے گا اور کا فرکون جائے گا۔ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کا فرکول جائے گا اور کا فرکون جائے گا۔ کو یا اس طرح ایک کا فرکون تھاں ہوا وہ موسی کوئل جائے گا۔ گو یا اس طرح ایک کا فرکون تھاں ہوا وہ موسی کوئل جائے گا۔ گو یا اس طرح ایک کا فرکون تھاں بہنچا کیں گے۔

قسيريس وال وجواب

محمس النافيكي ما دينك "ترادين كياب؟ " ديني الإسلام "مرادين اسلام ہے۔"اور کا فرہے تو جوابات میں نا کام ہوجاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے کسی شے کاعلم نہیں ہے۔ بیفر شنے سوال جواب کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے محکمہ کے فرشنے آ جاتے ہیں اور دوزخ کی طرف سے کھٹر کی کھولتے ہیں۔ نیک آ دمی دیکھ کر تھبرا جاتا ہے کہ میں نے جوابات توضیح دیئے ہیں پھریہ آگ کے شعلے مجھے کیوں دکھائے جارہے ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑی بند کر کے جنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے کہ اس کی ہوائیں اور خوشبوئیں اور لذتیں وہ محسوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ پہلی کھڑ کی جو کھولی تھی وہ تجھے یہ بتلانے کے لیے کھولی تھی کہ اگر تومومن نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھکا نا ہوتا۔ ایمان کی وجہ سے رب تعالی نے سخھے بھالیا ہے۔ اور اگر کا فرمشرک ہے توسوال جواب والفرشة اپنا كام كركے جلے جاتے ہيں اور دوسرے محكمے كفرشة آجاتے ہيں۔وہ ال کے لیے پہلے جنت کی کھٹر کی کھولتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مزے بن گئے۔جب وه الجھی طرح دیکھ لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو ایمان لا تا تو تیری پیجگہ ہونی تھی مگر ابنہیں ہے۔ وہ کھڑی بند کر کے دوزخ کا دروازہ کھول دیاجا تا ہے۔توہرایک کے لیے رب تعالی نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور دوزخ میں بھی بنائی ہے۔اب جس جگہ کوئی جانا چاہے چلاجائے۔

اس سورة كانام تغابن ہے۔ يہ سورة مدينه طيبہ ميں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ایک سوسات سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کا ایک سوآٹھ [۱۰۸] نمبر ہے۔اس کے دور کوع اور اٹھارہ آبیتیں ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں یکی یک یله یا کی بیان کرتی ہے اللہ تعالی کی مافی

السَّمُوٰتِ وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے۔ آسانوں میں فرضتے ہیں۔ چاند، سورج، سارے ہیں یا اور مخلوق جس کو ہم نہیں جانتے سب اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں وَ مَافِی الْاَرْضِ اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے۔ او پر ینچ سات زمینیں ہیں۔ ان میں بے شارمخلوق ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں کہ المسُلگ ای کے لیے ہماک دسارے ملک کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، سارے ملک میں تصرف بھی اس کا ہے۔ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے رقی برابر بھی کسی کونہیں دیئے وَلَهُ الْحَدُنُدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف کے سی کونہیں دیئے وَلَهُ الْحَدُنُدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف کی سے میں کونہیں کا ہے۔ جو چاہ سوکرے اللہ کولئی یو چنہیں سکتا۔ اس کوکوئی یو چنہیں سکتا۔

## د یا نندسسرسوتی کاقسران کریم پراعستراض:

دنیا میں بڑے منہ بھٹ لوگ گزرے ہیں ، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ان منہ بھٹ لوگوں میں سے ایک آریا ساج کالیڈر ویا نندسرسوتی بھی تھا۔ بڑا موذی قسم کا آدی تھا۔ اس نے قرآن کریم پر الجمد للہ سے لے کر والناس تک بڑے اعتراض کے ہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے متیارتھ پرکاش ۔ اس کتاب کا چودھوال باب اس نے اس کی کتاب کا نام ہے متیارتھ پرکاش ۔ اس کتاب کا چودھوال باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا اللہ ہر چیز پرقادر ہے۔ آوریۃ او کے مصارار ب چوری پرجی قادر ہے ، زنا پرجی قادر ہے۔ کوری در بین ہے تو پھر سے اللہ ہر چیز پرقادر نے ، زنا پر بھی قادر ہے ، زنا پر بھی قادر ہے۔ کیوں کہ چوری اور زنا ہو گو ۔ ایک سے نا پر بھی اللہ تعالی ) اگر قادر نہیں ہے تو پھر سے آیت غلط ہوئی۔

اب دیکھوااس نے کسی خباشت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے ہر باطل کی سرکوبی کے لیے میں والے کھڑے کے ہیں۔ چنانچہ بانی وارالعلوم و یو بندمولا نامحمہ قاسم نانوتو کی برؤسلامہ نے اس کی خوب سرکوبی کی ہے۔ حصرت کی بہت ساری علمی کتا ہیں ہیں۔ ایک کا نام انتھارالاسلام ہے ۔ اس میں حضرت نے جواب میں بڑا پچھ لکھا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ شخصیں سمجھا تا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اے دیا نندسرسوتی تم کہتے ہو کہ کیارب ماتھ شخصیں سمجھا تا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اے دیا نندسرسوتی تم کہتے ہو کہ کیارب چوری پرقادر ہے؟ چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں۔ اگر کوئی اپنی چیز اُٹھا لے تواس کوکوئی چورنییں کہتا ہے غیر کی ملک ثابت کرودلیل کے ساتھ پھر ہم چوری ثابت کروی واجب الوجود ثابت کرو گھر ہم ہم چوری ثابت کروی واجب الوجود ثابت کرو گھر ہم کہیں گے کہ ہاں رب نے غیر کی ملک میں چوری کی ہے یا کرسکتا ہے۔ اور زنا کے لیے مردانہ آلات ثابت کروپھر ہم آگی بات کروپھر ہم آگی بات

تودنیا میں ایسے منہ بھٹ بھی گزرے ہیں جضول نے رب تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو فر ما یا وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کھو الّذِی خَلَقَکُمُ وہ وہی ذات ہے جس نے تعصیں پیدا کیا ہے قیمنگ کُھ کافیر کی بھر بعض تم میں سے کافر ہیں قیمنگ کُھ گافیر کی میں سے کافر ہیں قیمنگ کُھ گُوری اور بعض تم میں سے مومن ہیں۔ کافروں کی دنیا میں ہمیشہ اکثریت رہی ہے۔ حضرت آدم عالیٰ ہے لے کر نوح عالیٰ ہی کے زمانے تک تو کان النّا اُس اُ مَّه قَواحِدَة اللّذِی وَ مَن پر تھے "ایک امت تھے۔ سب سے پہلے جس قوم نے کنروشرک کی اشاعت کی وہ نوح عالیٰ ہی تو متی ۔ اور عرب کی زمین پر حضرت تو میں ایر اہیم عالیٰ کے کہ بن قع تھا۔ اس خبیث ایر اہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا محض جس نے دین کو بگاڑا میرو بن کی بن قع تھا۔ اس خبیث ابر اہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا محض جس نے دین کو بگاڑا میرو بن کی بن قع تھا۔ اس خبیث

نے دین میں فتور پیدا کیا۔غیراللہ کے نام پرجانور چھوڑ ہے۔

جیسے تم نے گوجرانوالاشہر میں گائیں بازاروں میں گھومتی پھرتی دیکھی ہوں گی۔ یہ گائین جاہل قشم کےلوگوں نے پیروں کے نام پرچھوڑی ہوئی ہیں لوگ ڈرکے مارے ان کو چھیڑتے نہیں ۔ جاہے کسی کی ریڑھی سے پھل وغیرہ کھا جائیں۔اس کوعر بی میں سائبه کہتے ہیں جس کا ذکر ساتویں پارے میں ہے ماجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَ وَقَلَا سَآبِهَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ [ما كده: ١٠٣] سائبه كامعنى وه جانورجوغير الله ك تقرب کے لیے چھوڑ دیا جائے۔رب تعالیٰ نے اس کا کوئی تھم نہیں دیا۔ آوَّلُ مَن سَيَّتِ السَّوَائِتِ " يهلاوه آدمي جس نے غير الله كے نام پر جانور وقف كياوه عمروبن تھی تھا۔" پیاخلاق میں اتنا گراہوا تھا کہ جاجیوں کے کندھوں پرسے جادریں اُٹھالیتا تھا۔ وہ اس طرح کہاس نے لاٹھی کے آ گے کنڈی لگائی ہوئی تھی جیسے مجھیلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے وقت جس کے کندھے پراچھی جادرد یکھتا کنڈی کے ساتھ اُڑالیتا۔ اگرکسی کو بتا چل جاتا تو کہتا اوہوغلطی ہوگئی ہے۔اوراگرکسی کو بتا نہ چلتا تو اپنے تھلے میں ڈال لیتا جواس نے اپنے پیچھے لٹکا یا ہوا ہوتا تھا۔وہ ظالم عین طواف کے وقت پیکارروائی كرتا مكر اس كا مذهب مجمى دنيا مين چل رہا ہے۔ حضرت ابراہيم مليفه اور حضرت اساعیل ملیلتا سے لے کرعمر و بن تحی بن قمع کے دور تک عرب کے سارے لوگ صحیح مذہب ير شھے۔ ہاتی علاقوں میں کفرتھا۔

توفر مایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھرتم میں سے بعض کافر بیں اور تم میں سے بعض کافر بیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں واللہ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ اور اللہ تعالیٰ اس کارروائی کو جوتم کرتے ہود کیھنے والا ہے۔ جو کمل تم کررہے ہووہ اس کی نگاہ میں ہے۔ ہر

چیزاس کی نگاہ میں ہے خلق التہ اوت اس نے پیدا کیا آسانوں کو والاَرْضَ اورز مین کو باله حق کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی چیز بے مقصداور بے فائدہ نہیں ہے تو کیا خیال ہے تمحارا کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کو بے فائدہ بیدا کیا ہے ہر گزنہیں!اس کے پیدا کرنے والے نے وَصَوَّرَگُمْ صَمْصِ شَکلیں اور صورتیں دی ہیں فَاحْسَنَ صُورَ كُول لِي بهت الجهي صورتين تمسي عطاكين وَإِلَيْهِ الْمُصِينُ اوراسي كي طرف لوٹنا ہے۔ صُور صُورَ قُلُ کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوتم کوصور تیں دی ہیں وہ سب سے اچھی ہیں ۔انسان کی شکل کو دیکھو! کتے بلی اور گدھے کی شکل کو دیکھو۔ گھوڑے اور دیگر جانوروں کی شکلوں کودیکھ لو۔وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے المجھی شکل انسان کودی ہے احسن تقویم ۔ترکیب اور احسن صورت میں پیدافر مایا۔انسان برصورت سے بدعبورت بھی ہوجیوان کے مقابلے میں اس کی ظاہری شکل انچھی ہے۔ اندر کا معاملہ علیحدہ ہے۔ حدیث یاک میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہول گے کہ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی اور دل ان کے بھیٹر یوں کی طرح ہوں گے۔ بیہ جو چورڈ اکو ہیں ،عز تنس لوٹے والے ہیں قبل کرنے والے ہیں اور جورشوت کے بغیر کا مہیں ا کرتے ان کے دل بھیڑ یوں سے بھی سخت ہیں۔ان میں کوئی ترس اور رحم نہیں ہے۔ اخبارات میں تم یڑھتے ہو گے کہ ڈیکٹی کے دفت عورتیں منتیں کرتی ہیں قرآن اور خدا کا واسطہ دیتی ہیں مگران پر کچھانژنہیں ہوتا۔اُلٹا آ کے سے مسخرے کرتے ہیں۔اور بھیٹریا س بلا کا نام ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ نے شمصیں صورتیں دیں اور اچھی صورتیں دیں اور اس کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔سب نے لوٹ کر رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہےاں کو نہ بھولنا۔ پہلےرب تعالیٰ کی صفت خلق کا بیان تھا آگے صفت علم کا بیان ہے۔ فرمایا یعکم ما فی السّلوتِ وہ جانتا ہے اس چیز کو جو آسانوں میں ہے وَالْاَرْضِ اور جو پھھ زمین میں ہے وَیعکم مائیس وَن اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم چھیاتے ہو۔ جو تم آہت ہا تیں کرتے ہوان کو جانتا ہے وَ مَا تُعُلِنُونَ اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہوان کو جانتا ہے جس کو تم طاہر کرتے ہو۔ جو تم کھلے بندوں باتیں کرتے ہوان کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ باتوں کی کیا بات ہے؟ وَ اللّٰهُ عَانِیْمُ بِذَاتِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَانِیْمُ بِذَاتِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

اس سے پچھلی سورت میں تم من چکے ہوکہ منافقوں نے آنحضرت مان تالیہ کے خلاف باتیں کیں ۔ حضرت زید بن ارقم واللہ نے آنحضرت مان اللہ کیا ہے۔ جب آنحضرت مان اللہ نے منافقوں کو بلاکر پوچھا کہ تم نے الیی باتیں کی ہیں تو وہ منکر ہو گئے اور کہنے گئے کہ اللہ تعالی کی قتم ہے ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ قتمیں کھا گئے ۔ آنحضرت مان اللہ اللہ تعالی پرناراض ہوئے کہ تو نے خواہ مخواہ ان کے ذے الیی باتیں لگائی ہیں ۔ آپ مان اللہ تعالی کی تصدیق کی اور صحالی کو جمونا کہا۔ اللہ تعالی الیی باتیں لگائی ہیں ۔ آپ مان اللہ تھا لیے ہوئے کہا ہے اور منافق جمو نے ہیں ۔ اگر نے ضرت مان تا تی کو موالی کے دور تا تو ہوئے تو یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِيْدً بِدُاتِ اللّٰہ مَانِيُ کُلُوں کے داز جانے ہوتے تو یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِيْدً بِذَاتِ اللّٰہ مَانِيُ کُلُوں کے داز جانے ہوتے تو یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِیْدً بِذَاتِ اللّٰہ مَانِی وَات ہے۔

فرمایا اَلَمْ یَانِیَکُمْ کیانہیں آئی تمھارے پاس نَبَوُ اللَّذِیْنَکَفَرُ وَا خَبراُن لوگوں کی جنھوں نے کفر کیا مِنْ قَبَلُ اس سے پہلے تمھارے سے پہلے جو کافر ہوئے

ہیں ان کی خبریں، ان کے حالات تمھارے یا سنہیں آئے؟ فَذَاقُوْاوَ بَالَ أَمْرِهِمْ پس چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وہال۔ دنیا میں جوسز ائیں ان پر نازل ہوئیں ان کی۔ خبرین تمهارے یاس نہیں پہنچیں۔ بہت ساری قوموں کی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سی کواللہ تعالی نے یانی میں غرق کیا، کسی پر پھر برسائے، کسی پرزلزلہ آیا، کسی كوزين مين دهنساويا - يتودنيا مين سزاملي وَلَهُ عَدَابُ آلِيْهُ اوران كے ليے عذاب ہے در دناک۔ دنیا کی سزا کے علاوہ عذاب قبر میں ہوگا،حشر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا۔ دنیا میں ان کو کیوں سزائیں ہوئیں اور آخرت میں عذابِ الیم کیوں ہوگا؟ فرمایا عصان کے یاس ان کےرسول بائیہ ان واضح دلائل لے کر فقائو الیس کہا اُن كافرول نے اَبَدَه يَه مُدُونَا كيابشرر جنمائى كريں كے ہمارى - كافروں كانظريه بيتھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت مطلوب ہوتی تو فرشتوں کو پیغیبر بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ بیبشر ہوکر ہماری رہنمائی کرتے ہیں فگفیر وا پس اُنھوں نے انکار کیا نبی کی نبوت کا کہ بشر نبی نہیں ہوسکتا۔ ہم تھے نبی مانے کے لیے تیار نہیں ہے۔

### حضور صلالته البيام كى كبث ريت:

تفسیرروح المعانی اور زرقانی اور عالمگیری میں بیمسلد کھا ہے کہ اگر کسی شخص سے بید پوچھا جائے کہ آنحضرت من شائلی ہے متعلق تم کیا کہتے ہو کہ انسانوں میں سے شے، جنات میں سے شے، عربی شے یا مجمی شے؟ کس مخلوق میں سے شے؟ فقال "پی جنات میں سے شے، عربی عنی بین جانا یک فئر وہ کا فرہے۔ "کیوں دین کے ضروری اس نے کہا لا آڈری میں نہیں جانا یک فئر وہ کا فرہے۔ "کیوں دین کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے بیعقیدہ بھی ہے کہ مسلمان کوعلم ہونا چاہیے کہ ہمارے پینجبر

حضرت محدرسول الله سال الله الله الدمين اولاد من سے بين ،بشر بين ،عربي بين -وه کیوں کہتا ہے میں ہیں جانتا۔ تمام نبی بشریتھ، انسان متھے، آدمی متھے۔ رب تعالیٰ نے ان کونبوت اور رسالت کامقام عطافر ما یاجس سے وہ عام انسانوں سے بلندترین ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پینمبروں کی بشریت کا انکار کیا تو کا فرہو کئے کہ جاری رہنمائی كے ليے اللہ تعالى نے بشر بھیج ہیں۔ تومسكه آب نے روح المعانی وغيره كے حوالے سے سمجھ لیا کہ اگر کوئی ہی کہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ مان فالیا پائم بشر تھے یا جن تھے ، عربی تھے یا تجمی ، تو وہ کا فر ہوجا تا ہے۔ اور یہاں تو اُلٹی گنگا ہے کہ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی بشرنہیں ہے۔ میں ساری عوام کے بارے میں بدگمانی نہیں کر تاعوام تو سادے ہیں (ان کے )مولوی ان کے غلط ذہن بناتے ہیں۔عوام کونرمی کے ساتھ سمجھاؤ کہ بیعقا کد ضروری اور بنیا دی ہیں ۔صرف مولوی کے ذمہ تڑینا نہیں ہے تھا رابھی فریضہ ہے۔مولوی نے تو اپنی جگہ تڑپنا ہے تم بھی جتنا قرآن پڑھو گھر جا کرسنا وُ اور سمجھا وُعورتوں کو اور بچوں کو۔ توفر مایا اُنھوں نے کہا کیا بشرہمیں ہدایت دیں معے؟ پس اُنھوں نے کفر کیا وَتَوَلُّوا اور أنهول في اعراض كيا، منه مور لياحق سے -توحيد كو أنهول في نه مانا ، رسالت كا انكار كرديا ، قيامت كوتسليم نبيس كيا ، وى كونبيس مانا كدوى كوئى چيز نبيس ب قَ السُنَعَ فَهَى اللهُ الدرالله تعالى بے يرواب وہ توجتاج تبيل بے محتاج تو مخلوق ہے كم روٹھ جائے تو دوسرے اس کومنانے کے لیے جاتے ہیں بعنی مان جاؤتسلیم کرلو۔ رب تعالى تومكروں كے بيجيے ہيں جاتا ہے وہ مستغنى ہے وَاللّٰهُ غَنِي حَمِيدٌ اور الله تعالى بے پر واہے تعریفوں والا ہے۔



#### زَعَمَ الَّذِينَ كُفَرُوْا أَنْ

لن يُبعثوا فل بلي ورين كتبعثن ثُم كَتُنتون بهاعبلنم وذلك على الله يَسِيرُ فَأَمِنُوْ إِياللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذَيَّ اَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْكُونَ خِبِيْنَ يُومُ يَجُمْعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلك يَوْمُ التَّعَالِمُن وَمَن يُّوْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِكًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيّالِتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنْتٍ تَجْدِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَهُارُ خلى أَن فِيْهَا أَيْكُ الْخُلْكُ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ وَالَّذِينَ كُفَّ وَالْعَظِيْمُ وَالَّذِينَ كُفَّ وَا وَكُنَّابُوْا بِإِيْتِنآ أُولِيكَ آصَعْبُ التَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَيَشَا يَيْجُ الْمُصِيرُونَ مَا آكَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ يَهُدِ قُلْمُ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمُ وَأَطِيعُوا الله واطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تُولَيْنَ مِن اللهُ وَالْمِنْ الْمِلْعُ الْمِينُ @ اللهُ لِآلِلهُ إِلَّاهُو وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ @ زَعَمَ الَّذِينَ وعوى كرتے ہيں وہ لوگ كفر قوا جنھوں نے كفر كيا أَنْ تَنْ يَبْعَثُوا كروه مركز نبيس أنهاع جائيل ك قُل اك میرے رب کی تَشَبْعَثُنَ تُم ضروراً تُھائے جاؤگے ثُمَّا لَتُنْبَؤُنَ پھر مصص بتلایا جائے گا ہما عَمِلْتُهُ جُومُلُ ثَم نے کے وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ اوربيالله تعالى برآسان ہے فامِنواباللهِ بس ايمان لاؤتم الله تعالى

پ وَرَسُولِهِ اوراس كرسول پر (سَلَيْطَالِيَهُم) وَالنَّوْرِالَّذِينَ اوراس نورير أَنْزَلْنَا جومهم في نازل كيا وَالله اورالله تعالى بِمَا ال چیزے تَعْمَلُوْنَ جُومٌ کرتے ہو خَبیر خبرر کھنے والاہے یَوْمَ جس دن یَجْمَعُکُم جمع کرے گاتم کو لِیَوْمِ الْجَمْعِ جَمْع ہونے کے ون ذلك يَوْمُ التَّغَابُن بيون الرجيت كاون ہے وَمَن يُّوْمِن بِاللهِ اورجو تحض ايمان لا ياالله تعالى پر وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور عمل كيا الجِها يُتَكَفِّرُ عَنْهُ معاف كروك كاالله تعالى اس سے سيّاتِه اس كى برائيال وَيُدُخِلُهُ اورداخُل كرے كااس كو جَنْتٍ باغول ميں تَجْرِي بهت بين مِنْ تَحْتِهَا ` ال كيني الأنْهُرُ نهري خُلِدِيْنَ فِيهَآ ربيل كان مين أبدًا بميشه ذلك الفَوْزُ الْعَظِيْمُ بيب برى كاميالي وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنفول في كفركيا وَكَذَّبُوا اور جَمْلًا يَا يِالْيِتَا مَارَى آيتول كُو أُولَيْكَ أَصْحُبُ التَّارِ يَهِى لُوكَ بِينَ روزخ والے خلدین فیھا ہمیشہ رہیں گے اس میں وہنس المصیر اور بہت بُری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی مآ اَصَابَ نہیں چہنچی مِنْ مُّصِيْبَةٍ كُولَى مصيبت إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَّرَ الله تعالَىٰ كَمَّمَ سے وَ مَنْ اوروه تخص يُّؤُمِنَ بِاللهِ جوايمان ركهتا بِالله تعالى پر يَهْدِ قَلْبَهُ رَبْمَالَى كُرْتا ہے اس كے دل كى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدَ اور الله تعالى

ہر چیز کو جانے والا ہے وَ اَطِیْعُو اللّٰهَ اور اطاعت کرو الله تعالیٰ ک وَاَطِیْعُو اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ

الله تعالی فرماتے ہیں زَعَدَ الّذِینَ کَفَرُ وَ الله عولی کرتے ہیں وہ لوگ جمنوں نے کفر کیا، کیا وعوی کرتے ہیں اَن تَن یُبَعَثُوا کہ وہ ہرگز نہیں اُشھائے جاکیں گے۔قریش مکہ بڑے شدو مدکے ساتھ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے قال مَن یُن نی انعِظام وَ هِن رَعِیتُ [یلین : ۸۵] "کون زندہ کرے گاہ یوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چی ہوں گی۔ عِلاَا مِثْنَاوَکُنَا تُرَابًا وَلِكَ رَعِیتُ وَ اِلله مِن اَلله وہ بوسیدہ ہو چی ہوں گی۔ عِلاَامِ مُن اَلله وہ بوسیدہ ہو چی ہوں گی۔ عِلاَامِ مُن اَلله وہ بوسیدہ ہو جی ہوں گی۔ عِلاَامِ مُن اَلله وہ بوسیدہ ہو جی ہوں گی۔ عِلاَامِ مُن اَلله وہ بوسیدہ ہو جی ہوں گی۔ عِلاَامِ مُن اَلله وہ بوسیدہ ہو کہ ہونی ہوں گی۔ عِلاَامِ مُن اِلله وہ بوسیدہ ہو کہ ہوں گی۔ علی کے اور ہوجا کیں گے کئی یہ اُن فِ الله فی خلاف کر آنا تو بہت بعید ہے۔"اور سورہ سجدہ آ بیت نبر وہ ایس ہے عَل ذَافَ لَلْنَا فِي الْاَنْ فِي الله عَلَى گے ذَمِن مِن کیا ہم نئی پیدائش علی ہونے کے منکر تھے۔ میں بیدا کی جا کیں گے۔ " تو مشرکین مکہ دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ میں بیدا کی جا کیں گے۔ " تو مشرکین مکہ دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔

فرمایا گُلُ اے بی کریم سائٹ ایپ کہددیں بنی کیوں نہیں دوبارہ اُٹھائے جاؤے وَ ہِن نَتُنْ مَنْ اَلَّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

توفر مایاس نور پرایمان لا و اس کے پروگرام کو اپناؤ۔ایمان اور کفر ، توحید اور شرک ، حق اور باطل کا فرق معلوم ہوجائے گا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرُ اور الله تعالیٰ اس چیز ہے جوتم کرتے ہو خبر رکھتا ہے ۔ تھا را ہر کام الله تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ قیامت والے دن ہر شے تھا رے سامنے آجائے گی یو تم یک خمصگھ جس دن جمع کرے گاتم کو لیکو جا انجمنی جمع ہونے کے دن ۔اگلے پچھلے اس دن سارے جمع ہوں گے۔ لیکو جا انجمنی کے جمع ہونے کے دن ۔اگلے پچھلے اس دن سارے جمع ہوں گے۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر ۲۷ میں ہے اِنَّ الْاَقَدِینَ وَ اللّهٰ خِرِینَ اللّهُ لَهُ مِنْ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ خِرِینَ اللّهٰ لَهُ مَنْ کُورُ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ خِرِینَ اللّهٰ کَمُنْ عُولَ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ حَرِینَ اللّهٰ کَمُومُ وَلَ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ حَرِینَ اللّهٰ کَمُنْ عُولَ اللّهٰ مِنْ کَا کِلُ مِنْ مُنْ کُورُ مَنْ مُنْ کُورُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ کُورُ مَنْ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ وَلِینَ وَ مُنْ اللّهٰ وَلِینَ مُنْ کُورُ مَنْ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ وَلِینَ وَ اللّهٰ وَلِینَ وَاللّهٰ وَلِینَ وَاللّهٰ وَلَا فِی اللّهٰ وَلَمْ کُورُ اللّهٰ وَلَمْ مُنْ کُورُ مُنْ اللّهُ وَلِینَ وَاللّهٰ وَلَمْ وَاللّهٰ وَلَمْ مَنْ کُورُ مُنْ اللّهُ وَلِینَ وَاللّهٰ وَلَا اللّهٰ وَلَمْ مَنْ وَاللّهُ مَنْ کُورُ مَا اللّهٰ اللّهٰ اللّهُ وَلَا مُنْ کُورُ مُنْ اللّهُ وَلَمْ مُنْ کُورُ وَا قَدْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ کُلّمُ وَاللّهٰ وَاللّهٰ وَاللّهُ وَلَى اللّهٰ وَاللّهٰ وَاللّهُ وَلَا حُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فِلْ اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ کُورُ وَا قَدْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مُنْ اللّهُ وَلِينَ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ مُنْ اللّهُ وَاللّٰ مُلْلُولُ وَاللّٰ وَاللّٰ

الله تعالی فرماتے ہیں وَ مَنْ يُوْ مِنْ بِاللهِ اور جو خص ايمان لا يا الله تعالی پر وَيَعْمَلُ صَالِعًا اور عمل كيا اچھا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيّاتِهِ معاف كرد بِ گا الله تعالی الله عالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی درگزر فرمائے گا۔ ايمان اور نیکی سے صغیرہ گناہ و سے بی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آنحضرت ما الله الله الله الله وضوا يک نيک علی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آنحضرت ما الله الله الله عنی الله وضوا يک نيک علی الله وجواتی ہیں۔ مثل : جب کوئی آدمی وضوکی نيت سے ہاتھ وھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ جب منہ وھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ جب منہ وھوتا ہے تو منہ کی خطائی معاف ہوجاتی ہیں اور جب پاؤں وھوتا ہے تو اس کے مغائر معاف ہوجاتے ہیں۔ جب منہ وھوتا ہے تو منہ کی خطائی معاف ہوجاتی ہیں اور جب پاؤں وھوتا ہے تو اس کے مغائر معاف ہوجاتے ہیں۔ حتی کہ جب پانی کا آخری قطرہ زبین پر گرتا ہے تو انسان تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

سورهُ بهود آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے اِنَّ الْحَسَنْتِ یَدُهِبْنَ السَّیّاتِ "بُحْنَك

انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں کومٹاتی ہیں۔"مجد کی طرف آنے سے ایک ایک قدم پر
دس دس نیکیاں ملتی ہیں ، ایک ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوجاتا
ہے۔ اور حضرت عثمان بڑائی سے روایت ہے کہ آنحضرت مالی فائی ہے نے فرمایا من فی قبی فی فی آن ہی ہے ہے کہ آخضرت مالی فائی ہے دورکعت نماز تو فی فی فی آن ہی فی نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا بھر دورکعت نماز پڑھی اس حال میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو (یعنی خود خیالات نہ لائے) تو اس کے بڑھی ہیں عال میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو (یعنی خود خیالات نہ لائے) تو اس کے لیے وہ گناہ بخش دیئے جا سمیں گے جو پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔

توفر ما یا معاف کردے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں وید خِلْهُ جَنْتِ تَجْدِیْ مِنْ تَحْیَهُ الْاَنْهُ رُ اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں ان کے ینچ نہریں خلیدین فِیهَ آبَدًا رہیں گے ان میں ہمیشہ بھی وہاں سے نکا لے ہیں جائیں گے اور نہ ہی وہاں کی نعتیں کم ہوں گی ڈلِک الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ یہی ہے بڑی کا میا بی جس کونصیب ہوجائے کہ جہنم سے نی جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ اس سے بڑی کوئی کامیا نی ہیں ہے۔

اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِینَ کَفَرُوا اوروہ لوگ جنھوں نے تفرکیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کونہیں مانا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار و کَذَبُو اَبِالِیْتِنَا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، ججزات کوجادہ کہا اُورِیْتِ اَصْحَالُتَادِ یہی لوگ ہیں دوزخ والے خلیدین فیھا ہمیشہ رہیں کے دوزخ میں۔ کا فرمشرک کو کھی دوزخ سے مہائی نصیب نہیں ہوگی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ویشن انمو یکر اور بہت بری جگہ ہوئے کہ جہاں نہ اور بہت بری جگہ ہوئے کہ جہاں نہ اور بہت بری جگہ ہوئے کہ جہاں نہ دور بہت بری جگہ ہوئے کہ جہاں نہ اور بہت بری جگہ ہوئے کہ جہاں نہ

مرناہےاور نہ زندگی ہے۔

آسکق اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تکالیف کودور کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہوکر
اسکق اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تکالیف کودور کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہوکر
اپنے آپ کوجہنی نہ بناؤ۔ تکلیف آتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے اور جاتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے اور جاتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے۔ فرما یا مآآ مَسابَ مِن مُصِیبَ وَالا بِاذْنِ اللهِ نہیں پیچی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وَمَن یُوْ مِن بِاللهِ مِنهَ لِهُ وَمَی بِاللهِ مِنهُ لَیْ مُر اللہ تعالیٰ کے تم سے ، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وَمَن یُوْ مِن بِاللهِ مِنهُ بِوتا ہے اللہ تعالیٰ کر رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی۔ وہ مصیبت کے وقت پڑھتا ہے انا للہ و انا المیہ داجعوں وہ جزع فزع نہیں کرتا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ دکھ کھ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے یقین وال دیتا ہے کہ جومصیبت اُسے پُنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکست کے مطابق مسلط نہیں کرسکتا۔ لہذا جھے جو تکلیف پُنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکست کے مطابق مسلط نہیں کرسکتا۔ لہذا جھے جو تکلیف پُنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکست کے مطابق

اورلفظ یفد کو مینی، مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ پھرمطلب ہوگا کہ جوفض ایمان رکھتا ہے۔ اور جوفض حیح معلیٰ میں اللہ تعالیٰ پراس کا دل سکون اور اطمینان پکڑتا ہے۔ اور جوفض حیح معلیٰ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس کا دل ہمیشہ خلفشار میں رہتا ہے اور اس کے دل میں طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ واللہ بیکی شیء علیہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ انسان کی ہرحالت اس کے سامنے ہے دکھی ہو یا سکھی۔

آگاللہ تعالیٰ نے نجات کا راستہ بیان فرمایا ہے۔ ارشادِربانی ہے وَاطِیْعُوا اللّٰہُ وَاطِیْعُوا الرَّسُولَ (مَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اس میں تمھاری دنیا اور آخرت کی کامیا بی ہے۔ نجات اور فلاح کارستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو اور رسول مان طالیتی کی سنت کو اپناؤ فیان تَوَ نَینتُمُ کیس اگرتم اعراض کرو گے،منہموڑ و گےاللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے فَانْمَاعَلَى رَسُوْلِنَالْبَلْغُ الْمُهِينُ لِي يخته بات بهار برسول كودمه بهنجادينا ب کول کر پغیبر کی ڈ مہداری اتن ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا وے \_منوانا پیغیبر کے ذمہبیں ہے۔اگر کوئی نہیں مانتا توبیرسول کی ذمہداری نہیں ہے اور نہ ہی پنیمبر سے بیسوال ہوگا کہ بیجہنم میں کیوں گئے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۱۹ میں م قَلَا تُنتَلَعَنا صَحْبِ الْجَحِيْمِ "اورآب سے سوال نہیں کیا جائے گا دوز خیوں كے بارے میں۔"كرآپ مان اللہ اللہ اللہ ایت دے كرجنت میں كيول نہيں پہنجايا، کیوں کہ بیآ پ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت دینا آپ مان طالی کے اختیار میں نہیں تھا۔ پیغیبر کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا ہے جونہیں مانیں گے رب تعالیٰ خود ان ے نمٹ لے گا۔ پیغیری تبلیغ کیا ہے؟ اس میں سرفہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کاسبق ہے۔

#### ربطِآيات:

کل کے سبق میں یہ بیان ہواتھا کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں آئی۔ تو مصیبت کی وجہ بھی بیوی بن جاتی ہے اور بھی مصیبت کا سب اولا دہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آئی اللہ نین المنوّل اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِنَّ مِن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آئی اللہ نین المنوّل اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِنَّ مِن ازُواجِ کھُمْ وَاَوْلاَدِ مِی ہے بعض اور تمھاری اولاد میں سے بعض عدو اللہ میں اور تمھاری اولاد میں سے بعض عدو اللہ میں میں مصارے وہمن ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی اور ماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت عوف بن مالک اشجعی بڑا تھے کہ بارے میں نازل ہوئی ہیں ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی بڑا تھے کہ اور اور کشیر الاولاد سے۔ جب یہ جباد پر جانے کا ارادہ کرتے تو ان کے اہل وار اور کشیر الاولاد سے۔ جب یہ جباد پر جانے کا ارادہ کرتے تو ان کے اہل وعیال رونے لگ جاتے کہ میں کس سے حوالے کرتے ہو؟ پس ان کا جی بھر آتا ، نرم ہو جاتے اور کشہر جاتے ۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں تا ہیں ہو جاتے اور کشہر جاتے ۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں تا ہیں ہو جاتے اور کشہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں تا ہیں ہو جاتے اور کشہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں تا ہیں ہو جاتے اور کشہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں تا ہیں جو جاتے اور کشیر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں تا ہیں جاتے ہوں کے اللہ کو اُنھوں نے آئے ہوں تا ہوں کے اور کی کھر آتا ، نرم ہو جاتے اور کشیر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کہ کم رآتا ، نرم ہو جاتے اور کشیر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کہ کی کھر آتا ، نرم ہو جاتے اور کشیر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کہ کھر آتا ، نرم ہو جاتے اور کشیر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کہ کی کیں کی کھر آتا ، نرم ہو جاتے اور کشیر جاتے۔ بالآخر اُنھوں کے آئے کہ کی کھر آتا ، نرم ہو جاتے اور کھر کے دور کے

شکایت کی کہ جھے اہل وعیال کی طرفہ ، سے بیخسارہ ہے اور اس وجہ سے وہ بیوی بچوں پر سے نئی کرتے ۔ تو اللہ تعالی نے بیآیات نازل فر ماکر بتایا کہ تمھاری بیو بوں اور اولا دمیں سے بعض تمھارے دشمن ہیں بہل تم ان سے بچتے زمو ۔ ان کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں رکاوٹ نہ بننے دواور ان کے شرسے بچتے رمو۔

بااوقات آدی بیوی پول کو جہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرجاتا ہے۔خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں اور ناجائز رسومات اور خرافات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ناچاہتے ہوئے بھی ان کی خواہش پر بینڈ باجہ منگواتے ہیں، رنڈیاں نجو آتے ہیں، بھانڈ بلاکر دولت اُڑاتے ہیں اور بعض اوقات ان کی وجہ سے قطع رحی کرتے ہیں۔ قرابت داری کے حقوق ادائیس کرتے ۔اور بسا اوقات بیوی بچوں کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات اوقات بیوی بچوں کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ ان کے شرسے بچو، خدار سول کی اطاعت نہ بچوڑ و۔اگرتم ان کی وجہ سے خدا رسول کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات رسول کی نافر مانی کرو گے تو یہ سے تھارے دشمن ہیں اور سمیں جہنم میں لے جا کیں گے تم ان سے بر ہیز کرو۔

 گئے۔ تو انھوں نے بیوی بچوں کوسزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں اور مومنوں کو آگاہ کیا کہ بعض تھاری بیویاں اور بعض تھاری اولا دتھاری دشمن معانی کردگے ہے فاخذ رُوھند ان سے بچتے رہو وَ اِنْ تَعْفُوا اوراگرتم معانی کردگ و مَنْ فَعَفُوا اوردرگزر کردگ و وَ تَعْفِرُوا اور بخش دو گئو فَانَ الله عَفُورُ دَّ حِیْتُ وَ مَنْ الله تعالیٰ بخشش کرنے والا مہر بان ہے۔ کیوں کہ انھوں نے جان ہو جھ کر عدادت نہیں کی لہذاتم ان سے درگزر کرواور عفو سے کام لوکیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی بچوں کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی بچوں کے ماتھ زمی کا سلوک کرواور ان کے شرسے بچتے رہو۔

فرمایا اِنّما آمُوَالُکُدُ وَاَوْلَادُکُدُ فِنْنَهُ بِهِ مِنْکَمُهارے مال اور تحصاری اولاد آزمائش ہیں۔ ان کی وجہ سے بیا اوقات آدمی حرام کمائی میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ طالا تکہ حرام کمائی سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا معصیت میں اولاد کی بات نہیں مانی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی لا یا جائے گا پھر ان چاہیے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال نے کھالی ہیں یعنی ان کی وجہ سے تباہ ہوگئ اسے کہا جائے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال نے کھالی ہیں یعنی ان کی وجہ سے تباہ ہوگئ ہیں۔ بررگانِ وین فرماتے ہیں العیال سندس الطّاعات "انسان کے بال بی جی اس کے حق میں گون ہوتے ہیں۔ "جس طرح گھن لکڑی یا اناج کو کھا جاتا ہے ای طرح ہوی ہے جی نیکیوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔

## مال اوراولاد کافتنه:

حضرت عبدالله بن مسعود من الله في مات بين كمالله تعالى نے مال اور اولا دكوفت قرار و يا ہے الله من الله

بہر حال مال اولاد کے فتنے سے بیخے کی کوشش کرنی چاہیے وَاللّٰہُ عِنْدَہَ اَ جُرُّ عَظِیْمٌ اور اللّٰہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ مال اولاد کا حال بیان کرنے کے بعد

الله تعالى في مومنول كوبدايت فرمائى ب فَاتَّقُو اللهُ مَااسْتَطَعْتُمْ بِي وُروتم الله تعالیٰ ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچو۔ كفر،شرك، نفاق کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں ایک اشکال ہے اس کو سمجھ لیں۔ اشکال بیہے کہ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرواللہ تعالی ہے جس قدرتم میں طافت ہے۔ اور سور ہ آل عمران آیت تمبر ١٠٢ مين فرمايا يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقْتِه "اعان والودروتم الله تعالی سے جیسا کہ ڈرنے کاحق ہے۔" تو بہظاہر دونوں آیتوں کا آپس میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ توبعض مفسرین حضرات توبیفر ماتے ہیں کہاس آیت کریمہ سے سورہ آل عمران والی آیت منسوخ ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر والتی فرماتے ہیں کہ جب به آیت كريمة نازل موكى يَايَّهَ اللَّذِينَ أَمَنُو التَّقُو اللهَ حَقَّ تُقْتِه توصى البكرام يرممل كرنا دشوار گزرا كەدن رات كے قيام سے ان كے ياؤں سوج سكتے، پيشانياں زخى ہوگئيں \_تواللہ تعالى نے ان پررم فرما كر تخفيف كى اور بيآيت نازل فرمائى فَاتَّقُو اللهُ مَااسْتَطَعْتُهُ وروتم الله تعالى ك جس قدرتم طاقت ركھتے ہو۔

لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران ہیں کے تُقیٰتہ کاتعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ ایمان ، تو حید میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی چاہیے ۔عقیدے کے معالم میں اس طرح تقوی اختیار کروجیسا کہ تقوے کا حق ہے۔ ایمان اعتقاد کو ہرفتم کی آلائش سے پاک رکھواور فَاتَّقُو اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمُ کاتعلق ایمان اعتقاد کو ہرفتم کی آلائش سے پاک رکھواور فاقت ہے اس کے مطابق اعمال کرو۔مثلاً: اعمال کے ساتھ ہے کہ جس قدرتمھارے اندرطافت ہے اس کے مطابق اعمال کرو۔مثلاً: اگرتم کھڑے ہوکرنماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔

حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت ملا اللہ نے فرمایا کہ جب میں شمصیں کسی کام

کے کرنے کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہوسکے الا او کو بجالا و اور جب میں تعصیل کسی بات سے منع کروں تو اس سے بالکل پر ہیز کرو۔ بیروایت بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق عقیدے کے تقوے کے ساتھ ہے۔

فرمایا وَاسْمَعُوا اورسنوتم الله تعالی اوراس کے رسول کی بات کو۔ کیوں کہ سنو ے توسمجھو گے اور عمل کرو گے ۔ وَأَطِيْعُوٰ اوراطاعت کرو۔ جو تھم دیا گیا ہے اس پرعمل كرو وَإِنْفِقُوا اورخرج كرو-اورسوره منافقول آيت نمبر واميل ہے وَانْفِقُوامِنُ مَّا رَزَ فَنْكُفِ "اورخرج كروتم اس ميس في جوجم في كوروزى دى ہے۔"الله تعالى في جو کچھتم کودیا ہے اس میں سے خرج کرو خیر الا نَفْسِکَف سیبہتر ہے تھاری جانوں کے ليے كوں كه بخل اچھانبيں ہے۔ ياره٢ ٢ سورة محمد كى آخرى آيت ميں ہے وَمَن بَيْخُلُ فَالِّمَا يَبْخَلَ عَنْ نَفْسِهِ "اور جو بخل كرے كابے شك وہ بخل كرے كا اين نفس كے ليے "اس كاوبال اى پر پڑے گا وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو بحاليا كيا اينفس ك بخل سے فَاولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لِي يَهِى لُوك بِين كامياب بونے والے -جو لوگ بخل نہیں کرتے اللہ تعالی کے راستے میں ول کھول کرخرچ کرتے ہیں بے فلاح یانے والے ہیں۔ پھر جوتم اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ شمصیں دگنا چگنا ہوکر ملے گا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تُقرِضُوااللّٰہ قَرْضَاحَسَنَا اگردوتم اللہ تعالیٰ کوقرض حسن وہ ہوتا ہے جوکی حسن یہ نظیم فی کہ کھنے وہ دُگنا کر کے دے گاشمیں۔قرض حسن وہ ہوتا ہے جوکی ضرورت مند کو بغیر سوداوراحیان کے دیا جائے۔ یہ قرضہ قابل واپسی ہوتا ہے تا کہ وہ ابنی ضرورت بوری کر کے واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کوقرض سے ضرورت بوری کر کے واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کوقرض سے

اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ تصویں واپس ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحافی نے جہاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رائے میں ایک اُوٹی بہت ساز وسامان کے دی تو آخصرت مان اللہ تعالیٰ کے رائے میں سات آخصرت مان اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں سات سواونٹنیاں بہت ساز وسامان کے عطافر مائے گا۔



The state of the s 7 , • 

# بينه ألذه الخم الخيم النائج ألبا

تفسير

سُورُلا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّالَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِللَّاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِللَّاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلَّا السَّلَاقِ إِلْمِي السَّلَاقِ إِلَّالِي السَّلَاقِ إِلَّالَّالِي السَّلَاقِ إِلَّالِي السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَاقِ السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِ

(مکمل)



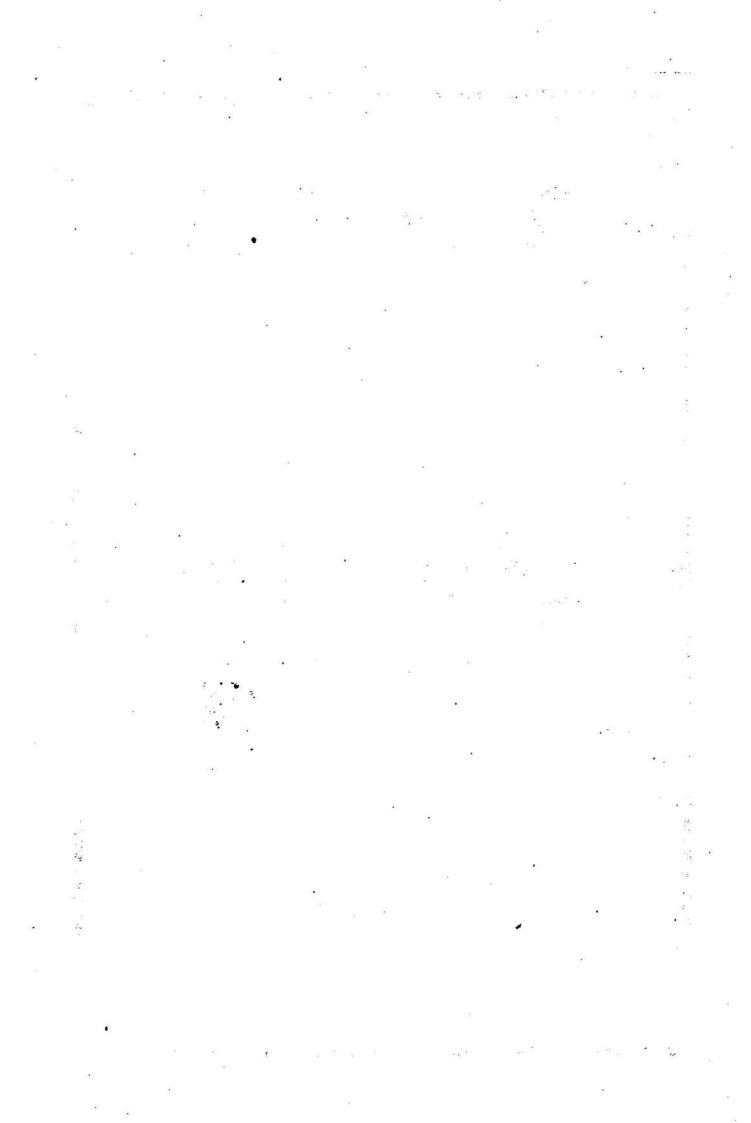

## وَهِي أَيْنَهَا ١٢ ﴾ وَهِي وَهِي مِن وَقُ الطِّلَاقِ مَلَنِيَةٌ ٩٩ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَالَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءِ فَطَلِّقُوْهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَآحُصُوا الْعِدَةُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لِلاَتُحْرِجُوهُ فَي مِنْ بُيُورِهِ فَ وَلا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يُأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلَّكَ حُدُودُ الله ومن يَتَعَكَ حُدُودَ الله فَعَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَكَدِي لَعُلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْلَ ذٰلِكَ آمْرًا ۞ فَإِذَا بَكَعْنَ آجَكَهُ نَ نَامُسِكُوْهُنَّ مِعَرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ مِعَرُونِ وَأَشِيعُهُ اذُوَى عَدُلِ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا النَّهَا دُوَ يَلُو ذُلِكُمْ يُوْعَظُ بِمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْكِخِرِةُ وَمَنْ يَتَقَاللهُ يَجْعَلُ لَهُ عَنْرِيًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُرْآمْدِ اللَّهُ تَكُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شُيءِ قَلْرًا ﴿

لَاَلَيُّهَا النَّبِيُّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نكالوتم ان عورتول كو مِنْ بَيُوتِهِنَ ان كَالَّمُ وال سے وَلَا يَخُرُجُنَ اورنه وه خودنكليس إلَّا أَن يَّأْتِينَ مَّكُريه كه وه كري بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بحيائي كلى وَيِلْكَ حُدُودُ اللهِ اوربيالله تعالى كي حدي بي وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ اورجوتجاوز كرے كاالله تعالى كى حدود سے فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ يُسْتَحْقِينَ اس فَظْمُ كَيَا بِنَ جَانِ ير لَا تَدْرِي نَهِين جَانِيَا كُولَى نَفُس لَعَلَاللهُ شَايِدِكُ اللهُ تَعَالَىٰ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا بِيداكر دے اس کے بعد کوئی معاملہ فَاِذَا بِلَغْنَ پِسِ جِس وفت پہنچیں وہ عورتیں بِمَعْرُونِ الجَصِطريقے اَوْفَارِقُوهُنَّ يَاالگ كردوتم ان كو بِمَعْرُونٍ الْبِصِطريقِ مِ قَاشَهِدُواذَوَى عَدْلِ اور كواه بنالودوعدل والے مِنْکُمُ ایخ میں سے وَاقِیْمُواالشَّهَادَةَ بِلّٰهِ اورقائم کرو گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیگھ یو عظربه اس چیزی تصحت کی جاتی ہے مَنْ السَّخْصُ كُو كَانَ يُؤْمِنَ بِاللهِ جوايمان لاتا بَ الله تعالى ير وَ الْيَوْمِ الْلَخِهِ اور آخرت كرن پر وَمَنْ يَّتَقِى اللهَ اور جَوْمُ وْرے كا الله تعالی سے رَجْعَل لَهُ بنائے گا الله تعالیٰ اس کے لیے مَخْرَجًا عَلَى سے نکلنے کاراستہ قَیرُزُقُہُ اوررزق دے گااس کو مِنْ حَیْثَ لَا يَحْتَسِبُ جَهَال سے اس كُوكَمَان بَعِي نَهِين مُوكًا وَمَنْ يَّتُوكَكُّلُ عَلَى اللهِ أور جس نے توکل کیا اللہ تعالی پر فَھوَ حَسْبُهٔ پس وہ اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے اِنَّ الله بِحِنْ اللہ تعالی بالغ آمرہ پوراکرنے والا ہے اللہ تعالی نے اِنَّ الله تعلی الله تعقیق کیا ہے اللہ تعالی نے اِنگلِ شَیْ اِللہ اللہ تعالی نے اِنگلِ شَیْ اِللہ تعالی نے قَدْرًا اندازہ۔

## نكاح اورطسلاق كے اصول:

انسانی زندگی میں جوسائل پیش آتے رہتے ہیں یا آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان
کے متعلق اُصول بیان فر مائے ہیں۔ کیوں کہ دنیا کا نظام آئین کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔
ان میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں۔ وہ بھی رب تعالیٰ نے بیان فر مائے ہیں۔
چوشے پارے کے آخراور پانچویں پارے کی ابتدا میں نکاح کے مسائل بیان فر مائے کہ
کون ی عورت کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے اور کون تی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا۔ نکاح
کے متعلق اُصول یہ ہے کہ ایجاب وقبول ہواور کم از کم دوشری گواہ ہوں جن کوشریت
مسلمان کے لیے گواہ بناتی ہے۔ دومسلمان مرددین دار پر ہیزگاروں کے سامنے نکاح
ہوگا توضیح ہے۔ اگر ایسے گواہ نہ ہوں تو بھر نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ دوسے زیادہ گواہ ہوں تو

نکاح کے بعد بعض دفعہ میاں ہوی میں ناچاتی بھی ہوجاتی ہے۔ اسلام نے اس
ناچاتی کے سلے اُصول بیان فرمائے ہیں ۔ حتی الوسع ناچاتی اور بدمزگی سے بچنا
چاہیے اور سلح صفائی کے ساتھ زندگی گزار نی چاہیے ۔ عورت کو بھی حوصلہ کرناچاہیے اور مردکو
بھی ۔ کیوں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ اَبْعَضَ
الْہُبَا تحاتِ عِنْدَ الله الطّلَاقُ " جائز چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں
الْہُبَا تحاتِ عِنْدَ الله الطّلَاقُ " جائز چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں

طلاق ہے۔ "جو چیزیں جائز ہیں ان میں بری چیز طلاں ہے کیوں کہ انسانی زندگی کا سکلہ سے۔ یہوئی بھیر بری تونہیں کہ آج یہاں اور کل دہاں ، سوں ، ال انسانی زندگی کا سوال ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نکاح سوچ جھ ررداورا یی ۔ گرد کہ جہاں نباہ ہو سکے۔ کفوکا مسکلہ اس لیے مستحب ہے کہ برادری ہو۔ کیوں کہ آپس میں ملتے جلتے ہوں گے طور طریقوں سے واقف ہوں گے۔ تو نکاح کے لیے گواہ شرط ہیں۔ لیکن بھی طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے اگر چہ بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے طلاق کے اُصول بھی بیان فرمائے ہیں اور مستقل پوری سورة طلاق نازل فرمائی۔

## طسلاق دين كاطريق آورطسلاق ثلاثه:

ارشاد ہے آیا آلی التی التی التی التی التی کریم مل التی آپ ان لوگوں سے کہد یں اِذَاطَلَقْتُ مُالنِیں آ جبتم طلاق دے دوعورتوں کو طلاق کا سنت طریقہ بیہ کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے ۔ پھر دوسر سے طہر میں دوسری طلاق دے ۔ پھر تیسر سے طہر میں تنسری طلاق دے ۔ پھر تیسر سے طہر میں موقع بھی کا طاق دے ۔ دو طلاقوں کے بعد رجوع کرسکتا ہے۔ اس دوران سوچنے بجھنے کا موقع بھی ل جا تا ہے ۔ مکن ہیں شکوک وشبہات دور ہوجا ہیں۔

کیوں کہ بعض اوقات شرارتی قسم کے لوگ مردعورت کے حالات بگاڑ دیتے ہیں شکوک و شبہات ڈال کر کہ تیری ہیوی اچھی نہیں ہے یہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ جوش میں آ کرسب کچھ کر دیتا ہے۔ تو شریعت نے موقع دیا ہے کہ ایک طهر میں ایک طلاق، درسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دوتا کہ سوچنے بی حصنے کا موقع ملے لیکن اگر کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو تمام فقہاء، ائمہ اربحہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حضرت امام ابو حضرت امام ابو کا دھرت امام ابو کی محضرت امام ابو کا کہ جھڑت امام بخاری کا حضرت امام الک ، حضرت امام الک ، حضرت امام الحد بن صنبل بڑھی اور امام بخاری

اہل حدیث حضرات کے دوفر قے ہیں۔ ایک حافظ ابن حزم کا۔ وہ تین آکھی طلاقوں کو تین ہی سمجھتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس کی یہاں اکثریت ہے وہ تین کو ایک کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک کے الفاظ بھی صاف ہوں ، احادیث بھی واضح ہوں ، چاروں مام بھی متفق ہوں ، ترم محد ثین بھی متفق ہوں اور مسئلہ حلال حرام کا ہوتو اس کوسوج سمجھ کر اختیار کرنا چاہے۔ لہذا یا در کھنا! تین طلاقیں حیض میں ہوجاتی ہیں ، ایک مجلس میں بھی ہوجاتی ہیں ۔ اگر چہ بیطریقہ اجھانہیں ہے۔

توفر مایا اے نی کریم مان تا گیا آپ ان سے کہددیں جبتم طلاق دوعورتوں کو فَطَلِقَوْهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَ پَی کم مان تا گیا ہے۔ اس ایک طبر میں ایک طبر میں ایک طلاق دوسرے طبر میں دوسری طلاق اور تیسرے طبر میں تیسری طلاق وَاَ حُصُواالْحِدَّةَ اور شار کروعدت کوتا کہ نسب میں گڑبڑ نہ ہو۔ جس کا نطفہ ہے اس کا وَاَ حُصُواالْحِدَّةَ اور شار کروعدت کوتا کہ نسب میں گڑبڑ نہ ہو۔ جس کا نطفہ ہے اس کا دواشت کے رہے ۔ اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا سوال ہے ، وراشت کے احکام ہیں۔ جس کا بچے ہوگا اس کے ذمہ تعلیم و تربیت ہے اس کا وہ وارث ہے۔ شریعت بات کو جھڑ ہے ہے اور وفات کی عدت بھی اس کے جہوگا اس کے ذمہ تعلیم و تربیت ہے اس کا وہ وارث ہے۔ شریعت بات کو جھڑ ہے ہے اور وفات کی عدت بھی اس کے وراشت ملے گ ، اس کے کہ تعین ہوجائے کہ س کا ہے ، کس سے اس کو وراشت ملے گ ، اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا ،کون اس کا گران ہوگا۔ توفر ما یا عدت کوشار کرو۔

دوسرے پارے میں رب تعالی فَرَّ مَاتے ہیں وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ اَنْ يَّ كُتُمُنَ مَا خَلَقَ الله فِي آرْ حَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُوْمِنَ بِاللهِ وَالْنَوْمِ اللّهِ وَ البقره: ٢٢٨] "اور طال نہیں ہے ان کے لیے کہوہ اس چیز کو چھیا تمیں جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں اگروہ ا بمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ " توجوان کے پیٹ میں ہے اس کو نہ جیمیا تنیں ۔ضروری نہیں کہ مردوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتی پھریں اپنی والدہ کو بتا دیں ، ، ﴿ ، كو بتادي كه ميرے پيٺ ميں بچہہے۔اگرنہيں ہ**تو وہ بھی بتاری**ں۔اس ليے كها ّ پرعدت موقوف ہے اور عدت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔عدت کے اندر اگرعورت کے ساتھ ئسی نے دیدہ و دانستہ نکاح کیا تو کا فر ہو گیا اور اس مجلس میں جوشر یک ہوں گے وہ مرتد ہو جائیں گے۔عدت کے اندر نکاح کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس دوران میں کوئی اس کو کہتا ہے کہ عدت کے بعد فلاں کے ساتھ یا میرے ساتھ نکاح کرنا۔ بیلفظ کہنا بھی گناہ ہے۔ دوسرے یارے میں بیتھم موجود ہے وَ لَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ آجِلَهُ [البقره: ٢٣٥] "اورنداراده كرونكاح ك كره باند صنے كا يہاں تك كەكتاب ابنى مدت كوپہنچ جائے۔" ہاں اشارے كنابيے سے سمجماسكتا ہے۔

وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ اور دُروتم اللَّه تعالیٰ سے جوتم اراب ہے لَا تُخْرِ جُوْهُنَّ مِن بَینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ اور نه نکالوتم ان عورتوں کوان کے گھرول سے ۔ طلاق کے بعدوہ عدت وہیں گزاریں گی ۔ عدت کے دنوں کا خرچہ اور سکنی خاوند کے ذمہ ہے ۔ اگر بی نکالے گا گناہ گار ہوگا ۔ اگر عورت نکلے گی بغیر کسی شری عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگی ۔ گھر سے مرادوہ گمر ہے جہال وہ رہتی تھی چاہے وہ تم ارا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا ہو یا مانگے کا ہوعدت کے دوران میں تم اس کو وہال سے نہیں نکال سکتے وَلَا یَخْرُ جُنَ اور نہ وہ خود تکلیں ۔ کے دوران میں تم اس کو وہال سے نہیں نکال سکتے وَلَا یَخْرُ جُنَ اور نہ وہ خود تکلیں ۔ ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عدت کے دنول میں باہر جائیں اِلَّا اَن یَاْتِیْنَ بِفَاحِتَ اِلْوَ اَنْ اِلْاَ اَنْ یَاْتِیْنَ بِفَاحِتَ اِلْاَ اَنْ یَا بِیلُوں مِی اِلْاَ اَنْ یَاْتِیْنَ بِفَاحِتَ اِلْاَ اَنْ یَا اِلْاَ اَنْ یَاْتِیْنَ بِفَاحِتَ اِلْاَ اِلَا اِلَا اِلْاَ اِلَا اِلَا اَنْ یَا اِلْاَ اَنْ یَاْتِیْنَ بِفَاحِتَ اِلَا اِلْاَ اَنْ یَا اِلَا اَنْ یَا نِیْنَ بِفَاحِتَ اِلْاَلِ کُوں کے دوران میں باہر جائیں اِلَا اَنْ یَاْتِیْنَ بِفَاحِتُ اِلْا کُرِی اِلْمُنْ اِلْدِی اُلْدِی اِلْا کُوں کی اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا کُلُی اِلْا اِلْا اِلْا اِلْلُوں کی اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْدَالْا اِلْدُوں کی اِلْا اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْا کُلُوں کی اُلْا اِلْدِیْ اِلْا اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْا کُلُوں کی اُلْا اِلْا کُلُوں کی اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْا کُلُوں کی اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا لَالْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا لَالْا اِلْا لَا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا اِلْا لَا اِلْا اِلْاِلْا اِلْا اِلَا اِلْا اِلْلَالْا اِلَا اِلْا لِلَا اِلْا اِلْال

مُبَيِّنَةٍ مَرْبِيكَهُرِينِ وه كُونَى بِحِيانَى كَلَى يَعِنَ زَنَا كَاارِ تَكَابِكُرِينَ يَا وه بَعض عورتين جولزا كااور بدزبان ہوتی ہیں اور ہروفت گھر میں فتنہ ڈال كرركھتی ہے تواس كی زبان سے بچنے کے لیے گھرسے نكال دیں اس كی اجازت ہے۔

### عبدت كمسائل:

آنخضرت مل الماليم كن مانے ميں ايك واقعه پيش آيا كدايك عورت جوبرى تخت اور فين مائيل اور فخش گوشى \_اس كوطلاق ہوگئ \_طلاق كے بعدوہ پہلے سے زيادہ تخت اور تيز ہوگئ \_گھر كے افراد كواس نے پريشانی ميں مبتلا كرديا \_آخضرت مل الماليم كي باس حاضر ہوكر ساس نندوں اور گھر كے ديگر افراد نے كہا كہ حضرت! ہم اس كى زبان سے پہلے بھى تنگ ہے اب تو اور تيز ہوگئ ہے \_آخضرت مل الماليم نے فرمايا اچھا توتم اس كووبال سے نكال دو \_ بخارى شريف ميں موجود ہے اور ابوداؤ دشريف ميں بھى ہے \_تو اگر بى بى لا اكواور بدزبان ہوتو نكالے ميں كوئى حرج نہيں ہے ۔

مسئلہ یہ ہے کہ تورت عدت کے دوران میں گھر ہے با ہر نہیں جاسکتی۔اگراس کو کئی ضرورت کا سودا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھراس کو اجازت ہے کہ قریب کی دکان ہے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے لے۔ای طرح بیار ہوگئ ہے اور اتن تو فیق نہیں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کوفیس دے کر گھر بلالیں کیوں کہ ڈاکٹر وال کی بڑی فیس ہوتی ہے خریب آدی برداشت نہیں کرسکتا۔ تو قریب جو ڈاکٹر یا تھیم ہے اس سے دوائی لے لے۔ رات کسی جگہ نہیں گھر بسکتی۔اور دیہاتی عورتیں جو اپنے جانورخود سنجالتی ہیں، دودھ دُوہتی ہیں، زمینوں سے ساگ بھی چنتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو مجبور ہیں اور دوسراکوئی کرنے والا نہیں ہے اوران کی زندگی کا اس پردارو مدار ہے تو ان کو بھی اجازت ہے دہ یہ سارے کام کرسکتی

ہیں۔اگراس کا باپ فوت ہوگیا ہے، بھائی فوت ہوگیا ہے آخرانسان ہے موت ساتھ ہے۔ تو تھوڑ ہے سے وقت کے لیے جاسکتی ہے۔ لیکن رات کسی جگہ ہیں گزارسکتی۔ بیہ عورت کے لیے بڑاسخت مسئلہ ہے۔

تو فر مایا نه نکالوتم ان کوان کے گھروک سے اور نہ وہ خودتکلیں مگریہ کہ کریں وہ بے حيائي تعلى وَيَلْكَ حُدُودُاللهِ اوربيالله تعالى كي حدين بين مقرر كي موئى وَمَن يَتَعَدَّ حُدُوْ دَاللهِ اور جو تجاوز كرے كا الله تعالى كى صدول سے فَقُدُظَ لَمَ نَفُسَهُ لِيل تَحْقِيقَ اس نے اپنی جان پرظلم کیا۔سب کی رب تعالی کی عدالت میں پیشی ہوگی اوررتی رتی کا حساب ہوگا۔ بیہ جوفر مایا کہ ان کو عدت کے اندر طلاق دو۔مثلاً: ایک طہر میں ایک ، دوسرے طہریں دوسری ، تبیسرے طہر میں تبسری کہ ستحب اور مسنون طریقہ یہی ہے۔ كيون؟ فرمايا لَا تَدْرِي -اس كا فاعل نفس ہے۔ نہيں جانتا كوئي نفس لَعَلَى اللهَ شاید کہ اللہ تعالی یک خدت بغد ذلك آخرا پیدا كرد اس كے بعد كوئى معاملہ يعنى اگر کسی شریرعورت اور مرد کے ذہن بھرنے سے یا کسی اور وجہ سے جذبات میں آ کر طلاق دے دی۔ اگر وہ ایک طلاق ہوگی تو وہ رجوع کر سکے گاسو چنے کا موقع ملے گا۔ دو طلاقیں ہوں گی تو بھی عدت کے دوران میں موقع ملے گاشریروں کی شرارت سے آگاہ ہو جائے گا کہ عورت بے تصور ہے، رجوع کر سکے گا۔ اور اگرتین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں ہے۔ لہذا جلد بازی سے کا مہیں لینا چاہیے۔

صریح لفظوں میں ایک طلاق ہو، دوہوں بیرجعی طلاق کہلاتی ہیں۔طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوی آپس میں مل جائیں تو طلاق کا اثر ختم ہوجاتا ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوی آپس میں مل جائیں تو طلاق کا اثر دوہیں توباتی ہے کی تنگ میں آئیں گی۔اگر ایک طلاق دی ہے توباقی دوکا اختیار ہوگا۔اگر دوہیں توباتی

ایک کاحق ہوگا۔اگر کنایہ کےلفظ سے طلاق دیتا ہے مثلاً: کہتا ہے یہاں سے دفع ہوجایا کہتا ہے کہ میں نے تجھے حچوڑ ویا ہے یا کہتا ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور طلاق مرادلیتا ہے۔ لین ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں ۔اس میں رجوع نہیں کرسکتا دوبارہ نکاح ہوگا چاہے عدت میں ہویا عدت گزرگئی ہو۔اور بیجمی شرط ہے کہ ایک آ دھ مرتبہ کہا جائے۔اگر زیادہ مرتبہ کیے گا تو اس کا مسّلہ الگ ہے۔ فرما يا فَاِذَا يَكَغُنَّ أَجَلَهُنَّ لِيسِ جِس وقت وه عورتيس جن كوطلاق دى كئي ہے بينج جائيں ا پی عدت کو۔ مراد ہے عدت ختم ہونے کے قریب پہنچیں فَامْسِکُوهُنَ کیس روک ركوتم ان كو بِمَعْرُ وْفِ الْحِصْطريق سے أَوْفَادِ قُوْهُنَّ يَا اللَّ كردوتم ان كو بِمَعْرُونِ عَمِهُ طَرِيقِت قَاشِهِ تُواذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ اور كواه بنالودوعدل والے اپنے میں سے۔ یہ گواہ بنا نامستحب ہے شرطنہیں ہے۔طلاق تنہائی میں بھی ہوسکتی ہے، زبانی بھی ہوسکتی ہے، تحریری بھی ہوسکتی ہے۔اگر کوئی آ دمی زمین پرلکھ دے، اپنی بیوی کا نام لکھ کرکہ میں نے اس کوطلاق دی ہے تو ہوجائے گی۔ دیوار پرلکھ دے ہوجائے گی ہے شک زبان سے پچھنہ کھے لیکن یانی پر لکھنے سے نہیں ہوگی ، موامیں لکھنے سے نہیں ہوگی۔ کیوں کہ پیتحریریں پڑھی نہیں جاسکتیں۔اگردل میں طلاق دے وہ نہیں ہوگی۔ بہر حال زبان سے طلاق دے گاتو ہوجائے گی جائے شخصے کے طور پر دے۔ ابو داؤ دشریف میں روایت ہے کہ مخرے (ہنسی مذاق) کے ساتھ بھی طلاق ہوجائے گی مے یعنی دل لگی کے طور پر کہا تھے طلاق ہے تو وہ ہوگئی بعض جاہل قشم کے لوگ آ کر کہتے ہیں كه أنھوں نے لڑكى كوطلاق بھيجى ہے ہم نے خط وصول نہيں كيا۔ بھى يا تمھارے نہ وصول ارنے سے کیا بنتا ہے؟ طلاق تو ہوگئی ان باتوں سے طلاق نہیں ٹلتی وصول کرو یا نہ کرو

طلاق ہوگئ۔

توفر ما یادوگواہ بنالوعدل والے بیم سخب وَ اَقِیْمُواالشَّهَادَةَ لِلهِ ان کے گوائی الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ذریحہ سیجومسائل ہیں یُوْعَظٰ ہِ ان کے ذریحہ سیجومسائل ہیں یُوْعَظٰ ہِ ان کے ذریعے مَن اس کو کان یُوْمِن ہِالله وَ الْیَوْمِ اللّٰه وَ الْیَوْمِ اللّٰه وَ الْیَوْمِ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ الله تعالیٰ دریے گاللہ تعالیٰ اس کے لیے تکی سے نکلنے کا راستہ وَ یَکھُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَا الله تعالیٰ اس کے لیے تکی سے نکلنے کا راستہ وَ یَرْزُ قُلْهُ مِنْ حَیْ اللّٰه تعالیٰ اس کے لیے تکی سے نکلنے کا راستہ وَ یَرْزُ قُلْهُ مِنْ حَیْ اللّٰه تعالیٰ اللّٰ کے الله تعالیٰ سے اس کو مال سے اس کو مال سے اس کو مال سے اس کو مال سے اس کو میں ہیں ہوگا۔ انْتُقُوااللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِ ہِ [ آل عمران: ۱۰۱] جو آدمی الله تعالیٰ سے اس طرح ڈرے ہیں۔ میر حرف میر حرف میں سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے کوئی سیل پیدا کردے گا یعنی ہر پریشانی سے کوئی سیل ہیدا کردے گا

🛈 الیی جگہ سے رزق دے گاجہاں ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔

وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ عَسْبُهُ اورجوالله تعالی پرتوکل کرے گاپی وہ الله تعالی اس کوکا فی ہوگا۔ سب قدر تیں اس کے پاس ہیں ، سب خزانے اس کے پاس ہیں اِنَّ الله بالیغ اَمْرِه به بالله تعالی پورا کرنے والا ہے اپنے معاملے کو جو وہ کرنا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا فَقَ ال لِیّائیرِیْدُ [سورۃ البروح، پارہ ۳۰]" وہ کرگزرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ قَدْجَعَلَ اللهُ لِیکِّ شَیْ وَقَدْرًا تحقیق مقرر کیا ہے! لله تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ زندگی اور موت کا، یماری اور تندرتی کا۔ جو کسی کو دینا ہے ہر چیز کے الله تعالی کے ہاں اندازہ۔ اور مقد ارمقرر ہے۔

والخف يَبِسُنَ مِنَ الْمَجِيْضِ مِنْ نِسَالِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَ تُهُنَّ ثَلْثُ أَنَّهُ مُ وَالِّن لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْكُهُ كَالِ أَجَلُهُ كَانَ يَضَعُنَ حَمْلُهُ قَ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرُّا اللهِ اللهِ النَّرْلَةُ النَّهُ وَمَنْ يَتَّقِي اللهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّالِتِهِ وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرًا ﴿ السَّكِنُوهُ فَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْلِ لُمْ وَلَا تُضَاَّرُوهُ فَ لِتُضَيِّعُ وَا عَلَيْهِ يَ وَإِنْ كُنّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِ قَ حَتَّى يضعن حملكن وان ارضعن لكر فاتوهن اجورهن وأتوروا بُيْنَكُمُ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَكَ أَخْرَى ٥ لِينُفِيُّ ذُوسَعَ الْحِقْنُ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِدَعَلَيْ الدِينُقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل سَيَجُعُلُ اللَّهُ بَعْدَ كُفُسُرِ لِيُسْرًاهُ عَ

وَآئِيُّ اوروه عُورِتِيْ يَبِسْنَ جُونا الميد ہُو جُگُل الله مِنَ الْمَحِيْفِ مِنَ الْمَحِيْفِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ

كرك كاالله تعالى ال كے ليے مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا الله كمعامل ميس آسانى ذلكا مُرُاللهِ يَكُم بِالله تعالى كل انزَلة إليْكُمُ جوأتاراب ال في محمارى طرف وَمَنْ يَتَقِى اللهَ اورجو دُرك الله تعالى سے يُكَفِّرُ عَنْهُ مثادے الله اس سے سیاتیم اس کی خطائیں ویعظم لَهٔ آجرًا اور بر حاے گااس کے لياجر أَسْكِنُوْهُنَّ عَلَيْهِ الأَنْمُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ جَهَالِ تُم خُودُهُم سِنَّ مو مِن قُوجِدِكُمْ ا بن طاقت كمطابق وَلَا تُضَارُّوهُنَّ اورنه ضرردوان كو لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ تَاكُمْ مَنْكَى كُروان بِ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ اورا كُرين وه عورتين حمل والى فَأَنْفِقُواعَلَيْهِنَ يُسْتُم خرج كروان ير حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يهال تك كهوه جَن دين البيخ ممل كو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ لِي لِي الروه دوده بلائي (بي كو) تمهارى خاطر فَاتُوهَنَّ يس دوتم ان كو أَجُوْرَهَنَّ ان كامعاوضه وَأُنِّمِ وَابَيْنَكُمْ ادرآ يس من منوره كرو بِمَعْرُ وْفٍ الْجِهِ طريق ع وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ اورا كُرْمَ تَنكَى كروك فَسَتُونِ ضِعَ لَهُ أَخْرَى لِيل بِلاد \_ كَى ال كوكونى دوسرى عورت لينفي فأوسعة جابي كخرج كرے وسعت والا قن سَعتِه ا پی وسعت کے مطابق وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اورجس پرتنگ کيا گيا مواس کا رزق فَلْيَنْفِق يِس چاہي كرح كرے مِمَّا أَللهُ اللهُ الله الله الله عالى نے اس کودیا ہے کا پُریکو لفٹ الله مُنفسًا نہیں دیتا اللہ تعالی کسی نفس کو تکلیف إلّا مَا اللهَا مُراس چيز ہے جواس کودي ہے سَيَجْعَلَ اللهُ عَنْقريب كرے گا الله تعالى بَعْدَ عُسْرِ تَنْكَى ك بعد يُسْرًا آسانى-اس سورة كانام سورة الطلاق ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں كے پھے ضروری

اور بنیادی مسائل بیان فر مائے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان میں بری چیز طلاق ہے۔ لیکن بعض مجبور یاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے طلاق دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔ طلاق دیتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ طلاق ان دنوں میں دینی چاہیے جن دنوں میں عورت پاک ہواور ان دنوں میں عورت کے ساتھ ہمبتری بھی نہ کی ہو۔ مستحب طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے حیف کی حالت میں دے دی تو طلاق ہوجائے گی۔ اکٹھی تمین طلاقیں دے دیں ہوجا عیل گی۔ ایک مجل میں میں طلاقیں دے دیں ہوجا عیل گی۔ ایک مجل میں تین طلاقیں دے دیں ہوجا عیل گی۔ ایک مجل میں تین طلاقی کے وقت عورت حالمہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب بچے پیدا ہوگا عدت ختم ہوجائے گی۔ اگر حالم نہیں ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ تین ما ہوار یاں گزریں گی تو اس کی عدت ختم ہوجائے گی۔ اگر ما ہواری نہیں آتی تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ گری عور تو ل کو سیمن نہ سیس آتا ان کی عدید ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ الْحِیْدِیْ مِنَ الْمَحِیْفِ اور وہ عور تیں جو ناامید ہوچی ہیں جین اللہ علی فرماتے ہیں و الحراق اللہ میں تعالی اللہ عن اللہ اللہ اللہ عور توں میں سے اِنِ اَلْ تَبَعَیْ اَللہ اللہ ہوکہ ان کی عدت کیا ہے فَحِدَّتُهُنَّ وَکُوْل میں سے اِنِ اَلْ تَبَعَیْ میں مہینے ہے۔ اگر عالمہ ہو اس کی عدت وضع حمل عالمہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر عالمہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر عالمہ ہیں ہیں اور اگر حیف نہیں آتا تو اس کی عدت میں عدت ہیں تین مہینے ہے۔ اگر عالمہ عالم اللہ اللہ اس کی عدت ہیں تین مہینے ہے۔ اس کی عدت ہیں تین مین اور وہ جن کو مین نہیں آیا ان کی عدت ہیں تین ماہ فرمایا قرایا قرایا خوالی نے مطلقہ کا قاعدہ بتلادیا۔ فرمایا قرایا خوالی نے مطلقہ کا قاعدہ بتلادیا۔ فرمایا قرایا خوالی نے کوں کہ نابالغ بھی کا میں وجواتا ہے۔ اگر کسی بھی کا نکاح نابالغی

میں اس کے والد نے کر دیا یا دا دانے کر دیا تو اس بگی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح فشخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ جوشفقت باپ دا دامیں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ ہاں اگر دلائل کے ساتھ باپ کافسق ثابت ہوجائے اور بیکہ اس نے پیپوں کی خاطر پیہ کام کیا ہے تو پھرمعاملہ جدا ہے۔ای طرح اگر ثابت ہوجائے کہ دادا ہے ایمان تھااس نے پییوں کی خاطر چھوٹی بچی کسی جگہ بھنسادی ہے تو پھرمسکلہ جدا ہے۔ باپ دادا کے سوااگر کوئی اور بکی کا نکاح کردے تو بکی کوشخ کا اختیار ہے۔ شنخ کا میمعنی ہے کہ عدالت میں حائے قاضی کو کیے ، مفتی کو کہے ، جج کو کہے کہ میرے بھائی نے یامیرے چیانے یا تائے یا ماموں نے نکاح کردیا تھامیں اس پرراضی نہیں ہوں تو وہ نکاح فسخ ہوجائے گا۔اب رہایہ سوال کہ عورت کب بالغ ہوتی ہے؟ اگر بچی صحت مند ہوا ورخوراک گرم ہوتو نو دس سال کی عمر مل بالغ موجاتی ہے۔حضرت عائشه صدیقه بنائنا کا نکاح آنحضرت ماہنا آلیا ہے ساتھ جه سال کی عمر میں ہوا اور جب رخصتی ہوئی نو سال عمر تھی۔اگر صحت اور خوراک اچھی نہیں ہے تو پھر گیار هویں سال ، بارهویں سال ، تیرهویں سان ، چودهویں سال بھی بالغ ہوسکتی ہے۔ پندرهوال سال آخری حد ہے۔ اگر کوئی اور علامت عورت میں ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی لڑکی بالغ شار ہوگی۔ پہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے اور پندرہ سال کا لڑ کا بھی بالغ ہے۔ یہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے۔

توابھی بالغ نہیں ہوئیں۔ حیض ابھی تک شروع نہیں ہواان کی عدت بھی تین ماہ ہے وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اور جوحل والی ہیں اَجَلُهُنَّ ان کی عدت اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلُهُنَّ ان کی عدت اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلُهُنَّ مِيرائش كے ساتھ ہی حَمْلُهُنَّ مِيرائش كے ساتھ ہی عدت ختم ہوجائے گی۔ مثلاً: حمل کوایک ہفتہ گزراہے یا دو ہفتے گزرے ہیں اور طلاق کی عدت ختم ہوجائے گی۔ مثلاً: حمل کوایک ہفتہ گزراہے یا دو ہفتے گزرے ہیں اور طلاق کی

نوبت آگئی ہے تواس عورت کی عدت آٹھ ماہ دو ہفتے ہوگی جب تک بحیہ پیدائہیں ہوگا اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگ ۔ بیقر آن یاک کا تھم ہے وَ مَن یَتَقَ اللّٰهَ اور جو وْرے گاالله تعالی سے مردوعورت يَجْعَلُ لَهُ مِنْ آمْرِهِ يُسْرًا كرے گاالله تعالی اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی۔ دین صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دین میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتیں آ دھی اُ مت ہیں ۔عورتیں بھی دین سیکھیں ۔جن گھروں میں دین دارعورتیں ہیں ان گھروں میں دین کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے۔ان گھروں میں شادی اورموت کی رسمیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں عورتیں دین سے عاری ہوتی ہیں وہاں برعتیں اور رسمیں چھلائلیں لگا کرآئی ہیں۔ اس لیے عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ دین سیکھیں۔ الحمد للد! ككھر ميں عورتوں كے درس بھى يا قاعدہ موجود ہيں جہاں عورتيں پر ھاتى ہيں اور ايك آ دھ ہفتے کے بعد عور توں کا بیان بھی ہوتا ہے۔عور توں کو ضروری ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں ۔جس گھر میں دین دارعورت ہوگی اس کا اولا دیر بھی اثریر سے گا۔عورت وقت پر أشفى ، بيج بهي وفت برأتمس ك\_اورجهان عورت آخم بيج أشفى كي وبال بيح دن ہے اُٹھیں گے۔تو گھروں کی اصلاح میں عورتوں کا بڑا دخل ہے۔

توفر ما یا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی بیدا کر دے گا دٰلِکَ آ مُر اللهِ بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہے جوعدت کے بارے میں شمیں بتلایا ہے اُزُلَهٔ اِلَیٰکُم جواس نے اُتارا ہے تھاری طرف وَمَن یُتَقِی الله اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا یک قید تھنے تی ہے مٹادے گاس سے اس کی خطا کیں۔ اس کی خطا کیں معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَیُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے

لیے اجر۔ ایک نیکی کابدلہ دس گنادے گا۔ اور جو فی سبیل اللہ کی مدیس نیکی کرے گااس کا بدلہ سات سوگناہ ملے گا واللہ یہ نیک نیک کرے گااس کا بدلہ سات سوگناہ ملے گا واللہ یہ نیک نیک نیک بڑھا تا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ "جس کے لیے چاہے گااس سے بھی زیادہ دے گا۔

فرمایا آسینوهن مین خین سکنته که مهراوئم ان کوجهال تم خودگهرت هو مین خین شخیر از تم ان کوجهال تم خودگهرت هو مین خین خیال تم رہتے ہومطلقہ عورتوں کواپنی حیثیت کے مطابق و ہیں رکھو۔ مسکلہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت کا عدت کے دوران خرچہاور مکان سابق فادند کے ذمہ ہے۔ جب تک عدت ختم نہیں ہوگی وہ عورت و ہیں رہے گی باہر نہیں جاسکی گر بہامر مجبوری ۔ شریعت نے مجبوریوں کا لحاظ رکھا ہے۔

مثال کے طور پرمیاں ہوی تج پر گئے ہیں خاوند نے وہاں طلاق دے دی یا خاوند
وہاں فوت ہوگیا۔ایسے حالات ہکڑت پیش آتے ہیں۔تواب عورت عرفات، مزدلفہ یا
منی میں تونہیں رہ سکتی اس کو وہاں سے شقل ہونے کی اجازت ہے۔ مجبوری کے بغیر گھر
سے نہیں نکل سکتی۔اگر عورت لڑا کو اور بدزبان ہے تو جاسکتی ہے یا طلاق مخلطہ ہو اور
خاوند بدکار ہے۔خدشہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی چھیڑ خانی کرے گا تواس صورت میں بھی
عورت کو گھر سے جانے کی اجازت ہے۔ فلط کارلوگ بھی موجود ہیں۔ایسے واقعات بھی
پیش آئے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ برائی کی ، بھائی نے بہن کے ساتھ ، ماموں نے
پیش آئے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ۔اکثر اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں۔اللہ
تعالیٰ بچائے بہت مازک زمانہ ہے۔اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ کی عورت کو اجبنی مرد
تعالیٰ بچائے بہت ما نوں خاس ہے۔ان محرموں کے ساتھ شہر سکتی ہے جو دین دار
کے ساتھ تھہر نے کی اجازت نہیں ہے۔ان محرموں کے ساتھ شہر سکتی ہے جو دین دار

#### ال كساته بهي نبيل تفريكتي-

تو فرما یا تھہراؤ ان کو جہاں تم خود کھہرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق و لا تفسیق اُور میں اور نہ تم ان کو خرر دوان کو ایذانہ پہنچاؤ کیفی قواعلیوں تاکہ تم تنگی کرو ان پر طلاق دینے کے بعدان پر حتی نہ کرو و اِن می آولاتِ حمل اوراگر دو مورتیں ممل والی ہیں فائیف قواعلیوں پس تم خرج کروان پر جب تک بچہ پیدائیں ہوتا مسمیں خرچ دینا پڑے کا حمل کے زمانے کا خرج اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے کا یہ تھی نہوں کے خرج میں اپنے ممل کو۔

#### مسئله:

مسئلہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو دودھ بلانا عورت کے فریضہ میں شامل ہے۔ اگر نہیں بلائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ کیوں کہ اس عورت کا خرچہ، رہائش وغیرہ خاوند برداشت کرتا ہے۔ اور اگر طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور عدت تم ہوگئ ہے اب اس کا خرچہ اور رہائش خاوند کے ذمہ نہیں ہے۔ لہذوا اب وہ اس بچ کا خرچہ لے بتی ہے کو دودھ بلانے کے بیسے بھی لے ستی ہے۔ اپنے ہی بچے کو دودھ بلانے کی اجرت لے ستی ہے۔ داورہ بلانے کے بیسے بھی لے ستی ہے۔ اپنے ہی بچے کو دودھ بلانے کی اجرت لے ستی ہے وہاں کے ماحول کے مطابق فرمایا فیان اُر ضَعْن لَکھُ بِلانے کی اجرت لے ستی دودھ بلا سی بچے کو تھاری خاطر فائٹو کھن آ جو رکھن کی دوتم ان کو ان کا معاوضہ جو مطے کیا ہے و آئیور و ابنین کھ بِمغروف اور آپس میں مشورہ کرد عمدہ طریقے سے کہ بچے تو دونوں کا ہے اس کے لیے بچھتو کرنا ہے اگر ہرکوئی ضد پراڑے گا تو بچے کو نقصان ہوگالہذا بچے کا خیال رکھو اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے مشورہ کروعمدہ طریقے ہے۔

وَإِنْ تَعَاسَرَتُهُ اورا گرتم تنگی کرو گے کہ کی سمجھوتے پر نہ بڑی سکو کہ عورت کیے کہ میں نہ ہو یا خاوند کے کہ میں اتی اُجرت نہیں ہے جو خاوند کے بس میں نہ ہو یا خاوند کے کہ میں اتی اُجرت نہیں دینا چاہتا فَسَتُرْضِعُ لَمَا اُخْرِی پس پلادے گی اس کوکوئی دوسری عورت ۔ بچکو کسی اور عورت کے حوالے کر دواور اس کے ساتھ معاملہ طے کر لو قر آن کے نزول کے زمانے میں عرب میں عام دستور تھا کہ دوسری عورتیں دودھ پلاتی تھیں اور اُجرت لیتی تھیں ۔ ان کے لیے اُجرت جا ترتی ہے ہی کہ کی رست اُجرت طے کرتے تھے۔خود آخصرت ساتھ میں اور اُجرت بیا کہ دورہ پیا ہے ۔ تو اگر آپس میں سمجھوتا نہ ہو سکے تو کسی دورہ پیا ہے ۔ عدت اور رضاعت کے دوران کا جو شکے تو کہ دران کا خرجہ خاوند کے ذمہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِیکنفِق دُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهٖ چاہے کہ فرج کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق ۔ لینی اگر باپ یا متولی مال دار ہے تو بیج کی مال کو دودھ پلانے کا فرچاپی وسعت کے مطابق دے وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ اور جس پر مودھ پلانے کا فرچاپی وسعت کے مطابق دے وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ اور جس پر میکا مواس کا رزق یعنی وہ آ دمی فریب ہے فَلْیَنْفِق مِمَا الله الله الله کی چاہے کہ وہ فرچ کرے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو زیادہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ حیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو زیادہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ حیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو زیادہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کے چارہ ہو جھ کے نیچ آ جائے کی کوئی الله تعالیٰ میں کو تکلیف مگر اس چر سے جو اس کودی ہے۔

سورة البقره آیت نمبر ۲۸۹ میں ہے لَا یُکِلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وَسْعَهَا "نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالی سی نفس کو مگر اس کی طافت کے مطابق ۔" یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے

مطلقہ اور اس کے بیچ کے متعلق یہی اُصول بیان فرمایا ہے کہ آوی ابنی حیثیت کے مطابق خرج کرے۔ حالات بدلتے رہتے بین سینہ بخل کرے اور نہ طافت سے زیادہ خرج کرے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں سینہ بخت اُللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی ۔ تنگی خوش حالی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تنگ وسی سے نہ گھبراؤ خوش حالی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تنگ وسی سے نہ گھبراؤ خوش حالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تنگ وسی سے نہ گھبراؤ خوش حالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے بعد آسانی لے آئے گا۔



## وكايت من قرية عكت

عَذَابًا شَدِيْدًا سخت عذاب فَاتَّقُواالله لي وروتم الله تعالى سے يَا ولِي الْأَنْبَابِ الْمُعْقَلِ مندو! الَّذِينَ المَنْوا جوايمان لائم و قَدْاَنْزَلَ الله صحقیق نازل کیا الله تعالی نے اِنٹے کمی فرق و کر رَّسُولًا يَّسُلُوا عَلَيْكُمْ رسول جوتلاوت كرتا ہے تم ير ايْتِ اللهِ الله تعالى كَ آيتين مُبَيّنتِ جوكهول كربيان كرتى بين بِيخْرِجَ الَّذِينَ تأكم نكالے ان لوگول كو المنوا جوايمان لائے بي و عَمِلُواالصَّلِحٰتِ اور عمل كيه الجھے مِنَ الطَّلَمُ لِي إِلَى النَّوْرِ الدهيرون سے روشن كى طرف وَمَنْ يُوَّمِنُ بِاللهِ اورجوا يمان لائكًا الله تعالى ير وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور عمل كركاته يُدخِلُهُ واخل كركاس كو جَنْتِ باغول من تَجُرِى مِنْ تَغْيَهَا الْأَنْهُرُ جَارى بين ان كے يَجِنهري خُلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا ربيل كان جنتول مين بميشه قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِذْقًا لَمَّ حَقَيْقَ الْجِعَا كيا الله تعالی نے ان کے لیے رزق الله الّذِی الله تعالی کی ذات وہ ہے خَلَق سَبْعَ سَمُوتِ جَس نے پیدا کے سات آسان قیمن الْارْضِ مِثْلَقَنَ اور اتنی ہی زمینیں یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ الرَّتَا ہے تُكُم ان كے درميان لِتَعْلَمُوا تَاكُمُ مِانُ لُو أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ بِ شَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہر چیز پر قادر ہے قَانَ الله الله عالی نے قَداَ حَاطَ ا اعاط کررکھاہے بیٹی شیء علما ہر چیز کاعلم کے لحاظ ہے۔

#### ربطِآیات:

ان سے پہلے اللہ تعالی نے انسانی معاشرے کے بنیادی اُصول بیان فرمائے۔
معاشرت کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزار نا۔ نکاح کا مسئلہ ، طلاق
کا ، عدت کا ، یہ سب مسائل کا فی تفصیل کے ساتھ بیان ہو بچے ہیں۔ یہ بھی بتلا یا کہ طلاق
اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر مجبوری ہوتو پھردی بھی جاسکتی ہے۔ مجبوری کے تحت شریعت نے
اجازت دی ہے۔ بچوں کی پرورش کے متعلق بھی بنیادی چیزیں بیان کیں۔ اللہ تعالی کے
احکام کی مخالفت کا نتیجہ یفٹینا سزا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا ان احکام کے
ذکر کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَكَايِّنَ مِّنُ قَرْيَةٍ اوركَتَى بَى بستيال تَصِل عَتَتَعَنْ أَمْرِدَ بِهَا جَضُول نَ نَافَر مَا فَى كَا بِحَام كَ بستيول مِيْن رَبِ وَالُول فَى الله تعالى كَا دِكام كَ نافر ما فى كَا بِحَام كَ بِعَم كَل بستيول مِيْن رَبِ والُول فى الله تعالى فى جو پيغمبران كى نافر ما فى كى دفترت نوح علايلام كى ، حضرت فور علايلام كى ، حضرت مودعلايلام كى ، حضرت ابراجيم علايلام كى ، حضرت لوط علايلام كى ، حضرت ابراجيم علايلام كى ، حضرت لوط علايلام كى ، حضرت شعيب علايلام كى ، حضرت موئى علايلام كى ، حضرت شعيب علايلام كى ، حضرت موئى علايلام كى ، حضرت شعيب علايلام كى ، حضرت موئى علايلام كى ، يغمبرول كا ذكر قرآن پاك ميں ہے۔ مضرت شعيب علايلام كى ، حضرت موئى علايلام كى ، پيغمبرول كا دكر قرآن پاك ميں ہے۔ ان قومول كا ذكر قرآن پاك ميں ہے۔ ان قومول كا دكر قرآن پاك ميں ہے۔ ان قومول كا دكر قرآن پاك ميں ہے۔ ان قومول كے احكام كى مخالفت كى ، پيغمبرول كے احكام كى مخالفت كى . پيغمبرول كے احكام كى مخالفت كى احكام كى مخالفت كى . پيغمبرول كے احكام كى مخالفت كى احكام كى مخالفت كے دو الله كے احكام كى مخالفت كے دو الله كے احكام كى مخالفت كے دو الله كے دو الله

 دوسری پرنہیں آیا اور جو دوسری پر آیا تیسری پرنہیں آیا۔ رب تعالیٰ کی قدرت بردی وسیع ہے۔اس نے نافر مانوں کو مختلف قسم کے عذابوں کے شکنجوں میں کسا فَذَاقَتْ وَ بَالَ اَمُرهَا کس چکھااُنھوں نے اپنے معاملے کا وبال۔ جب ان کواللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرایا جاتا تھا توٹھٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو واویلا شروع کر دیا اِنّا كُنَّا ظَلِيمِينَ [الانبياء:٢٧] "بِ شك بهم ظالم تقےـ" وه فرعون جو پہلے منه بھر كركہتا تَهَا أَنَارَ بِتُكُمُ الْأَعْلَى "مِين ربِ إعلَى مون \_"جب الله تعالى في بحرقلزم مين ذبويا اور يانى مِس غوط كهان لكا توكها المنت آنَّه لا إله إلَّا الَّذِي المنتُ بِه بَنُو السُرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [ بونس: ٩٠] "ميں ايمان لايا ہوں كەبەشكىنېيى ہے كوئى معبود مگروہى جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرمائ برداروں میں سے ہوں۔"رب تعالى كى طرف سے آواز آئى آئى وَقَدْ عَصَيْتَ قَيْلُ "اب بيكت مَدار رحقت م نافر مانی کرتے تھے پہلے۔"اب ایمان لانے کا وقت نہیں اب تو بھکتنے کا وقت ہے۔تو فرعون نے بڑا واویلا کیا مگراس کے کام نہ آیا۔

توفر ما یا چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وبال و کان عَاقِبَةُ اَمْدِ هَا خُسُرًا اور تقاان کے معاملے کا انجام خسارہ۔ اُنھوں نے نقصان ہی اُٹھایا۔ یہ تو و نیا کا عذاب تقا آگے جوعذاب آنا ہے وہ بھی من لو۔ فر مایا اَعَدَاللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیْدًا تیارکیا ہے اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کے لیے سخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی سزاالگ ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد محشر کی سزاالگ ہے ، دوزخ کا عذاب الگ ہے۔ دوزخ کا عذاب الگ ہے۔ یہ سب سزائی نافز مانوں نے بھگتنی ہیں۔

تم نے ہمارے احکام بھی سنے ہیں اور نافر مانی کا انجام بھی سنائے کہ جن تو مول

نے نافر مانی کی ان کا کیا انجام مواللذا فَاقَقُو الله پس ڈروتم اللدتعالی سے۔اللہ تعالی کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرواور بچو یا ولی الا نباب اے عقل مندو۔ دنیا تو شایدعقل مند أے کے جو زُہرہ سارے تک پہنچ جائے ، فضامیں اُڑتا پھرے، کئی مہینے خلامیں رہے ،سمندر کی تہدمیں کئی مہینے گزارے،مہلک قسم کے ہتھیار تیار کرے۔اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی تغییر بڑے اختصار کے ساتھ کی ہے۔فرمایا الَّذِينَ امَّنُوا جوا بمان لائع ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نز دیک عقل مندوہ ہیں جوا یمان لائے ہیں۔ یہاں نہایت اجمال کے ساتھ فر مایا اور چوشھے یارے میں تفصیل ہے۔ فرمایا اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ " بِ فَكُ آسانوں اورز مِن كے پيدا كرني من وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اورون رات كاختلاف مِن لَا يُتِ لِّهُ ولِي الْاَنْيَابِ البته نشانيال بي عقل مندول كے ليے عقل مندكون بين؟ الَّذِينَ يَذُكُرُ وْنَ اللَّهَ قِيلِمًا قَقُعُودًا عَقَلَ مندوه بين جو يادكرت بين الله تعالى كو كُفر \_ كهر اور بيضي بيض قَعَلى جُنُوبِهِ أورات يبلوك بل لين بوع الله تعالى كو يادكرتي بي وَيَتَفَكُّونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اورغُور وَفَكر كرت بين زمين اورآسان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رَبّنامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا اے ہمارے رب تونيس پيداكياس كوباطل، ب فائده، بكار سبخنك فقِناعَذَابَ التّارِ آپ کی ذات یاک ہے بھا ہمیں دورخ کے عذاب سے رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِل التَّارَ اے ہمارے رب بے شک آپ نے جس کو داخل کر دیا دوزخ کی آگ میں فقد أَخْزَيْتُهُ لِي تَحْقِينَ آبِ فِي الكورسواكرديا وَمَالِلطِّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اورتبيس موكا ظالموں کے لیے کوئی مردگار رَبّنا اے ہمارے رب اِنْنَاسَمِعْنَا مُنَادِیّایّنَادِی

سیرب تعالی نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہاں فرمایا عقل مندوہ ہیں جوایمان لائے۔ فرمایا قَدُانُزَلَ اللهُ اِلَیٰ کُفَدِنگُوا شخص اُترااللہ تعالی مندوہ ہیں جوایمان لائے۔ فرمایا قَدُانُزَلَ اللهُ اِلَیٰ کُفَدِنگُوا شخص اُترااللہ تعالی نے محصاری طرف ذکر قرآن پاک کانام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجر پارہ ۱۳ آیت ۹ میں ہے۔ اِنّا نَحْنُ نَزُ لِنَا الذِّکْرُ وَ اِنّا لَهُ لَمْ فِفْلُونَ "بِ شک ہم نے اُتارا ہے ذکر کو یعنی نصیحت والی کتاب کواور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ "

جواس کتاب پر ایمان لائمیں گے ، پیغمبر پر ایمان لائمیں گے وہ گفرشرک کے اندھیروں ے نکل کرایمان کی روشنی میں آجائیں گے وَمَن بَيْؤُمِن بالله اور جوايمان لائے گا الله تعالی برے کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہواللہ تعالی کے ہاں ایمان کی قدر ہے شکل و صورت کی نہیں و یعمل صالحا اور عمل کرے گا چھے۔ ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت بمحض ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان لائے اور عمل اچھے کرے یڈ خِلْهُ جَنّٰتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْيَمُ الْأَنْهُ وَ أَفْلَ كرے كااس كوايے باغوں ميں جارى ہيں ان كے ينج نہریں۔عرب کے علاقے میں یانی کی بڑی قلت تھی اور ہرے بھرے درخت بھی بہت لم تھے۔لہذا نہریں اور سبز درخت ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔اس لیے ان کو سمجمانے کے لیےفر مایا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں باغات ہوں گے بنہریں ہوں گی لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا [ق: ٣٥] "ان كے ليے ہوگا جووہ جابي كے اس ميس -"رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے بس آتھ صیں بند ہونے کی دیر ہے۔ توفر مایا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گاباغات میں جاری ہوں گی ان کے نیچے نهریں خلدین فیها آبدًا رہیں گےان باغوں میں ہمیشہ۔جوسعادت مندخوش نصیب جنت میں داخل ہو گیا پھراس کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔ بہ خلاف دوزخ کے کہ پچھے مومن گناہ گاردوزخ میں جائیں گے سز ابھگننے کے بعدوہاں سے نکل آئیں گے۔ فرمایا قَذاَ خَسَنَ اللّٰهُ لَارْزَقًا مَحْقِيقِ احِهَا كيا ان كے ليے الله تعالى نے رزق۔ جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھارزق بنایا ہے جو جا ہے گا کھائے گا۔حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَغَّتُونَ ، بخارى شريف كى روايت ہے كه نه پیشاب کریں گی نہ پاخانہ کریں گے اور نہ تاک منہ سے بلغم نکلے گی۔" پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت! سوآ دمیوں کا کھانا آ ومی کھالے تو وہ بڑی جگہ خراب کرتا ہے۔ وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فر ما یا اللہ تعالیٰ بدن میں ایسی قوت بیدا کرے گا کہ خوشبو دار پسینا نکلے گا جیسے کمتوری ہوتی ہے۔ اس پسینے کے ذریعے کھانا ہمضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمضم ہوجائے گا۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھارز ق بنایا ہے۔

# ساست اسسان بین ایسے ،ی ساست زمینسی بین :

اَللَّهُ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى ذات وه به خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ جَس نَے پيدا كيسات آسان قرمن الأزن وألكن اوراتى بى زمينس پيداكس قر آن كريم ميس سات آسانوں کا ذکر تومتعدد مقامات پرآیا ہے اور زمینوں کے سات ہونے کا ذکر صرف ای آیت کریمہ میں ہے۔ یا چھرایک حدیث آتی ہے کہ سات زمینیں ہیں اور ہرزمین میں مخلوق ہے۔ ہرز مین میں آ دم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے علیمام ،مویٰ علائیا م ہیں۔اس پر لمبی چوڑی بحث۔ ہمارے دو بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مولا نا عبدالحی لکھنوی مِنَه ندید، رب تعالیٰ نے ان کو بڑا جا فظ عطا فر مایا تھا۔ سینتیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ شار میں نہیں آسکتیں۔ اُنھوں نے کتاب کھی ہے "دافع الوسواس عن اثر ابن عباس "بیسات زمینوں والی روایت حضرت عبدالله بن عبایں بڑھنا سے ہے۔تو اس کے متعلق جولوگول کو شکوک وشبہات تھے اس کتاب میں اُنھوں نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ دوسری کتاب بانی دارالعلوم دیوبندمولا نامحمه قاسم نانوتوی بمئاندمیه نے تکھی ہے۔جس کا نام ہے " تحذیر الناس" ۔ حضرت نا نوتو می ہم<sub>تَان</sub>ہ ہے وقت کے ذہین ترین علماء میں سے تھے۔

حضرت نے صرف بیجیاس سال عمر پائی ہے۔ گمر بیجیاس سال میں وہ کام کر گئے ہیں کہ الحمد للہ! دنیا کے ختم ہونے تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دینی مدارس کے جال بیجھا گئے ہیں۔ دیو بند، سہارن پور، مظاہر العلوم اور بہت سارے کہ آج لوگ ان سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں۔

الله ابن عباس بن بین بین جن سات زمینوں کا ذکر ہے وہ این نہیں ہیں جیسا کہ جمار کے بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ سات براعظم ہیں ۔ ایک براعظم ایشیا ہے، ایک (شالی) امریکہ، (ایک جنوبی امریکہ) ہے، ایک افریقہ ہے، ایک آسٹریلیا، (یورپ، اشارکٹیکا،) وغیرہ ہے۔ بلکہ وہ سات زمینیں اوپر نیچے ہیں ۔ اور بداحادیث سے ثابت ہے۔ چنانچے بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی تو یہ زمین اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے مکر سے اس کی گردن پرر کھے بیز مین اور دوسری، تیسری، چوتی ، ساتویں زمین تک کے مکر سے ہوئے ہوگا۔ اور تر مذی جا میں گے۔ اوپر نیچے زمینیں ہوں گی اور میدانِ محشر میں اُٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور تر مذی شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی زنجیر لئکائے وہ اس زمین کوچھید کر نیچے دوسری، تیسری، چوتی ، پانچویں ، پنچویں ، چھٹی اور ساتویں تک چلی جائے بدر ب تعالی کے علم میں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ زمینیں اُوپر نیچے ہیں۔

# ایک اشکال اوراسس کا جواب :

بعض ملحد قتم کے لوگ ایک اشکال پیش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
ایک آ دمی نے دومر لے زمین چھین لی تو وہ اس چھوٹی ہے گردن پر کیسے اُٹھائے گا؟ اگر کسی
نے مربع زمین چھین لی ، دومر بعے چھین لی تو وہ اس گردن پر کیسے اُٹھائے گا۔ ایسا ہی سوال
ایک ملحد نے حضرت ابو ہریرہ بڑائند سے کیا تھا کہ حضرت! آپ ہمیں بیدا جادیث سناتے

ہیں اگر کوئی شخص اُونٹ چرائے گاتو اس کی گردن پر ہوں گے، بحریاں چرائے گااس کی گردن پر ہوں گی۔ تو حضرت!اگرایک آدی کسی کے دس اُونٹ چرائے تو وہ اپنے کندھے پر کہاں رکھے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ وہ اُٹین نے فر ما یا احادیث کے ساتھ شخر نہ کیا کرو ۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ آنحضرت ساٹھ ٹائی پر نے فر ما یا مجرموں کے کہ ساتھ شخر نہ کیا کرو ۔ کیا تم نے جا کیں گے کہ ایک کندھے سے گھوڑ اچلے، دوسرے کندھے تک تین دن میں پہنچ گا۔ توجس کا کندھا اتنا چوڑ اہو کہ ایک گھوڑ اایک طرف سے دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آجا کیں گی ۔ ایک دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آجا کیں گی ۔ ایک ایک برابر جگہ ملے گی ۔



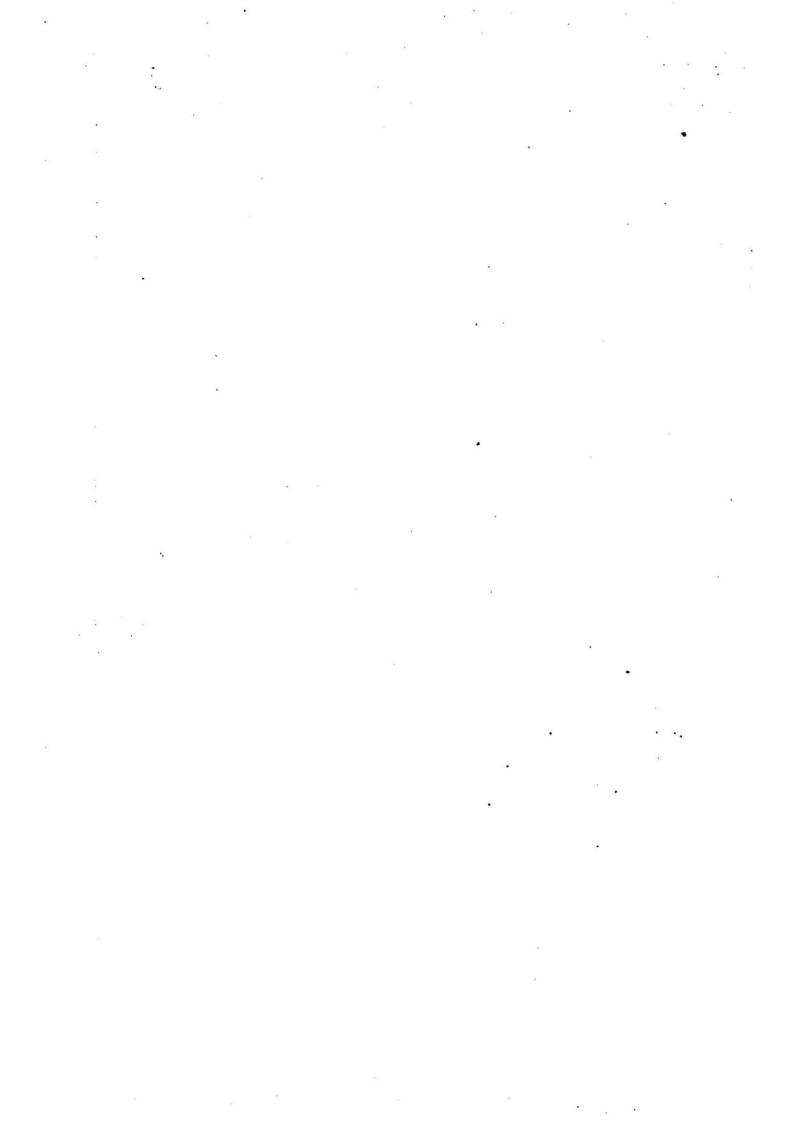

# بسُمْ اللهُ النَّجُمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ عَمِرُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

تفسير

سُورُلا النِّحْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمُلْل

(مکمل)



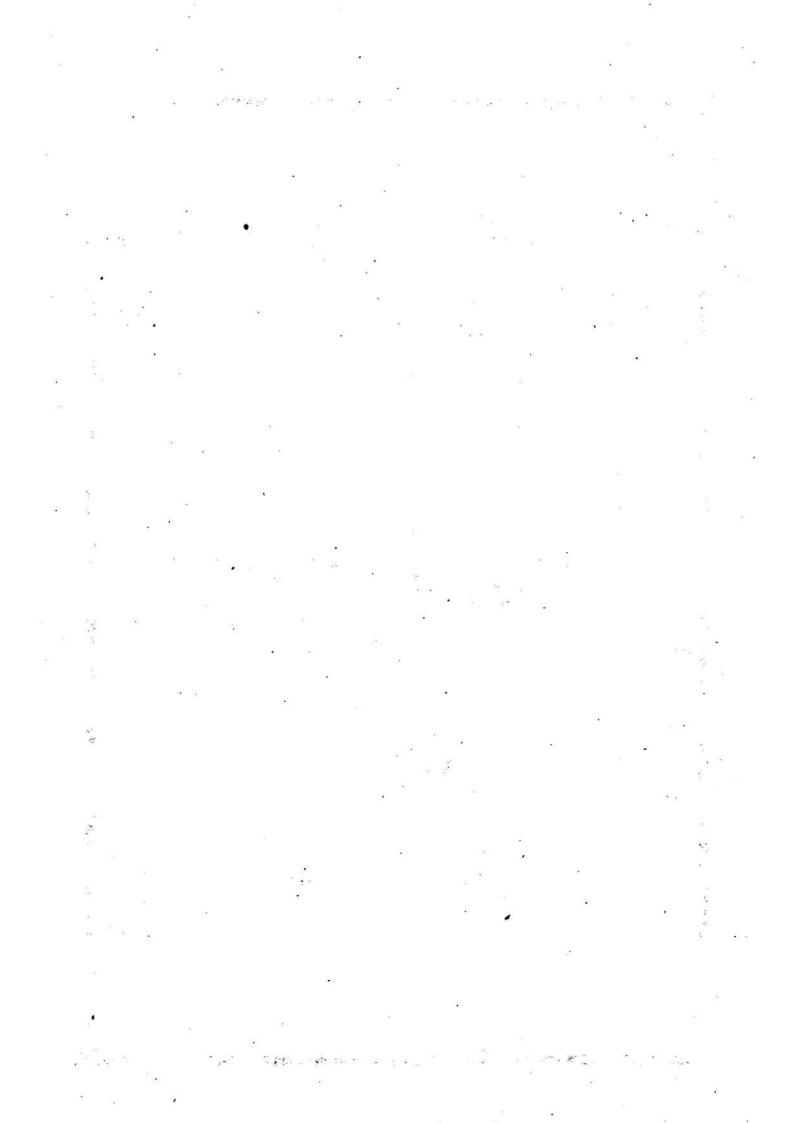

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَايَّهُا النَّبِي لِمُ تَحَيِّمُ مِا آحَلُ اللهُ لَكُ تَبْتِعِي مُرْضَاتَ أَذُواجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِحِيْمُ وَكُنُّ فَرُضِ اللَّهُ لَكُمْ يَعِلَّهُ أَيْمَانِكُمْ واللهُ مَوْلُكُمْ وَهُو الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَاذْ أَسَرُ النَّ عِنْ إِلَى بَعْضِ أَنْوَاجِهِ حَدِينًا فَلَتَانَتَاتُ بِهُ وَ أَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْر عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّانَبُالْهَالِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْكَأَكُ هٰذَا وَالْ نَتَأْتِي الْعَكِيمُ الْعَبِيرُ وإِنْ تَتَوْبَآ إِلَى اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو كُلُما وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهِ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَبُكَةُ يَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرُ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ آنْ وَاجًا خَيْرًا قِنْكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَبِيلْتِ عَيِلْتٍ سَيِحْتٍ نَيْنِتِ وَ أَيْكَارًا۞

مهربان ہے قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ مَحْقِقَ الله تعالى نے فرض كيا ہے تمارے لیے تَعِلَّةَ اَیْمَانِگُمْ کھولتا ہے تماری قسموں کو والله مَوْلِكُمْ اورالله تعالى تمهارامولى ب وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْمُكِيمُ اوروبى سب کھھ جاننے والاحکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اور جب جِعيا كركهي نى سَالِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَضِ أَزْوَاجِم النَّى الكُّ بَعِي عَدِيثًا بات فَلَمَّانَبَّاتُهِ يُس جب بتلادى اس في وه بات وَأَظْهَرَهُ اللهُ اورالله ا تعالى نے ظاہر كردياس بات كو عَلَيْهِ يَعْمِر ير عَرَّفَ بَعْضَهُ ال نے بتلادی بعض وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ اور اعراض کیا بعض سے فَلَمَّا نَیَّاهَا بِهِ پِس جِس وفت خبر دی آنحضرت صلی تفالیه نم بیوی کواس بات کی قَالَتْ اس نے کہا مَنْ اَنْبَاكَ هٰذَا كس نے خبردى ہے آب كواس كى قَالَ فرمایا نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ خبردى مجه كوجان والخبردارن إِنْ تَتُوْبَا الرَّتُم دونول توب كرو إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَ طرف فَقَدُ صَغَتْ قُلُوْ بِكُمَا لِي تَحْقِقَ مَا كُلْ مُوجِكِ بِينَ تَمُعَارِكِ وَلِي وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْ اورا رُمْ چِرْ هائى كروگى پنيمبر كے خلاف فَإِنَّ اللهَ پس بے شك الله تعالى هُوَمَوْلَهُ وه آپ كا آقام وَجِبْرِيْلَ اور جبريل عاليلام وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ اورنيك مومن وَالْمُلَإِكَةُ اورفرْشَتْ بَعُدَذُلِكَ ظَمِيرً ال ك بعدامدادى بين عَسٰى رَبُّهُ قريب ہے كمال كارب

اِنْ طَلَقَتُنَ الروه طلاق دے دے تم کو اَن یُبندِلَهٔ تبدیل کردے گا اس کے لیے اَزُواجًا عورتیں خَیْرًا قِنْکُنَ تم سے بہتر مندِلَمتِ فرمانبردار مُتُومِنْتِ ایمان دار فینیتِ اطاعت کرنے والیاں نیبلتِ عبادت کرنے والیاں نیبلتِ عبادت کرنے والیاں نیبلتِ عبادت کرنے والیاں کیبلتِ عبادت کرنے والیاں کیبلتِ عبادت کرنے والیاں کیبلتِ عبادت کرنے والیاں کیبلتِ بیائی ہوئیں قَابُکارًا اور کنواریاں۔

### سشان نزول:

آخصرت ما المنظر کے نکاح میں آنے والی کل گیارہ ہویاں تھیں۔ دوک آپ ما المنظر کی زندگی میں وفات ہوگی۔ حضرت خدیج الکبری بھا کے ہوتے ہوئے آپ ما المنظر کی زندگی میں وفات ہوگی۔ حضرت خدیج الکبری بھا کی کا میں میں اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت زینب اُم المساکین می کھا ہو کے مور آپ میں اور ووات آپ ما گئیں۔ جس وفت آپ ما المناکین می کھا ہو نیا سے رخصت ہوئے اس وفت آپ ما المنظر کیا گئیں۔ جس وفت آپ ما اور دو لونڈیاں تھیں۔ آپ ما المنظر کے باس نو ہویاں اور دو لونڈیاں تھیں۔ آپ ما المنظر کے باس نو ہوئے جھوٹے جھوٹے کمرے بنا کر دیے تھے۔ مجد نبوی کی با میں طرف (لیعن شرقی جانب) حضرت عائشہ صدیقہ فائل کا کمرہ وہی ہے جہاں آپ ما المنظر کی المنظر کی ما مقدم الرک ہے۔ اس لائن میں دوسرے کمرے تھے۔ آخصرت ما تخصرت ما تعمول مبارک تھا کہ عمر کی نماز کے بعد تمام ہویوں سے حال اور ضرورت ہو جھے تھے کہ کس شے کی ضوورت ہے۔ آخری کمرے کی طرف سے طال اور ضرورت ہو چھے تھے کہ کس شے کی ضوورت ہے۔ آخری کمرے کی طرف سے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائل کے کمرے میں اختیام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائل کے کمرے میں اختیام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائل کے کمرے میں اختیام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے مرے میں اختیام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے مرے میں اختیام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے مرے میں اختیام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے

پاس دو تین منٹ بیٹھے اور پوچھے کہ تعمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت زینب جاناتنا کے پاس کہیں سے شہد آیا وہ آپ کو پیش کر دیتیں۔ آنحضرت مال تالیا کو شہد بہت بہند تھا۔ وہ آپ مال تُفالِینم کھاتے تھے۔ شہد کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

فِيْهِ شِفَآجِ لِلنَّاسِ [النحل: ١٩] "اس مين شفا بلوگول كے ليے."

جس کے بارے میں رب نے شفا فر مایا ہے بقیناً اس میں شفاہ۔ جالینوس ہونا نیوں کا بہت بڑا حکیم گزراہے۔ حکیم لوگ معدے کی اصلاح اور در دوں کے لیے جالینوس استعمال کراتے ہیں۔ جالینوس کہتا ہے کہ محمندی (سرد) بیاریوں کے لیے شہد سے زیادہ کوئی شے اچھی چیز نہیں ہے۔ نزلہ زکام، لقوہ، فالج ، نمونیہ وغیرہ کے لیے شہد سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ بعض دفعہ مفرد شہد کام آتا ہے اور بعض دفعہ دواؤں میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

دے کہ حضرت مغافیر کی بوآرہی ہے۔ مغافیرایک بودے کا نام ہے جس سے گوندنگلتی ہے۔ اس سے قدر سے بوآتی ہے۔ چونکہ آنحضرت مال نظالیا پی کو بوسے بخت نفرت تھی تواس طرح آپ مال نظالیا پی شہد کا استعمال جھوڑ دیں گے۔

چنانچ آنحضرت مل فلا ایم جب حضرت حفصہ فلا کے پاس آئے تو اُنھوں نے ور یہ ہوکر کہہ دیا کہ حضرت! ایما لگتا ہے کہ آپ مل فلا کے مفافیر کھایا ہے۔ آپ مل فلا کی ہے کہ آپ مل فلا کے کہ ان کو شہد کھانا نا گوار گزرا ہے۔ آپ مل فلا کی ہوتی ہوتی ہے۔ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا گرمیر ہے شہد کھانے ہے تصمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت حفصہ بڑ فلا ہے کہ مایا کہ کسی اور کونہ بتلانا۔ ان سے فلطی ہوئی کہ اُنھوں نے اور حضرت حفصہ بڑ فلا کو بتلا دیا ۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ اللہ تعالی نے آئے خضرت مان فلا کو بتلا دیا ۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ اللہ تعالی نے آئے خضرت مان فلا کے بتلادی ہے۔ اس پر آپ مان فلا کی ہوں نے رازی بات آگے بتلادی ہے۔ اس پر آپ مان فلا کی ہوں نے بتلایا ہے؟ اس پر آپ مان فلا کی ہوں نے بتلایا ہے؟ بتلانا تم نے آگے بتلا دیا ہے۔ وہ کہنے لگیس حضرت! آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ آپ مان فلا کے نے بتلایا ہے۔ وہ کہنے لگیس حضرت! آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ آپ مان فلا کے نے اس مان فلا کا شان نزول۔

یہ جمرت کے دسویں سال کا واقعہ ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سوساتواں نمبر ہے۔ اس کے بعد صرف سات سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس واقعہ سے کئ عقائد ثابت ہوتے ہیں۔

اس سے پہلاعقیدہ توبی ثابت ہوا کہ آپ سائٹھالیل کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ آپ سائٹھالیل کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ آپ سائٹھالیا ہی ہوتا کہ آپ سائٹھالیا ہی ہوتا کہ آپ سائٹھالیا ہی ہما کہ اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ آپ سائٹھالیا ہی

عالم الغیب ہیں تو بھی آپی میں مشورہ نہ کرتیں کہ ایسا کہنا اور میں ایسے کہوں گی۔ پھر جب
آپ مالی تفاید ہم نے بتلایا کہ تو نے راز نہیں رکھا آگے بتلا دیا ہے تو وہ یہ نہ پوچھتی کہ آپ کو

کس نے بتلایا ہے۔ آپ مالی تفاید ہم نے فر مایا مجھے رب تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اگر
آپ مالی تا ہے۔ آپ مالی تفاید ہم ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور
ماضرو ناظر کی بھی نفی ہوگئی۔

ورسراعقیدہ بہ ثابت ہوا کہ آپ میں ٹھالیہ کو حلال وحرام کا اختیار نہیں تھا۔ بلکہ حلال کرنا اور حرام کرنا بیدب تعالیٰ کا کام ہے۔ کیوں کہ آپ میں ٹھالیہ بنے شہد صرف اپنی ذات کے لیے حرام کیا تھا نہ است کے لیے اور نہ بی اپنے خاندان کے لیے۔ اور رب تعالیٰ نے اس پر پوری سورت نازل فر ما کر آپ میں ٹھالیہ کی فر ما یا کہ جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ فر ما یافت م تو ر واور شہد کا استعال کرو۔

ایک دفعہ آپ ملا نظائی کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ اس میں لہن اور بیاز تھا۔ آج
مجھی لوگ لہن اور پیاز کوسلا دی طور پر استعال کرتے ہیں۔ آپ ملا نظائی ہے فرما یا کہ یہ
تم کھا کہ میں نہیں کھا کوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت! بیابسن حرام ہے؟
آپ ملا نظائی ہے نے فرما یا جس چیز کورب تعالی نے حلال کیا ہے میں اس کوحرام نہیں کرسکتا مگر
افتی اُن اُن جی میں گئے گئے گئے گئے گئے گئے اُن جو اس لیے میں نہیں کھا تا۔ بیحرام نہیں ہے۔
کرتا ہوں اور ان کو بد ہو سے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ بیحرام نہیں ہے۔
آئے میں اور کو بد ہو سے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ بیحرام نہیں ہے۔
آئے میں اور ان کو بد ہو سے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ بیحرام نہیں ہے۔

آنحضرت سائٹ الیج کواطلاع ملی کہ علی ( رہائٹ ) ابوجہل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سلمان ہوگئ تھی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئ تھی۔ باپ تو بدر میں قبل ہو گیا تھا یہ بعد کی بات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ سائٹ الیج نے حضرت علی ر النازی کو بلایا کہ جھے خبر ملی ہے کہ تو جو یر بیابوجہل کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا بیخبر صحیح ہے؟ حضرت علی رہائی نے کہا کہ خیال (ارادہ تو) ہے۔ آپ می ٹیٹی ایک نے رہا یا میں بہ نہیں کہتا کہ ابوجہل کی لڑکی تیرے لیے حلال نہیں ہے کہشٹ اُ تحدِّ مُد سَحَلًا لَّا "جس جیز کورب تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس چیز کورام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ک جیز کورب تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی اس کے میں اس چیز کورام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ک بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی اس کے میں ہی کا مزاج علیحدہ ہیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی اس کے ساتھ گزار انہیں کرسکتی۔ ہواورا س خاندان کا مزاج اللہ ہے۔ میری بیٹی اس کے ساتھ گزار انہیں کرسکتی۔ مزاج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کا مزاج مل جائے تو وہ گھر جنت ہے۔ اورا گر مزاج نہ ملے تو دوز خے۔ میاں بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے جسی اور بچوں کے لیے جست ہے۔ اورا گر مزاج نہ میں تعدید کے ایک بھی اور بچوں کے لیے جسی اور بچوں کے لیے جسی اور بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے جسی اور بچوں کے لیے جسی اور بچوں کے لیے جسی اور بی اس میں کے لیے جسی اور بچوں کے لیے جسی اور بی کور سے کے لیے جسی اور بی کور سے کہ کے دور اگر مزاج نہ میں میں بیوی کے لیے جسی اور بی کور سے کہ کی دور کی کے لیے جسی اور بی کور سے کیا کہ میں اور بی کور سے کی کر اس کی کی کور کی کور سے کی کی دور کی کر بی کی دور کر کر کی کر ایک کی کھی دور کر کے لیے جسی اور کر کر ایک کر ایک کی کر کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کی کھی دور کر کے دیا گور کر ایک کر

بسے ہے۔ روہ روس میں درور اس میں اور برادر کا ہے کہ رشتہ کرتے وقت خاندان اور برادری کا مجی۔ ای لیے شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے کہ رشتہ کرتے ہیں۔ پھر بڑی بدمز گیال کی ظرکھو۔ آج لوگ عموماً بعض اور چیزیں دیکھ کررشتے کر لیتے ہیں۔ پھر بڑی بدمز گیال پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنا مزاج ، سسرال کا مزاج ، لڑکی کا مزاج اورلڑ کے کا مزاج و کیھے کے بیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنا مزاج ، سسرال کا مزاج ، لڑکی کا مزاج اورلڑ کے کا مزاج و کیھے کے بیدا ہوتی ہیں۔

رشته کرنا چاہیے۔

توفر ما یا ابوجہل کی بیٹی تھھا رے لیے حلال ہے میں حرام نہیں کرسکتا لیکن میر کی بیٹی کا اس کے ساتھ گزار انہیں ہو سکے گا۔ حضرت علی بڑا تھ نے کہا حضرت! میری تو بہ فاطمہ کی موجودگی میں میں میں کسی اور کے ساتھ بھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنا نچہ جب تک حضرت فاطمہ بڑا تھ زندہ رہیں حضرت علی مواثن نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ آنحضرت مان میں تاہیم کی وفات کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ بڑا تھا بھی وفات یا گئیں۔ اس کے بعد پھر اور نکاح کے بیں۔

تو حلال حرام كرنائهي رب تعالى كاكام ہے۔ الله تعالی فرماتے ہيں:

#### مسِئلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کوئی آ دمی ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا وہ میرے
لیے حرام ہے۔ تواس پرفتم کا کفارہ آئے گا۔ آگر کسی حلال چیز کو حرام کہدد ہے تواس کو قتم کا
کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا ذکر ساتویں پارے میں موجود ہے۔ دس مسکینوں کو کھاٹا
کھلانا ہے یا کپڑے بیبنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ جس آ دمی میں ان چیزوں کی ہمت نہ
موتو وہ تین روز ہے رکھلے۔

توفر ما یا تحقیق اللہ تعالی نے فرض کردیا ہے تھارے لیے تھاری قسموں کا توڑنا وَاللّٰهُ مَوْللّٰهُ مَاللّٰهُ مَوْللّٰهُ وَاللّٰهِ مَاللّٰهُ مَاللًا مَعْمَا مَاللّٰ مَعْمَا مَاللًا مَعْمَا مَاللّٰهُ مَاللًا مَعْمَا مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللًا مَعْمَا مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰ مَعْمَا مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰ مَعْمَا مَاللّٰهُ مَاللّٰ مَعْمَا مَاللّٰ مَعْمَا مَاللّٰ مَعْمَا مَاللّٰهُ مَاللّٰ مَعْمَالًا مَعْمَالُ مَاللّٰ مَعْمَالُ مَاللّٰ مَعْمَالُ مَا مَعْمَالُ مَا مَعْمَالُ مَا مُعْمَالًا مَاللّٰهُ مَاللّٰ مُلّٰ مَاللّٰ مَالمُلّٰ مَالمُلّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَالمُلّٰ مَالمُلّٰ مَالمُلّٰ مَالمُ

فَلَمَّانَتُنَاتُ بِهِ پَی جَی وقت بتلادی اس نے وہ بات حفرت عاکشہ صدیقہ بی بی اس میں وقت بتلادی اس نے وہ بات حفرت ماکشہ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٔ الْحَضرت مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٔ اور اللّہ تعالیٰ نے ظاہر کردیا اس بات کو پیغیر پر کہ آپ کی بیوی حفصہ بی بیان خوہ بر حضرت عاکشہ صدیقہ بی اس بات کا پجھ حصہ عاکشہ صدیقہ بی کے مقام کے جادی ہے کے جادیا ہے جائے ہی بیوی پر ظاہر کردیا کہ تم نے شہد والاقصہ آگے جلادیا ہے وائحرض عَن بَعْضِ اور ای بی بیوی پر ظاہر کردیا گاہر نہ کیا۔ پوری بات نہ بتلائی کہ بی نے شہد حرام کیا تھا اور تجھے کہا تھا کہ آگے نہ بتلانا۔ وہ سارا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً : فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیاد یا۔ سارا واقعہ اس لیے نہ وہ ہرایا کہ بی بی نے یا دیا۔ سارا واقعہ اس لیے نہ وہ ہرایا کہ بی بی نے یا دیا۔ سارا واقعہ اس لیے نہ وہ ہرایا کہ بی بی نے یا دیا۔ سارا واقعہ اس لیے نہ وہ ہرایا کہ بی بی نے یا دیا۔ سارا واقعہ اس لیے نہ وہ ہرایا کہ بی بی نے یا دیا ہو۔

فَلَمَّانَبَّا هَا إِلَى الْبَلِي وَتَ آخضرت الْمُعْلِيلِي فَخْردى بِوى كواس بات كى كُمْمَ فَ بات آگے بتلادى ہے قائث وہ كہنے كى مَنَ أَبُّاكَ هٰذَا كَس فِخْر دى ہے آپ كواس بات كى كه ميں في آگے بتلادى ہے قال آپ اَلْهُ اَلْهُ اِلْهِ فَلَا اِلَى اللّهُ الل

اِنْ تَتُوْبِهَ اِللهِ الرَّمِ دونوں توبہ کرواللہ تعالیٰ کی طرف عاکشہ صدیقہ فِرِقُنا در حفصہ فِرِقِنَ فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُکُمَا پی تحقیق تم دونوں کے دل توبہ کی طرف ماکل ہیں۔ علطی تو تم دونوں نے کی ہے لیکن وَ إِنْ تَظْهَرَ اعَلَيْهِ اورا گرتم چڑھائی کروگی پنج برکے خلاف، ضد پراڑی رہوگی تو یا در کھو فَانَ اللهَ هُوَ مَوْللهُ پی بِ شِک اللہ تعالیٰ وہ اس کا آقا ہے وَجِبْرِیْلُ اور جریل علینے می آپ کے ساتھ ہیں وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ اور جریل علینے می آپ کے ساتھ ہیں وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ اس کا آقا ہے وَجِبْرِیْلُ اور جریل علینے آپ کے ساتھ ہیں وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ

اورنیک مومن سب آب کے ساتھ ہیں وَالْمُلَّاکَةُ بَعُدَ ذُلِكَ ظَهِیْ وَاور فَتِ اس کے بعد المدادی ہیں۔ اس لیے علطی کا اقرار کرواور توبہ کرورب سے معافی مائلو علی رَبُّةً قریب ہے کہ اس کارب تبارک وتعالی اِن طَلَقَتُ اگر بالفرض وہ تعصیں طلاق دے دے اَن یُبُدِلَة تو وہ اللہ تعالی تبدیل کردے گااس کے لیے اَزْ وَاجًا خَیْرًا قِنْکُنَ وَرِیْسِ مِی ہیں۔ ہوسکتا ہے رب تعالی تم سے بہتر ہویاں دے ورتیں تم سے بہتر ہویاں دے ورتیں تم سے بہتر ہویاں دے دے۔

ان کی خوبیال کیا ہول گی؟ مُسٰلِمٰتِ فرمال بردار ہول گی اللہ تعالیٰ کے ادکامات کی ۔ نماز،روزہ، جج،زکوۃ کی پابندی کرنے والیال ہول گی مَمُونِتِ ایمان لانے والیال ہول گی مَمُونِتِ ایمان لانے والیال ہول گی جن چیزول پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فینیٰتِ الطاعت کرنے والیال ہول گی آنحضرت مالی اللہ اللہ اللہ اللہ علی یہی حکم ہے کہ الطاعت کرنے والیال اللہ علی میں اطاعت کرنے والی ہول۔ تیبنی توبہ کرنے والیال ہول گی ۔ عام بویوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ایخ فاوند کی جائز کا مول میں اطاعت کرنے والیال ہول گی ۔ عام بویوں کا بھی یہی حکم اللہ والیال مول گی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے تینی احت کرنے والی ہول۔ تیبنی حدیث پاک میں آتا ہے تینی احت کر کے والی اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ "

غیدت عرادت کرنے والیاں ہوں گی سیخت ہجرت کرنے والیاں ہوں گی سیخت ہجرت کرنے والیاں ہوں گی۔ سیاحت کامعنی ہے سفر کرنا۔ بعض مفسرین نے سیخت کامعنی کیا ہے روز ہے رکھنے والیاں ہوں گی۔ یعنی فعلی روز ہے کثر ت سے رکھیں گی شیبات بیابی ہوئی ہوئی ہوں گی۔ یعنی جن کی پہلے شادی ہو چی ہوگی ، بیوہ ہوں گی۔ آنحضرت ملی الیکی کیا ہوگی ، بیوہ ہوں گی۔ آنحضرت ملی الیکی کیا کے نکاح میں حضرت عاکشہ صدیقہ دی ہی تھا وہ جبتی عورتیں آئیں سب بیوہ تھیں۔ کسی کا

فاوند فوت ہوگیا تھا اور کوئی مطلقہ تھی۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کواری تھیں۔
حضرت خدیجہ الکبری بڑا تھا کے پہلے دو خاوند فوت ہو چکے ہے اور حضرت زینب بنت بحش بڑا تھا پہلے حضرت زید بن حارثہ بڑا تھا کہ کاح میں تھیں۔ اُنھوں نے طلاق دی پھر آپ سائٹھ آلیے ہم نے نکاح کیا۔ قابیکا را باکرہ کی جمع ہے۔ اور کنوار یال بھی دے سکتا ہے۔ البندائم اپنی فلطی پراصرارنہ کرورب تعالیٰ سے معافی مانگو۔



يَايَّهُا الَّذِيْنَ إَمَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمُ وَاهْلِيَاكُةً عَلَيْهُا مَلْإِكَةً عَلَيْهُا مَلِيْ مَوْالْكُولُ الْمُعْمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ وَيَالِكُمُ النَّالُ وَكُولُونَ مَا يُوْمَرُونَ وَيَالَيْهُا لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا آمَرُهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ وَيَأْتُهُا لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا آمَرُهُمُ وَيَفْعُلُونَ مَا كُنْ تُعْمُونَ اللهُ وَيَوْبُكُ مُونِيَا اللهِ مَا يُعْمُلُونَ مَا كُنْ اللهِ مَا يُعْمُلُونَ مَا كُنْ اللهُ وَيُوبُكُ اللهِ مَا يَعْمُلُونَ مَا كُنْ اللهِ مَا يَعْمُلُونَ مَا كُنْ اللهِ مَا يَعْمُلُونَ مَا اللهُ اللهِ مَا يَعْمُلُونَ مَا لَكُنُونَ اللهُ اللهِ مَا يَعْمُلُونَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعْمُلُونَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعْمُلُونَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعْمُلُونَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعْمُلُونَ مَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

اَنْفَسَكُمْ این جانوں کو وَاَهٰلِیٰکُمْ اورای گھروالوں کو نارًا انفَسَکُمْ این جانوں کو وَاَهٰلِیٰکُمْ اورای گھروالوں کو نارًا ووزخ کی آگ سے وَقُودُهَا جس کا ایندھن النّائس انسان ہوں کے وَالْحِجَارَةُ اور پھر ہوں کے عَلَیْهَا مَلْہِ کُھُ اس پر مقرر ہوں کے وَالْحِجَارَةُ اور پھر ہوں کے عَلَیْهَا مَلْہِ کُھُ اس پر مقرر ہوں کے فرشتے غِلَاظٌ سخت دل والے شدادٌ سخت پر والے لَایَعْصُونَ اللّٰهُ نہیں نافر مانی کریں گے اللّٰہ تعالیٰ کی مَا اَمَرَهُهُ جوان کو کھم دیا کو کھم دے گا ویف عَلُون اور کرتے ہیں مَایُوْمَرُون جوان کو کھم دیا جاتا ہے یَایُنَهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا اللّٰہُ وَالْہُونَ اللّٰهُ اللّٰہُ وَالْہُونَ اور کرتے ہیں مَایُوْمَرُون جوان کو کھم دیا جاتا ہے یَا یُنْهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا اللّٰہُ وَالْہُونَ اللّٰہُ عَلَیْ وَالْہُونَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّ

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ال يِيزِكا جُومَ كُرت عظ يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا اعوه لوگوجوا يمان لائے ہو تُو بُو الى اللهِ رجوع كروتم الله تعالى كى طرف تَوْبَةً نَّصُوحًا رجوع كرنا اخلاص كساته عَلَى رَبُّكُمُ قريب ب كة تمهارارب أن يُكفِّر عَنْكُمْ كهمنا دعتم سے سَيِّاتِكُمْ تمهاری بُرائیاں وَیُدُخِلَکُم اورداخل کرے گاتم کو جُنْتِ ایسے باغوں میں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ جاری ہیں ان کے نیچنہریں يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِيُّ جَس دِن بَيس رسوا كرے گا الله تعالى ني سال الله الله كو وَالَّذِينَ المَنْوَامَعَهُ اوران لوكول كوجوايمان لائ ال كساته نُورُهُمْ يَسُعٰى ان كانوردوڑر ہاہوگا بَيْنَا يُدِيْهِمْ ان كَآكَ وَبِاَيْمَانِهِمْ اوران کےدائیں طرف یَقُولُونَ وہ کہیں گے رَبُّناً اے ہارے رب اَتْمِينُ لْنَانُورْنَا مَكُمل كردے مارے نوركو وَاغْفِرْلْنَا اورميس بخش دے اِنگ عَلیٰ کُل شَی عِقَدِیر بی بیش آپ ہر چیز برقا در ہیں۔ الله تبارك وتعالى في مومنول كوخطاب كياب يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الْحُوهُ اللَّهِ مِنَا أَمْهُوا جوايمان لائے ہو شمص دو تھم ہيں فُوَ اَنْفُسَكُف بِيادَا بِي جَانُوں كُو مَارًا آگے آرہا ہ، دوزخ کی آگ ہے وَا هٰلِیٰکُنه اَرًا اورائیے گھروالوں کو، اہل وعیال کودوزخ ی آگ سے بچاؤ۔ایک علم میر کہ اینے آپ کودوزخ کی آگ سے بچاؤنیک عمل کر کے اور برے عملوں سے زیج کر۔ بیموٹی موثی چیزیں ہیں دوزخ سے بچانے والی کہ ایمان کے ساتھ مل بھی کرو کہ جو چیزیں دوزخ میں لے جانے کا سبب ہیں قولی ہوں یافعلی ہوں ان

، سے اپنے آپ کو بھی بچا و اور اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ۔ یہ دوفرض ہیں تمھارے۔خود کو دوز خ سے بچانا اور جن جن پر تمھارا الڑ ہے ، بیوی ہے ، اولا د ہے ، چھوٹے بہن بھائی ہیں ، تمھارے شاگر داور ملازم ہیں ، مرید ہیں ، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اگر تم نے اس میں کوئی کو تا ہی کی کہ خود تو اچھے مل کرتے رہے لیکن اہل دعیال کا فکر نہ کیا تو عذا ب سے نہیں نے سکتے۔

#### مسئله:

مسئلہ بھی لیں۔ اگر مرنے والا گھروالوں پر مسئلہ واضح کر کے نہیں گیا کہ آواز کے ساتھرونا گناہ ہے تواس کے مرنے کے بعد جب گھروالے روئیں گے تواس کوعذاب ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اِنَّ الْمَیّیّت لَیْعَیَّ بُ بِبْکاءِ اَهْلِه عَلَیْه سے شکہ میت کوعذاب دیا جاتا ہے گھروالوں کو اس پر رونے کی وجہ ہے۔ "یہ رور ہ بیں اور اس کی پٹائی ہور ہی ہے۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة النجم آیت نمبر مسئل ضابطہ بیان فرمایا ہے اَلَّا تَوْرُ وَاوْرُ وَقَوْرُ وَالْحَرْبِينَ مُنْ مُنْ اِللّٰمَا عَلَیْ کُونِ ہِ ہِ اَللّٰمَا فَاللّٰمِ ہُوں می اُنْ اور وق ہے ، اولا دروتی اُنٹی والا دروتی ہے ، اولا دروتی ہو ہے ۔ بین بھائی روتے ہیں۔ اِس کو کیوں سز اہوتی ہے اِن کی وجہ ہے ؟

فقہائے کرام بھیلی فرماتے ہیں کہ اس کوسزا اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے گھروالوں کو بتاتا کہ گھروالوں کو سکانہیں بتلایا۔گھروالوں کو سمجھانا اس کا فریضہ تھا کہ گھروالوں کو بتاتا کہ آواز کے ساتھ نہیں رونا۔تواس کوسزاا پنے فریضے میں کوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھنا! کسی کے مرنے پر نہرونا توانسان کے اختیار میں نہیں ہے آنسو جاری ہو گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آواز سے رونامنع ہے۔

تواگر مرنے والے نے زبان سے رونے سے منع نہیں کیا تواس کوسز اہوگا اپنی کوتائی کی وجہ سے ۔ اور جومسئلہ واضح کر کے گیا ہے اس کوسز انہیں ہوگا ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوعورت آواز کے ساتھ روئی، نوحہ کیا، بین کیا اور بغیر تو بہ کے مرگئ اس کو گندھک کا کرتہ بہنا کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ گندھک کوآگ جلدی پکڑتی ہے۔ تو آواز کے ساتھ رونا کہیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔

توفر مایا ہے آپ کوبھی آگ ہے بچاؤاور اپنال وعیال کوبھی دوزخ کی آگ ہے بچاؤا وراپنال وعیال کوبھی دوزخ کی آگ ہے بچاؤ قُوْدُهَا النّائِسَ وَالْحِبَارَةُ جَس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وہاں انسان اور پتھر ایسے جلیں گے جیے خشک کنڑیاں جلتی ہیں عَلَیْهَا مَلَہِ کَهُ عَلَیْ خَلْ اللّٰ عَلَیْهَا مَلَہِ کَهُ عَلَیْ ہِی اللّٰ عَلَیْهَا مَلَہِ کَهُ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْهَا مَلَہِ کَهُ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْهُ اللّٰ کَا جَمْع ہے۔ غلیظ عربی میں سخت ول والے کو کہتے ہیں۔ اور بیش آد شمی یُن کی جمع ہے۔ شدید اُسے کہتے ہیں جو پکڑ میں سخت ہو۔ تو معنی ہوگائی پر مقرر ہوں گے فرضت سخت دل والے اور سخت بکڑ والے اُلایَعْصُونَ اللّٰهُ وَمَانَ مَانِی مِن مُن کا وہ ان کُورِ وں میں جن کا وہ ان کُورِ مَن کا وہ ان کُورِ مَن کا وہ ان کُورِ مَن مِن کا وہ ان کُورِ مَن مِن کا وہ ان کُورِ وی میں جن کا وہ ان کُورِ مَن مِن کا وہ ان کُورِ مَن کُورِ مَن کُورِ مَن کُورِ مِن کُلُورِ مِن کُلُورِ مِن کُلُورِ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورِ مِن کُلُورُ مُنْ مُن کُلُورُ مِن کُلُی مُن اَلَیْ کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مُنْ کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُنْ کُلُورُ مُن کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُنْ کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُنْ کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مِن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن کُلُورُ مُنْ کُلُورُ مُنْ کُلُورُ مُن کُلُورُ مُنَا مُنْ مُنْ کُلُورُ مُن کُلُورُ مُن

ہے۔اللہ تعالی جوان کو علم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں وَیَفُعَلُوٰنَ مَا یُؤُمَرُوٰنَ اور کرتے ہیں وَیَفُعَلُوٰنَ مَا یُؤُمَرُوٰنَ اور کرتے ہیں جوان کو علم ویا جاتا ہے دب تعالی کی طرف سے۔

پہلے مومنوں کا ذکر تھا اور اب کافروں کا ذکر ہے۔ فرمایا آیا آلذین کفر وُ اے دو لوگو وکافر ہو آیا تغ تذر والنیو مست عذر پیش کروآج کے دن۔ قیامت والے دن کا فر بجیب بجیب عذر پیش کریں گے۔ بھی کہیں گے رَبِّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعٰنا سَادَتَنَا وَکُبَرَ اَءَنا فَاضَا صَلَٰدِی کا فر بجیب بخیب عذر پیش کریں گے۔ بھی کہیں گے رَبِّناۤ اِنَّاۤ اَطْعٰنا سَادَتَنَا وَکُبَرَ اَءَنا فَالسَّبِیلَا [الاحزاب: ۲۷]"اے ہمارے دب بین ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سید سے راست سے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سید سے راست سے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سید سے ہماراعذاب ہیں اُن کود کے۔ اور بھی کہیں گے وَ اللّٰهِ رَبِّنَا مَا عُنَا مُشْرِکِیْنَ "فَسَم بِ اللّٰهِ وَ بِنَا مَا عُنَا مُشْرِکِیْنَ "فَسَم بِ اللّٰدِ تَعَالَیٰ کی اے رب ہمارے نہیں سے ہم شرک کرنے والے۔"[الانعام: ۲۳]

جو پھے ہم کرتے رہے ہیں اس کوتو ہم شرک ہی نہیں سبجھتے سے رب تعالی فرمائیں گرم نے میں نے عقل دی تھی ہمجھ دی تھی ہم تھاری طرف پیغیبر بیسیجے ، کتا ہیں نازل کیں گرم نے کسی چیز کی پرواند کی اورخواہشات کے پیچھے دوڑتے رہے ہمھاری ان معذرتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں نہ تو بہ ہاور نہ ایمان ہے۔ ان تمام چیز وں کا تعلق ونیا کے ساتھ تھا۔ اِنْمَالُّ خَزُوْنَ مَا کُنْدُمُ تَعْمَلُونَ ہے اور نہ ایمان ہے۔ کا اس چیز کا جوتم ساتھ تھا۔ اِنْمَالُّ خزُوْنَ مَا کُنْدُمُ تَعْمَلُونَ ہے۔ دنیا ہیں ہی تو بہ کرسکتے سے ، ایمان لا سکتے سے ، نکی کرسکتے سے ، نمو ارا لجزاء ہے۔ دنیا ہیں ہی تو بہ کرسکتے سے ، ایمان لا سکتے سے ، نکی کرسکتے سے ، نمو بر سکتے سے ، نمو بہ کرسکتے سے ، نمو بر سکتے سے ، نمو بر سکتے سے ، نمو بر سکتے ہو دل سے تو بہ کر سکتے ہو دل سے تو بہ کر سکتے ہو دل سے تو بہ کر سکتے ہو کا کرتے ہیں کر جہم ہیں ڈالا جائے گا۔ اور بیمورت کی آواز سے روئے گی اس کو گذھک کا کرتے ہیں کر جہم ہیں ڈالا جائے گا۔ اور بیمورت کی

تخصیص اس لیے ہے کہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ حکم مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ جومرد
آواز سے رویا اور توبہ نہ کی تو مرنے کے بعد گندھک کا کرتہ پہنا کر دوزخ کے حوالے کیا
جائے گا۔ زندگی میں توبہ کرلیں آواللہ تعالی معاف کردےگا۔ حقوق اللہ میں سے جو بھی حق ضا کع کیا ہے قاعدے کے مطابق توبہ کرے اللہ تعالی معاف کردے گا۔ اگر کسی کی حق تلفی
کی ہے تو تو بہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک صاحب حق کا حق ادانہیں کرے گا۔

# ہمساری تو بہاور تمسینرہ نی بی کاوضو:

مولانا روم برئار ہو ہزرگوں میں سے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف اب تک پر رسی پر حمائی جاتی ہوں کہ ایک بزرگ تحبہ پر حمائی جاتی تھی۔ وہ مثنوی شریف میں ایک واقع تقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تحبہ خانہ کے پاس سے گزرر ہے تھے۔ ایک عورت بڑی خوب صورت جس کا نام تمیز ہ تھا وہاں بیٹی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کوعمہ ہ شکل دی ہے یہ دوزخ میں جائے اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو اُنھوں نے تمیز ہ بی بی کو فیصیت کی کہ دیکھو! رب تعالیٰ نے تجھے جسم دیا ہے اچھی صورت دی ہے ، صحت دی ہے ، رب تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرو۔ اس بات کا اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس نے تو بہ کی۔ اس بزرگ نے اس کو وضو کا طریقہ بتلایا کہ اس طرح سے وضو کرو ، پھر نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس کے بعد اُدھر سے گزر ہوا تو خیال آیا کہ تمیز ہ کا حال

پوچھوں کہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ اس سے پوچھانی نی ! تم نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا کہ جس دن سے آپ نے شروع کرائی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی فر ما یا وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے لگی وضوتو آپ نے کراد یا تھا۔

مولا ناروم واقعہ برئالیا نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری توبہ بھی تمیز ہ فی فی کا وضو ہے گا ناروم واقعہ برئالی ہونہیں ٹوشا۔اس کا وضو پیشاب پا خانے سے بھی نہ فوٹا۔ یہی حال ہے ہماری توبہ کا کہ ہم توبہ کر کے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری توبہ کا کہ ہم توبہ کر کے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری توبہ بین وٹر نہیں ٹوٹتی۔

توفر مایا توبه کرواخلاص کے ساتھ پھروہ گناہ نہ ہو علی رَبْکُمُہ قریب ہے كتمهارارب أن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ مثادے كاتمهارى خطائي توبى بركت ے اللہ تعالیٰ تمھارے وہ گناہ معاف کردے گا جوتو بہسے معاف ہوتے ہیں۔ اور جو تحض توبہ سے معاف نہیں ہوتے ان کی معافی نہیں ہے مگران کے اداکرنے کے ساتھ۔ جیسے: نمازے،روزہ ہے،حقوق العباد ہیں۔ بیقضا کرنے سے معاف ہول کے وَیدُ خِلَکُھُ جَنْتٍ تَجْرِی اور داخل کرے گاشھیں ایے باغوں میں جاری ہوں گی مِن تَختها الأنهار ان کے نیجے نہریں۔ کوٹر کی نہر، سلسبیل کی نہر، کا فور کی اور زنجبیل کی ،شہداور دوده کی نهر ہوگی ،شراب طہور کی نهر ہوگی ،خالص یانی کی نهر ہوگی ۔ عجیب قسم کا نقشہ ہوگا۔ ان نعمتوں اور خوشیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہمار بے تصور میں آسکتی ہیں۔ اسی طرح جہنم کا عذاب اور اس کی پریشانیاں بھی ہمارے تصور میں نہیں آسکتیں کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہوگی اور انسان اس میں زندہ رہیں گے۔ اس میں سانے بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے فچر فچر کے برابر۔ تھوہر ادرضریع کے درخت بھی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل تونہیں مانی۔ ای لیے طمی قسم کے لوگ ان چیز وں کا انکار کرتے ہیں مانے نہیں ۔ لیکن اللہ تعالی پر ایمان پختہ ہوتو سب کچھ ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی سب کچھ کرسکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا میں دودھ کی نہر چل رہی ہوکوئی نہیں مانتا لیکن وہاں ہمیشہ چلے گی اور دودھ دودھ ہی رہے گا۔ نہ دہی ہے گا اور نہ کھٹا ہوگا۔ ایک ایک جنتی کوساٹھ ساٹھ میل کے دودھ ہی رہے گا۔ نہ دہی ۔ یہ بال تونہیں بچھ سکتے مگر سب پچھ ہوگا۔

مرادتو یہ ہوگا کہ دنیا ہے ملتا ہے اب یہاں نہیں ملے گا۔ منافق پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو درمیان میں ویوار حائل کر دی جائے گی۔ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔

آ گے نوراس کیے ہوگا کہ آ دمی کو چلنے کے لیئے آ گے (سامنے ) روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دائیں طرف اس لیے ہوگا کہ مومن کو نامیہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا یا ا جائے گا۔فرضتے سامنے سے آکر بڑے دب واحترام سے، پیارمحبت سے سلام کریں گے اور دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیں گے۔ اور منافقوں ، کافروں اور مشرکوں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بکڑائیں گے بڑے بُرے صال کے ساتھ ۔ جیسے کوئی ناراضگی کی حالت میں کوئی شے کسی کو پکڑاتا ہے۔اس وقت وہ کم گا پلیّتینی لَمْ أَوْتَ كِتْبِيَهُ [الحاقه: ياره، ٢٩] "كاش كميرااعمال نامه مجصنه وياجاتا وَلَمْ أَدْرِ مَاحِنَابِيَهُ اور مين نهيس جانتا ميراحساب كياب؟ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ "اورجس دن كَانْ كُا ظَالْمُ اليِّيْمَ الْقُولِ كُويَقُونُ لِللَّهُ مِنْ التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا [ الفرقان: ٢٥] کے گا کاش کہ میں نے بکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ۔" فلال کے ساتھ دوسی نہ ہوتی اس نے میرا بیڑ اغرق کر دیالیکن اس وقت اس واویلا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری یا تیں الله تعالی نے قرآن یاک میں بیان فر مائی ہیں اور واضح کردی ہیں تا کہ کل کو کوئی پچھتائے

تو فرمایا ایمان والول کے سامنے اور دائیں طرف نور دوڑتا ہوگا یَقُولُوْنَ کہیں گے دَبِئاً آئیے مُلُانُور کا اسے ہمارے ربعکم لکردے ہمارے نورکو۔ جہال تک ہم نے جانا ہے وہال تک ہمارے نورکو کمل کردے ۔ کیول کہ رب تعالیٰ کی عدالت وہال سے کافی دورہوگی ۔ مشرق ہمغرب ، شال ، جنوب سے سب آئیں گے وَاغْفِرُ لِنَا

اور ہمیں بخش دے اِنگ عَلی کُلِ شَی وقد نیر بین آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔اب دقت ہے ایمان کوقوی کرو، اعمال صالحہ اپناؤ، گنا ہوں سے بچو۔ کل معذرت قبول نہیں ہوگی۔



# يَآيَتُهُ النَّبِيُّ جَاهِبِ

الكَفّارُوالْمُنْفِقِينَ وَإِغَلَظُ عَلَيْهِمُ وَمَاوَهُمُ جَهَمُ وَكِنْ الْمُصَارُقُ وَمَا الْمُكَا اللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا الْمُرَاتَ نُوْجِ وَ الْمُرَاتَ نُوْجِ وَ الْمُرَاتَ نُوْجِ وَ الْمُرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا يَحْتَ عَبْلَكِينِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ اللهِ اللهُ الْمُرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا يَحْتَ عَبْلَكِينِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ اللهِ اللهُ ال

﴿ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْكَ لَهُ بَيْتًا فِي الْبُنَاةِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الْطْلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ مِنَ الْقَوْمِ الْطْلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَوْمِ الْطْلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَوْمِ الْطْلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَانِيمُ وَمَنْ الْقَانِيمُ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِيمِينَ لَا وَكُنْمِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِيمِينَ وَيَهَا وَكُنْمِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِيمِينَ وَيَهَا وَكُنْمِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِيمِينَ فَي وَصَلَاقًا وَكُنْمِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِيمِينَ فَي وَصَلَاقًا وَكُنْمِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِيمِينَ فَي وَصَلَاقًا وَكُنْمِ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلُمُ وَكُلْمُ وَكُلُمُ وَكُلُمُ وَلَيْكُونُ وَكُلُمُ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْقَالِمِينَ وَمِنْ الْقُولِمِينَ اللَّهِ فَلَا وَلَيْ وَلَيْكُونُ وَكُلُمُ وَلَيْكُونُ وَكُلُمُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُونَ وَكُلُكُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَكُلُكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

دونوں ہارے دونیک بندوں کے نکاح میں فَخَانَتْهُمَا کیں ان دونوں نے خیانت کی فَکَمْ یُغْنِیَاعَنْهُمّا پس نہ کام آئے وہ دونوں ان دونوں کے ليے مِنَ اللهِ شَيْئًا الله تعالی کے سامنے کچھ بھی قَیْل اور کہا گیا ادْخُلَا التَّارَ واخل موجاوَتُم وونول آگ مِن مَعَ الدُّخِلِيْنَ واخل ہونے والوں کے ساتھ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال لِتَذِيْنَ المَنُوا أَن لُوكُول كَ لِي جوايمان لائع بي المُرَاتَ فِرْ عَوْنَ فَرْعُون كَى بيوى كَى إِذْ قَالَتْ جَس وقت كَهَا أَس فَ رَبّ ابن بی اےمیرے دب بنامیرے لیے عِنْدَك این یاس بیتا فِي الْحَنَّةِ كُمْ جِنت مِينَ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ اورنجات دے مجھے فرعون سے وَعَمَلِه اوراس كى كارروائى سے وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ اورنجات دے مجھے ظالم قوم سے وَمَرْيَمَ اورمريم كِ مثال بيان كى ابْنَتَ عِمْلُ قَ عَمِران كَي مِينَ الَّتِي آحْصَنَتْ فَرْجَهَا جس نے حفاظت کی اپنی شرم گاہ کی فَنَفَخْنَافِیْهِ پس پھونک ماری ہم نے أس ك بدن مين مِن رُونِمِنَا الني طرف سے روح وَصَدَقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا اوراس نے تقدیق کی آئے رب کے کمات کی وَ گُنبہ اوراس کی كتابول كى تقىدىق كى وكانتُ مِنَ الْقَنِينِينَ اورتقى اطاعت كرنے واليول میں ہے۔

# من فقسین کے ساتھ جہاد کا حکم:

عقا تدضرور یہ میں ہے کسی شے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کا فرے۔ اور جوزبان ہے تو اقر ار کرے اور دل ہے تسلیم نہ کرے وہ منافق ہے۔ پچھے منافق ایسے ہتھے کہ نشانیوں سے، علامتوں سے ، اوران کی کارروائیوں سے ان کا نفاق واضح تھا۔ اور ایسے منافق بھی تھے جومنا فقت میں بہت سخت تھے۔ان کی منافقت کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔سورہُ توبہ آیت نمبرا ۱۰ میں ہے کا تَعْلَمُهُمْ \* نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ " آپ ان کونہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔"ان کاعلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کونہیں تھا۔ اور جن کا نفاق نشانیوں ،علامتوں اور کارروائیوں سے ظاہر تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرواور میہ جہاد زبانی ہے، تلوار کے ساتھ نہیں ہے۔ تلوار کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ خود آنحضرت سانٹھالیکم نے بیان فر مائی۔حضرت عمر مِنْ ثَنَّهُ نے کہا حضرت! ہم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں توجن لوگوں کا منافق ہونامعلوم ہے ان کے ساتھ کیوں نہاریں؟ آنحضرت مناہ ﷺ نے فرمایا ان کے ساتھ تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ کیوں اگر ہم نے ان کے ساتھ تلوار کا جہاد کیا تو اِتّ النَّاسَ يَتَحَدَّ ثُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ "لُوك كَبِين كَ كَمُحَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اینے ساتھیوں کوتل کرتا ہے۔"

یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں زبانی طور پر، نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، بہ ظاہر روز ہے بھی رکھتے ہیں ، بہ ظاہر روز ہے بھی رکھتے ہیں۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو بھی رکھتے ہیں۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو سطی شم کے لوگ ہیں گے کہ کمہ پڑھنے والوں قبل کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا میں سمجھ دارلوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت سطی ذہن رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو کا فروں کے ساتھ

جہادتلوار کے ساتھ ہے اور منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں آی آی الله الله قال والمنفقین اے نی کریم من الله الله الله الله الله والله الله والله والله

توانظامی اُمور میں فرم سے بہت زیادہ بگاڑ بیدا ہوجا تا ہے۔ اِرَّعْلَطٰی پر حَیٰی نہ ک جائے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آب سان تائیج کو کھم دیا کہ ان پر حَیٰ کریں وَمَا وٰمِهُ مُرَجَةً اُور مُعُمَانا ان کا دوز خ ہے۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ وَبِنُسَ اَلْمَصِیْرُ اور بہت بُرا مُعُمَانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہر مسلمان مردو عورت کو بیائے اور محفوظ رکھے۔

محض نسبت كام بهسين آستے گي:

آ گے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ نسبت تب کام آئے گئے کہ نیکوں کے ساتھ نسبت تب کام آئے گئی کہ تم بھی نیک ہوتے تھا را ایمان اور عمل درست ہو۔ اگر تمھا را ایمان اور عمل درست ہو۔ اگر تمھا را ایمان اور عمل درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے

ساتھ نسبت ہے اور اپنا ایمان اور عمل بھی صحیح ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہے، نُوْدٌ علی نُوْد ہے۔ مثلاً: ایک آدی سیر ہے آنحضرت سائٹھ آئی ہی اولاد ہونے کا شرف اور نسبت نور علی نماز روزے کا پابند ہے۔ تو پھر آنخضرت سائٹھ آئی ہی اولاد ہونے کا شرف اور نسبت نور علی نور ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ سید ہے اور عقیدہ خراب ہے، بے نماز ہے، روزہ نہیں رکھتا، بھنگ چرس بیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت سائٹھ آئی ہے نے فرما یا چھتم کے آدی ہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اور میں بھی اُن پر لعنت بھی جا ہوں۔ ان چھیں سے ایک وہ ہے جو میری اولاد میں ہے ہوکردین کی پابندی نہیں کرتا۔ رب تعالی کے ہاں بھی ملعون ہے اور میں بھی اس پر لعنت بھی جا ہوں۔ کیوں کہ میری اولاد ہونے کا معنی تو بی میں کہ یہ میرے دین کی حافظ اور چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بھر کی سے ہے ہوگردین کی جا کا کا فظ اور چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہوتا اور بین کو بیا ہے تو اس کا جرم زیادہ شارہوتا ہے۔

تونیوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک ہے تو یہ نسبت نورعلیٰ نور ہے۔ اپناایمان عمل سجے نہیں اور محض نیک لوگوں کے ساتھ پر گھمنڈ کرنا کہ میراباپ بڑانیک تھا،میرادادابڑانیک تھا،ہم سید ہوتے ہیں۔ تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

فَخَانَتُهُمَا پِس ان دونوں نے ان کے ساتھ فرہی خیانت کی جسمانی تہیں فَکَمُ یُغُنِیَا عَنْهُمَامِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تفسیروں میں حضرت نوح ملائیلام کی دو ہیو یوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مومنہ تھی جس کے تین بیٹے تھے۔سام ، حام اور یانٹ۔اس نیک کی لی کااثر تھا کہ تینوں بیٹے مومن <u> ت</u>قے۔ دوسری بیوی کافر وکھی ۔اس کا ایک بیٹا تھا جس نام کنعان تھا۔اس پر مال کا اثر تھاوہ كافر تھا۔اى داسطے صديث ياك مين آتا ہے كہ جار چيزوں كوسامنے ركھ كرعورت كے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے ،حسب نسب کی وجہ سے ،حسن کی وجہ سے اور دين كى وجه سے ليكن فرمايا فَاقْطُفُرُ بِذَاتِ الدِّينِين تم دين كوسامن ركھو - قاعده کلی تونہیں کہ ماحول بہت بگڑا ہوا ہے۔لیکن جن گھروں میں دین دارنیک خواتین ہیں ان کی اولا و بہنسبت دوسروں کے اچھی ہوتی ہے۔ اور جن تھروں میں عور تنیں بے دین ہیں ان کی اولا د در اولا دخراب ہوتی ہالا ماشاءاللہ۔ماحول کا اثر ہوتا ہے۔مثلاً: ابسر دی کا موسم ہے مری کے علاقہ میں برف باری ہور ہی ہے اور سر دی ہمیں یہاں لگ رہی ہے۔ ای لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہاہے ماحول کوصاف ستھرار کھوغلط ماحول میں ایک لمحہ بھی نہگز رے۔

توفر ما یا نوح علائظم کی بیوی اورلوط علائظم کی بیوی ہمار ہے دونیک بندول کے نکاح میں تھیں۔ دونول نے اپنے خاوندول کے ساتھ مذہبی خیانت کی ، پیغمبرول کا عقیدہ نہیں مانا ، شرک پر رہیں۔نوح علائظم کی بیوی کے متعلق تفسیروں میں آتا ہے کہ جس وقت نوح

تواتی بڑی نسبت بھی کام نہ آئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو پیغیبرا پنی بیویوں کونہ بچا سکے قوین اذخلاالقار اوررب تعالیٰ کی ظرف سے کہا گیاتم دونوں داخل ہو جاو دونر خ میں منع اللہ خِلِیْنَ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسر سے لوگ داخل ہور ہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ معلوم ہوا کہ حض نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

سوا۔ "میر بے سواتم مارا کوئی النہیں ہے۔ گراس کی بیوی آسید بنت مزاحم رائی گلبابڑی نیک خاتون تھی۔ حضرت موئی علی النہیں کو جب پائی کے تالاب سے نکال کر لایا گیا تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا اس کوقل کرو لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ تف تُنگونہ تھنے آئی نُنگ منظم آئی نُنگ خِنگ آؤن نَنگروہ وسکتا ہے کہ یہ میں فا کدہ دے یہ اس کو نَنگ خِنگ آؤن نَنگروہ وسکتا ہے کہ یہ میں فا کدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہنالیس۔ " اِنتما الْرِکْمُ الْ بِالنِیْسِیاتِ " اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ " یہ بی کی نیت صاف تھی رب تعالی نے موئی علی ہے کہ وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال بی بی نیت صاف تھی رب تعالی نے موئی علی ہے ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ لیکن لوگ تو فرماد یا۔ کی سے ایمان حاصل ہوجائے ، اصلاح ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ لیکن لوگ تو آج مال کو دولت ہے جی ہیں۔ آج ہمیں کوئی مال دے دیتو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آگر کوئی حق کی بات بتا دے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگر کوئی حق کی بات بتا دے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی

تو اگر آدی خود صحیح ہے ، مومن ہے اور عمل صالح ہیں اور نسبت بُرے آدی کی طرف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً: باپ کا فر ہے ، دادا کا فر ہے ، مشرک ہے اور یہ خود مومن ہے ، نیک ہے تو اُن کی بُرائی کا دبال اس پرنہیں پڑے گا۔ دیکھو! فرعون کی بیوی کی نسبت کتنے بُرے آدی کے ساتھ ہے اور وہ خود مومنہ تھی ۔ تو اس کا اس پر پچھا شرنہیں پڑا اور نہ اس کا کہے بگڑا ہے۔ دیکھو! ابوجہل کا بیٹا عکر مدری تھے تھا اور باپ ابوجہل اس اُمت کا فرعون تھا۔ عمر و بن العاص بڑا تھے کا باپ عاص بن واکل آنحضر ت سان تا آئی ہے صف اوّل فرعون تھا۔ عمر و بن العاص بڑا تھے کا باپ عاص بن واکل آنحضر ت سان تا آئی ہے صف اوّل کے دشمنوں میں سے تھا مگر بیٹا عمر وصحا بی اور فاتح مصر ہے۔

فرمایا اِذْقَالَتُ جس وقت کہا آسے بنت مزاحم بیس نے جوفرعون کی بیوی تھی رَبِ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے ميرے دب بناميرے ليے اپنے پاس گھر جنت میں وَ نَجِنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه اور نجات دے مجھ کوفر عون سے اور اس کی کارروائی سے وَ نَجِنیْ مِنَ الْقَوْعِ الظّلِمِینَ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ۔ جس وقت اس بی بی کا ایمان ظاہر ہوگیا کہ یہ موکی طلیظیم پر ایمان لا چکی ہے تو فرعون نے تخی شروع کر دی کہ میں تو اسلام کومٹانے کے لیے لئے نے کرموئی (طلیظیم) کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور تم میر ہے گھر میں اس کا کلمہ پڑھتی ہو۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تمماری مرضی ہے کرو، میں کلمہ چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوں ۔ فرعون بڑا سخت گیرتا۔ "ذوالا تاد" اس کا لقب تھا، میخوں والا ۔ جب کی کے ساتھ بگڑتا تھا تو اس کے بدن میں شخیں شونک کرمز اور اور گا۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تیرے بدن میں میخیں شونک کرمز اوول گا۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تیرے بی میں آسے کرلے میں کلمہ نہیں چھوڑ وں

چنانچہ ظالم نے اسی طرح کیا کہ اس کوزین پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں شکواکراس کی چھاتی پر بھاری بھر کم پتھر رکھوا دیا اورایک ملازم کوکہا کہ تو اس پتھر پر چڑھ کرکھٹرا ہوجا نظلم کی بھی انتہا ہے۔ ساری عمر بی نے اس کی خدمت کی ۔ جو گھر کی خدمت ہوتی ہے اس میں کوئی کی نہیں آنے دی۔ لیکن اس ظالم نے کلمہ چھڑوا نے کے لیے سارے حربے استعمال کیے۔ اللہ تعالی کی فر ہاں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول سارے حربے استعمال کیے۔ اللہ تعالی کی فر ہاں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول کرلی مگرا کیان نہیں چھوڑا، کفراختیار نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سجیح ہوتو برے کے ساتھ نسبت کرلی مگرا کیان نہیں بھوڑا، کفراختیار نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سجیح ہوتو برے کے ساتھ نسبت میں بھاڑے۔

تیسری مثال دی کتم خودمومن ہو، نیک ہواور تمھاری نسبت نہ نیک کے ساتھ ہے اور نہ بد کے ساتھ ہے اور نہ بد کے ساتھ ہے توتم کا میاب ہو جیسے: مریم عین اللہ اللہ وَ مَرْیَدَ الْمَنْ عِمْلُ نَ

اورمریم کی مثال جو بینی ہے عمران کی الّتی آخصنت فرجھا جس نے محفوظ رکھا اپنی شرم گاہ کو فَنَفَخْنَافِیْدِ مِنْ رُّوحِنَا پس ہم نے پھوئی اس کے بدن میں اپنی طرف سے روح۔ حضرت جرئیل طلیخ ہے آکر حضرت مریم عنتالا ہم کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت عیسی طائیا ہم کا وجود ان کے پیٹ میں شروع ہوگیا۔ ویسے تونسل کا سلسکہ میاں بیوی کے ملاپ سے چلتا ہے لیکن یہاں یہ بات نہیں تھی۔ بس جرئیل عالیک کی کھونک ہی سے ان کے پیٹ میں علیک کا وجود (بنا) شروع ہوگیا۔

فرمایا وَصَدَّفَتْ بِکَلِمْتِ رَبِّهَا اوراس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی۔ رب تعالیٰ کے احکام اور فیصلوں کو سچا مانا و گئیہ اوراس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ رب تعالیٰ کے احکام اور فیصلوں کو سچا مانا و گئیہ اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ و گانت مِنَ الفیزین اور تھی وہ اطاعت کرنے والیوں میں سے میں۔ جورب تعالیٰ کے اطاعت گر ار اور فر ماں بردار ہیں ان میں سے تھی۔



# بنن ألله الخمالة

تفسير

سُورُلا الْكِيْالَا يَحِيْ

(مکمل)



## ﴿ الله ٣٠ ﴾ ﴿ يَهُ الْمُلْكِ مَكِنَةً ١٠ ﴾ ﴿ ركوعاتها ٢ ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَكْرُلُكُ الْكَيْنِي بِيكِ وَالْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَي يُرُكُّ الني ي خَلَق الْمُوتُ وَ الْحَيْوَةُ لِيَبْلُوكُمُ آيِكُمُ إَحْسَنُ عَلَّا وَهُوَالْعَزِيْرُ الْغَفُورُةُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ طِيَاقًا " مَاتُرِاي فِي خَلْقِ الرَّحْمِنِ مِنْ تَفُوسٍ فَارْجِحِ الْبَصَرُّهُ لَ تَرْى مِنْ فُطُورٍ فُعْ إِرْجِعِ الْبَصَرَكَ رَبِينِ يَنْقَالِبَ إِلَيْكَ البصرخاسيًا وهو حسير ولند زينا التماء الدنياء صابيح وجعلنها رجوما للشيطين واغتدنا لهم عذاب التعييو وَلِلَّذِينَ كَفُرُوْا بِرَبِيهِ مَعَنَ ابْجَهَنَّمُ وَيِشُ الْمُصِيرُهِ إِذًا ٱلْقُوَافِيهَاسَمِعُوالْهَاشَهِيْقًا وَهِي تَفُوْرُهُ تَكَادُتُمُ يَزُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مُخْزَنَهُا ٱلْمُرَاتِكُمُ نَذِيُرُ ۗ قَالُوابِلَى قَلْ عِلْمُ كَانَذِيْرُهُ فَكُنَّيْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللهُ مِنْ شَى اللهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلِّلَ كِيدِهِ

 الَّذِي وه ذات خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ جَسَ نَے پيدا كيا موت كواور زندگی کو بینلوگف تاکهوہ تماراامتخان کے آیکفاً حُسَنَ عَمَلًا تم میں ہے کون اچھاہے ازروئے مل کے وَهُوَ الْعَذِیْرُ اوروہ غالب ہے الْغَفُورُ بَخْشَے والاہے الَّذِی وہ ذات ہے خَلَقَ جس نے پیدا کے سَبْعَ سَمُوتِ سات آسان طِبَاقًا تہہ بہتہ ماتری آب نہیں دیکھیں گے فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ رحمان کے پیدا کرنے میں مِنْ تَفْوُتِ كُولَى فَرْق فَارْجِعِ الْبَصَرَ كِمُرلُوثًا نَكَّاه هَلَ تَرْي مِنْ فُطُورِ كَيا ويَهِمَّا بِ كُونَى سوراتْ ثُمَّ ارْجِجِ الْبَصَرَ يَهُم لومًا نگاه كَرَّتَيْنِ باربار يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ لوفْ گَى تيرى طرف نگاه خَاسِنًا ذَلْيُل مُوكُر وَّهُوَحَسِنِيْ اوروه تَحْلَى مُوكَى مُوكَى وَلَقَدُزَيَّنَا السَّمَآ الدُّنيَّا اور البت تحقيق مم في مزين كيا آسانِ دنيا كو يمصابيَّ ساروں کے ساتھ وَجَعَلْنَهَا اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رُجُومًا مارنے کا ذریعہ لِلشَّيْطِينِ شيطانوں کو وَاَعْتَدْنَالَهُمْ اور ہمنے تیار کیا ہے ان کے لیے عَذَابَ السَّعِیْرِ شعلہ مارنے والا عذاب وَلِلَّذِيْنَ اوران لُوكُول كے ليے كَفَرُ وَابِرَ بِهِمْ جُومُنكر بِي اين رب کے عَذَابُ جَهَنَّمَ جَہُم کاعذاب ہے وَبِشَ الْمَصِيْرُ اور بُراحُهانا ے إِذَآ الْقُوْافِيْهَا جَسُ وقت دُالے جائيں گے دوز خ میں سَمِعُوْالْهَا

سیس گاس کے لیے شہنقا گدھی آواز قربی کا واروہ ووش مارہی ہوگ تکاد قریب ہے تمیّن کی کھٹ جائے مِنَ الْفَیْظِ عُصے کی وجہ کا مُماّاً نقی فیٹھا جب ہمی ڈالی جائے گاس میں فوج فوج سالکھٹ سوال کریں گان سے خَرَنتُھا جہم کے دارو نے الّم یَاتِکھُ مَنْدِیْر کیا نہیں آیا تحصارے پاس کوئی جہم کے دارو نے الّم یَاتِکھُ مَنْدِیْر کیا نہیں آیا تحصارے پاس کوئی فرانے والا قالوا وہ کہیں گے بیلی کیون نہیں قدُجآ عَنانَدِیْر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا فَکَذَبْنَ پیس ہم نے جھٹلا دیا قدَشَلَ دیا اورہم نے کہا مانز آل الله مِنْ شَیْء نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے وَکُن چیز اِنْ اَنْدُمْ بہیں ہوتم اِلّا فِیْ ضَلْلِ کِیْدِ مُربِری گراہی کوئی چیز اِنْ اَنْدُمْ بہیں ہوتم اِلّا فِیْ ضَلْلِ کِیْدِ مُربِری گراہی میں۔

## نام وكوا تفسه:

اس سورة كانام سورة الملك بـ ملك كالفظ ببلى آيت كريمه ميس موجود بـ اس عند ببلے چھہتر (٢٦) سورتيں نازل ہو چكى تھيں ۔ نزول كے اعتبار سے اس كاستتر وال (٧٤) نمبر بـ داس كے دوركوع اورتيس آيتيں ہيں۔

## سورة الملكك كي فضيلت:

قرآن کریم سارے کا - ارائی برکت والا ، شان والا اور فضیلت والا ہے ۔ لیکن بعض سورتوں کو بعض سورتوں پر فضیلت حاصل ہے ۔ جیسے تمام پینمبر برحق اور فضیلت والے ہیں۔ اس کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [باره: ٣]

"بيسب رسول بين فضيلت دى جم في ان مين سي بعض كوبعض ير."

حفرت عبداللہ بن مسعود من اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مجرم کوفر شتے سزا دینے کے لیے جب پاؤل کی طرف سے آتے ہیں تو بیسورت پاؤل کی طرف جا کر کھڑی ہوجاتی ہے کہ بیدوہ شخص ہے جومیری تلاوت کرتا تھا۔ تواس شخص کوعذاب سے نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ توبیہ سورة اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے تابر ک الآذی بابر کت ہے وہ ذات بید والمسُلُك جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ ہاتھ سے الله تعالی کا ہاتھ ہی مراد ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ اس مقام پر مفرد کا لفظ آیا ہے اور سورة ما کدہ آیت نمبر ۱۲ میں شنیہ کا لفظ آیا ہے اور سورة ما کدہ آیت نمبر ۱۲ میں شنیہ کا لفظ آیا ہے بنل یک دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ "ابلیس لعین نے جب بنل یک دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ "ابلیس لعین نے جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے مجھے روکا سجدہ کرنے

ے نِمَاخُلُقْتُ بِيدَى [ص:20] "جِس كومِس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پيدا كيا۔ "درسور الله نُمِنَّ آيت نمبرا عيں ہے أوَلَمُ يَرَوْا أَنَّا خُلَقْنَالَهُ مُرِّمَةًا عَمِلَتُ أَيْدِيْنَا "كيان بيس ويكه ان لوگوں نے بے شک ہم نے پيدا كيا ہے ان كے ليے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ " يہاں جمع كالفظ آيا ہے۔

تواللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جواس کی شان کے لائق ہیں۔ ہم کسی شے کے ساتھ تشہیر نہیں دے سکتے کہ ایسے ہیں یا ایسے ہیں۔ مثلاً: ہمارے ہاتھ میں تشیلی ہے، انگلیاں ہیں۔ مثلاً: ہمارے ہاتھ میں تشیلی ہے، انگلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کیئس کیمشل ہیں جے اس کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔ "اس کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔"

بعض حفرات اس سے قبضہ مراد لیتے ہیں اور پیکیوائٹلک کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے قبضے میں ہے ملک، اس کے اختیار میں ہے ملک۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، وہی متصرف ہے، کسی دوسرے کو کا رخانہ خداوندی میں ایک رتی کا بھی اختیار نہیں ہے و کھو علی کی شی فی قیدیو اور وہ مرچیز پر قادر ہے۔ الّذِی وہ ذات ہے خلق الْمَوْتَ وَالْمَحَيُّوةَ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں؟ لیہ بُلُو گُف تاکہ وہ تھا اراامتحان لے آگئ کھ آختی عَمَلًا تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ زندگی دے کرموت سر پر کھڑی کردی کہ زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے موت کو یادر کھواور انجھا عمال کرو برے اعمال سے بچو۔ دیکھو! روز مرہ کا معمول ہے کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے۔ کتنی کٹر ت کے ساتھ موتیں ہور ہی ہیں۔ دیکھ من کر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ۔ اگرموت نہ ہوتی تو بچر تو بہتو بہانسان انسان نہ ہوتے نہ جانیں کیا بلا سی ہوتیں۔

ایک وہ زمانے تھا کہ امام اوز اعی برئارہ ہو تیج تابعین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی فوت ہوجا تا تو ایک ایک ہفتہ ہمارے حلق سے روٹی پائی ینچے نہیں اُر تا تھا کہ رب جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا ہے؟ اور آج حالت یہ ہے کہ باپ مرجائے ماں مرجائے آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ دفا کر آ کے پیس ماریں گے۔ باپ مرجائے ماں مرجائے آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ دفا کر آ کے پیس ماریں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دلول میں کتنا فرق آگیا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی دل سخت ہوتے جا کیں گے۔ دلول میں بغض ، کینہ ،عداوت ، بھز جائے گی۔ باوجوداس کے کہ ہرآ دمی جانتا ہے موت مر پر کھڑی ہے اور پکاررہی ہے۔ ع

منیست حبان لو اسس مل بیضے کو مسری کی سے دائی کی گھسٹری سے در کھسٹری ہے

پھر بھی کوئی پر دانہیں کرتا۔ نیکی کرنے والے اور برائی سے بیخے والے کتے ہیں۔ اگر گناہ کرو گے تو وَهُوَالْعَزِیْرُ اور وہ غالب ہے۔ اس کی پکڑے کوئی نی نہیں سکتا الْغَفُورُ بخش دالا ہے۔ اگر قاعدے کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی ہانگو تو بخش دے گا۔ قاعدے کا مطلب ہے کہ وہ حقوق اللہ جن کی قضا ہے ان کی قضا لوٹائے اور حقوق العباد اداکرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ستایا ہے تو معافی ہائے اللہ تعالیٰ غفور کی حیدہ ہمافی ہائے اللہ تعالیٰ عفور کی حیدہ ہمافی ہائے اللہ تعالیٰ عفور کی حیدہ ہمافی ہونے کی دول کو ستایا ہے تو معافی ہائے اللہ تعالیٰ عفور کی حیدہ ہمافی ہونے کی دول کو ستایا ہے تو معافی ہائے کی اللہ تعالیٰ عفور کی حیدہ ہمافی کرد ہے گا۔

فرمایا الَّذِی وہ ذات ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ طِبَاقًا جَس نے پیداکیے سات آسان تہد بہتہد۔ آسانِ ونیا ہے اس کے اُوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسانِ وبیا تک ہے اتنابی فاصلہ پہلے آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ ہر آسان کے درمیان اتنابی فاصلہ

ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آدمی یا نج سوسال تک چلتارہے تو جتناسفر طے کرے گا زمین ہے آسان تک اتن ہی مسافت ہے۔ لیکن فرشتے ایک کمے میں آ جاسکتے ہیں۔ حرم کار قبہ جوکسی طرف سے تین میل ہے۔ تعلیم حرم سے باہر ہے جس کومسجد عا کشہ کہتے ہیں۔ بیکعبۃ اللہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے۔عرفات حرم سے باہر ہے۔ یدر میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ جعر انہرم سے باہر ہے۔ ادھر سے حرم تقریباً اٹھارہ انیس میل جائے اور نہ شکار سے تعرض کیا جائے اور نہ یہاں کا لقطراً تھا یا جائے۔ ہاں وہ اُٹھا سکتا ہے جواس کا اعلان کرے۔اور نہاس زمین کی گھاس کاٹی جائے گی۔حضرت عباس بٹائٹنے وہاں موجود تھے کئے لگے یارسول اللہ مگر إذخر (بیالیک قسم کی گھاس ہے) وہ توالی چیز ہے جولوہاروں اور جھٹیاروں سے کام آتی ہے۔ (لوہاسونا گلانے کے لیے) اور تھرول کی تھتیں بنانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ملافظاتیا ہم نے فر مایا إِلَّا الْإِذْ خَوْر " ہاں اِ ذخر کا ٹی جا سکتی ہے۔"

## أستدلال باطسل:

بعض حفرات نے اس روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ پنج برا پی طرف سے بھی جو چاہے کہ سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ مال تھا ہیں این وقت فرما یا اِلّا الْإِ ذُخَرِ ۔ اس کے جواب میں امام طحاوی بمؤار بید جو وکیلِ احناف ہیں ابنی کتاب "مشکل الاثار" میں فرماتے ہیں کہ اِلا الاِذ خو کا جواستناء ہے وہ بذریعہ وجی ہوا ہے جبریل مالیک ہے آکر بتلا یا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اتن جلدی وجی کسے آگئی کہ اِدھر سوال ہوا اور جواب کے لیے وجی آگئی کہ اِدھر سوال ہوا اور جواب کے لیے وجی آگئی کہ اِدھر سوال ہوا اور جواب کے لیے وجی آگئی ۔ فرماتے ہیں کہ و لا یُنکی کو فاللا کہ کے لیے وجی آگئی ۔ فرماتے ہیں کہ و لا یُنکی فاللا کہ کے گئی گؤی آؤ نے نیونی "اوراس کا

نہیں انکارکرے گا مگر ملحد اور زندیق۔"ملحد اور زندیق ہی کہے گا کہ اتن جلدی وحی نہیں آ سکتی۔وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔

و کیمو! لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کو جبر میل طائیے بھی نازل بہتے ہیں اور دوسر نے فرشتے بھی۔ اور جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ سلام کرتے ہیں اور دعا میں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک منٹ گھٹرا ور دوسر نے منٹ میں گوجرا نو الا ، تیسر ہے میں لا ہور اور چوشے میں ملتان ۔ بیسفران کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ حیثیت نہیں رکھتا۔ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ تو فر مایا اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسان تہہ بہتہہ ماتڑی فی خلق الگر خلن میں تہہ میں دیکھیں گے دھان کے پیدا کر نیس کے بیدا کر میں اور کی حیث اور کوشش کے کوئی فرق ہے۔ اس کو ہموار کیا ہے۔ مگر پھر بھی اس میں اور پخ بچ کا فرق ہے۔ لیکن آسان میں کہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں کتنا بڑا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ، لیکن اس میں کہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں دکھا سکتے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کوفرق نظر نہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں اس میں کہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں دکھا سکتے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کوفرق نظر نہیں آپ دکھا۔

فَارُجِ الْبُصَرَ پُرلوٹا نگاہ اے دیکھنے والے آسان کی طرف هَلُ تُری مِن فَطُوْدٍ کیاد کھتا ہے کوئی سوراخ ، دراڑ۔ قاعدے کے مطابق دروازے تو موجود ہیں باقی کوئی سوراخ ، دراڑ مصیں نظر نہیں آئے گی شَعَّارُجِ الْبُصَرَ کَرَّ تَیْنِ پُراُ ٹھا نگاہ بار بار یَنْفَلِب اِلْیٰک الْبَصَرُ خَاسِئًا لوٹے گی آپ کی طرف نگاہ ذلیل ہوکر قُھو بار بار یَنْفَلِب اِلْیٰک الْبَصَرُ خَاسِئًا لوٹے گی آپ کی طرف نگاہ ذلیل ہوکر قُھو خَسِیر ہوآ سان میں مصیں رتی برابر تفاوت اور فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی کی قدرت کو بچھنے کے لیے ایک آسان ہی کافی ہے کہ اتنابڑا فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی کی قدرت کو بچھنے کے لیے ایک آسان ہی کافی ہے کہ اتنابڑا

آسان اور نیچ کوئی ستون اور دیوانہیں ہے۔ بیچھوٹی سی عمارت کی جھت ہے نیچستون اور دیواریں ہیں ان کو نکال دو تو حجمت کر جائے گی۔لیکن آسان رب تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے کھڑا ہے۔ پھرایک نہیں سات آسان ہیں۔

## ستارون کی اقسام:

فرمایا وَلَقَدُزَیَّنَاالتَمآ ءَالدُّنیّا اورالبتہ حقیق ہم نے مزین کیا آسانِ دنیا کو ہِمَضَائِیج تا وں کے ساتھ۔ مَصَابِیْح مِصْبَاح کی جمع ہے اور مصباح کا معنی ہے چراغ ، مرا دستارے ہیں کہ بیاس کے چراغ ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ستارے آسان کے ساتھ بُڑے ہوئے ہیں یا نیچ لگئے ہوئے ہیں جیسے یہ ہمارے بیکھے ستارے آسان کے ساتھ بُڑے وون قول نقل کیے ہیں کہ علمائے کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے بیں۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے بین ، سیارات ، ثوابت۔

توابت وہ ہیں جواپئ جگہ تھہرے ہوئے ہیں حرکت نہیں کرتے۔اور سیارات وہ ہیں جو چلتے ہیں۔ کوئی مشرق کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف چل رہا ہوتا ہے کوئی شال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف آور کوئی جنوب کی طرف بعض ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں اور باوجود تیز حرکت کے آج تک کسی نے نہیں سنا کہ ستارہ ستارے کے ساتھ نگرا گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس دانوں نے کہا کہ ایک ستارے کا پچھ حصہ نیچ کو آر ہا ہے۔ تو دنیا بے چاری پریشان ہوگئی اور لوگوں کی نیندیں حرام ہوگئیں کہ نیچ گرا تو ہم مر جائیں گے۔ صرف ایک ستارے کے پچھ جھے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور چلا گیا ادھر نہیں آیا۔اگرادھر آتا تو کوئی نہ کوئی ملک تباہ ہوجا تا۔

توفر مایا ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو ساروں کے ساتھ وَحَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِسَلَمِ اِن ہِم نے بنایاان ساروں کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو ۔ یہ شیطان اُو پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ تو سارے سے ایک شعلہ نکل کران پر جا پر تا ہے سارہ خود نہیں گرتا۔ اس طرح سمجھو کہ جیسے چراغ جل رہا ہوتو آ دمی اس سے تھوڑی سی آگ لے لئے و ساروں سے چنگاری نکلتی ہے اور شیطانوں پر جا پڑتی ہے۔ اس سے کوئی مرجا تا ہے ، کوئی حجم کوئی زخمی ہوجا تا ہے۔

توفر ما یا ہم نے بنایا ساروں کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو وَاعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِبْرِ اور تیار کیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے شعلہ مارنے والا عذاب بعض ملحد یہ کہتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ سورة الحجرآ یت نمبر ۲۷ میں ہے وَالْجَآنَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ قَالِ السَّمُومُ "اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی لوسے۔ "تو دوز خ کی آگ میں ان کوکیا سزا ہوگ؟

توجواب ہے کہ جس آگ سے ان کوسز اہونی ہے وہ اس آگ سے انہترگنا تیز ہے۔ اورخود آگ میں اتنا تفاوت ہے کہ بخاری شریف اور سلم شریف کی روایت میں ہے کہ جہتم کے ایک طبقے نے دوسر سے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس طبقے کی حرارت نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت وی کہ تو ایک سانس لے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت وی کہ تو ایک سانس لے ۔ فر مایا یہ جو شخت گری ہے یہ جہنم کا سانس ہے۔ ای طرح زمہر پر جہنم کا محمنڈ اطبقہ ہے۔ اس نے دوسر سے شمنڈ سے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس کی شمنڈ ک نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے۔ یہ جو سخت سردی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے۔ یہ جو سخت سردی ہوتی ہے یہ جہنم کے اس طبقے کا سانس ہے۔ البندا شیطانوں کو بھی عذا اب ہوگا چاہے آگ کا ہوتی ہے یہ جہنم کے اس طبقے کا سانس ہے۔ البندا شیطانوں کو بھی عذا اب ہوگا چاہے آگ کا

ہو یابرف کا۔ آویدکوئی انوکھی بات نہیں ہے جو سمجھ ندآئے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان مردعورت کو محفوظ فر مائے اور بچائے۔

## انجام منكرين:

فرمایا وَلِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَاہِرَ بِیھِمَ اوران لوگوں کے لیے جومنکر ہیں اپ رب
کے بعن اپنے رب کے احکام کے منکر ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کے تو وہ لوگ قائل تھے۔
رب تعالیٰ کے احکام کا انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے۔ ان لوگوں کے لیے عَذَابُ جَهَنَّمَ دوز خ کاعذاب ہے وَبِشَی اُمْصِیْرُ اور بُرا ٹھکا نا ہے ، اللہ تعالیٰ بچائے۔

إِذَا ٱلْقُوْ فِيهِا جَس وقت والله جَائِين مَك دوزح من سَمعُوالْهَاسَهِيقًا سنیں گےاس کے لیے گدھے کی آ واز۔ مشہیق گدھے کی اس آ واز کو کہتے ہیں جو بعد میں مدھم ی ہوئی ہے۔ دوزخ جوش مارر ہی ہوگی۔اورز فیرگدھے کی ابتدائی آ واز کو کہتے ہیں جودہ زورے نکالتا ہے۔جیسا کے سورہ ہور آیٹ نمبرے ۱۰ میں ہے بد بخت لوگ دوزخ میں ہوں گے لَهُمْ فِيْهَازَ فِيْرُ قَشَهِيْتُ ان کے ليے دوزخ میں گدھے کی آوازیں ہوں گی۔ گدھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اِنَّ اَنْکَرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَيْرِ [لقمان: ١٩] "سب سے برى آواز گدھے كى آواز ہے۔ ق هِيَ تَفُورُ اوروه جوش مارر ہی ہوگی۔آب نے دیکھا ہوگا کہ تیز آگ موتوجھوں جھوں کی آواز آتی ہے۔ توجہم جوش ماررہی ہوگی تکادئتمیّن مِنَ الْغَیْظِ قریب ہے کہ بھٹ جائے غصے کی وجہ ہے۔اتن تپش اور حرارت ہوگی کہ اس کی وجہ ہے بھٹ جائے۔ بعض بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو کا فروں پر اتنا غصہ ہوگا کہ 'س غصے کی وجه سے قریب ہے کہ پھٹ جائے گلَمَ آلُقِیَ فِیُهَا فَوْجُ جب بھی اس میں ڈالی

ساتھ ملاتے ہو۔ ماتی آگے آئے گا۔

جائے گی اس میں فوج، گروہ کا فروں کا ، مشرکوں کا سَالَهُ وْ خَزَنَتُهَا تَحَزَنَتُهُ جَعْہِ خَاذِنٌ کی ۔ خازن پہرے دار اور چوکیدار کو کہتے ہیں ۔ معنیٰ ہوگا سوال کریں گے ان سے جہنم کے دارو نعے۔ وہاں جو پہرے دار فرضتے ہوں گے وہ پوچھیں گے اَلَهُ يَاتِحَدُ ذَذِيْرٌ کی اَلْہُ مِن کے عذاب سے۔ آج یائی کوئی ڈرانے والاجہنم کے عذاب سے۔ آج لشکروں کے شکر آرہے ہو مصیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا جس نے تعصیں ڈرایا ہو کہ جس کفروش کے دراستے پرتم چل رہے ہوائی کا انجام دوز خے۔

قَانُوْابِلَی وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا قَدُجَاءَ تَانَذِیْرٌ تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُّبْنَا پس ہم نے جھٹلادیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا مَانَزُ لَ اللهُ مِنْ شَیْ اِسْ نہیں تازل کی اللہ تعالی نے کوئی چیز تمصار ہے اور ہم نے کہا مَانَزُ لَ اللهُ مِنْ شَیْ اِسْ نَازل کی اللہ تعالی نے کوئی چیز تمصار ہے اور ہم نے کہا اِنْ اُوپر۔ ندوی، نہ کتاب، بیسبتم این طرف سے بنا کرلاتے ہو۔ اور ہم نے کہا اِنْ اَنْ تُعُمْ اِلّٰ فِیْ ضَلّ کِینِی سَمْ اِین طرف سے بنا کرلاتے ہو۔ اور ہم نے کہا اِنْ اَنْ تُعُمْ اِلْاَقِیْ ضَلّ کِینِی سَمْ اِین مُربِرُی مُرابی میں۔ تم لوگوں کو پھناتے ہوا ورایئ

ان سشاء الله تعب الي

بعابي بياني بياني بياني بياني

#### وَقَالُوالَوَكُكَا

نَسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْلِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوا بِنَانَبِهِمْ فَنُدُقًا لِإِصَلِ السَّعِيْرِ إِنَّ الْآنِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَ إَجْرُكُمِينُ وَالْمِرُوا قَوْلَكُمْ أَواجْهَرُوا بِهُ اللَّهُ مَّا فَاللَّهُ اللَّهُ مُ عَلِيْمُ رِبِدُاتِ الصُّلُودِ الكِيعُلُمُ مَنْ خَلَقُ وَهُو اللَّطِيفُ الْغَيِيْرُةَ هُوالَانِي جَعَلَ لَكُو الْكِرْضَ ذَلُوْلَا فَامْشُوا فِي مَنْزَلِهَا وَكُلُوا مِن إِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النَّهُ وُرُهِ مَ آمِنَا ثُمَّ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَّغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ﴿ أَمْ آمِنْ تُمْ مِنْ فِي السَّمَاءُ آنُ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِيًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ مَنِيْرِهِ وَلَقَلَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قِيلِهِمْ فَكُيفَ كَانَ نَكِيْرِهِ أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتِ وَيَقِيضَ فَي الْمُسَلِّقُ الْالْرَ مِنْ إِنَّا وَكُلَّ شَيْءً ر دور بصارق

مَّعُفِرَةٌ ان كے ليجشش ہے قَاجُرُ كَبِيْرٌ اور بہت برااج ہے وَأَسِرُ وَاقَوْلَكُمُ اوراكرتم حِصافا بن بات كو أواجْهَرُ وَابِهِ ياظام ركرو اس كو إنَّهُ بِ شَك الله تعالى عَلِيْمُ عَالَمَ عِلَيْمُ الله الصَّدُورِ دلوں کے راز اَلایعُلَمُ خبرداروہ جانتاہے من خَلَقَ جس کواس نے پیداکیا ہے وَهُوَاللَّطِيفُ اوروه باریک بین ہے الْخَبِیْرُ خبردار هُوَالَّذِي وه و جي ذات ۽ جَعَلَ لَکُوَ الْأَرْضَ جَس نے بنائي تمهارے ليے زمين ذَلُولًا تابع فَامْشُوافِي مَنَاكِبِهَا لِيل چِلُوتُم اس كاطراف ير وَكُلُوامِنْ رِّزُقِه اوركها وتم اس كرزق سے وَإِلَيْهِ النَّشُورُ اوراس كى طرف أخم كر كعرا مونا ہے ءَا مِنْ تُمْ مَن فِي السَّمَاءِ کیاتم امن میں ہواس ذات سے جوآسان میں ہے اُن پیخیسف بٹکھ کہ صمين وصنسادے الأرض زمين ميں فَاذَاهِيَ تَمُورُ ليس الطانك وه حركت كرنے لكے أمْ أَمِنْتُمْ كياتم امن ميں ہو مَّنَ فِي السَّمَاء اس ذات سے جو آسان میں ہے آن یُڑسِلَ عَلَیْکُمْ کہ چھوڑے تم پر حَاصِبًا سَكَ ريزے فَسَتَعُلَمُونَ لِي تُم عَقريب جان لو كے كَيْفَ نَذِيْرِ كَيِها بِمِيرا دُرانًا وَلَقَدْكَذَّبَ الَّذِيْنَ اور البته عَقَيْقَ جھٹلایاان لوگوں نے مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے پہلے سے فکیف گان نَكِيْرِ كِمُركِيها تَهَامِراا نَكَاركُرنا أَوَلَهُ يَرَوا كَيَانَهِين دِيكُما أَنْهول نَهِ

إِلَى الظّنْرِ بِرندول كُوفَقُهُمْ الْخِاوِبِ ضَفْتٍ بِرَ بَهِيلائِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله اللهُ ال

#### ريط:

اس سے پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ " کُلَّمَاۤ اُنْقِی فِیْھَا فَوْجُ جب بھی ڈالا جائے گا دوزخ میں کوئی گروہ توجہنم کے دارو نے ان سے پوچھیں گے کیا تمھارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بہلی قَدْجَآ ءَنَانَذِیْرُ کیوں نہیں تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا ہم نے اس کوجھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم ویسے ہی نبی بن گئے ہو اِن آنہ تُمُ اِلَّا فِی ضَلِل کِینِ نہیں ہوتم مگر کھلی گراہی میں۔"

#### دوز خے سے بیخے کے اسمباب:

وَقَالُوْ اور کہیں گے دور خیں جلنے والے لَوْ کُنّا نَسْمَعُا وُنعُقِلُ کاش کہ ہم سنتے یا ہم سخصتے ما کُنّا فِی اَصْحٰ السّجیٰدِ شہوتے ہم شعلہ مار نے والی آگ والوں میں سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی بروا والوں میں سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی بروا والوں میں اور معرائی میں اور مور کا عبد الحق حقانی بروا العزیز حقانی میں فرماتے ہیں اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ لکو کُنّا نَسْمَعُ کامفہوم ہے کہ ہم دوسروں سے اچھی بات من لیتے اور اس پر عمل کرتے دور خے سے نے جائے۔ آؤ نَعُقِلُ کامفہوم ہے کہ ہمیں خور حقیق ہوتی ہم خور وقت کی مفہوم ہے کہ ہمیں خور حقیق ہوتی ہم خور وقت کی مام لیتے تو دوز خیس نہ جلتے ۔ خور حقیق کرے تواجتہا دے دوسرے سے اچھی بات میں کام لیتے تو دوز خیس نہ جلتے ۔ خور حقیق کرے تواجتہا دے دوسرے سے اچھی بات میں ا

کراس پھل کرے تو تقلیدہے۔

شاه عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی برتائید فرماتے ہیں کہ دوز خ سے بچنے کے دو سبب ہیں۔ ایک تقلیداور دوسر انتحقیق ۔ تقلید کا معنی ہے خود ہسائل کونہیں جانتا دوسروں سے پوچھ کرمل کرتا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک میں تکم ہے فَدُنْدُ فَوَا هٰلَ الذِّحْدِ إِنْ تُحَنَّمُ لَا تَعْلَمُونَ وَ اِنْحَلَٰ مُعْلَمُ اللَّهِ مُونَ وَ اللَّهُ اللَّهِ مُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُونَ وَ الْحَلَ ہُونَ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُونَ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

اہل مدیث حضرات کے سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی۔ وہ اپنی کیاب "انصارالحق" میں لکھتے ہیں کہ اگر خود کسی کوعلم نہ ہو ، حقیق نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کا بیار شاد حکم ویتا ہے۔ فَنَا لُوَ الْفَلَ الذِّ عُی کہ اللہ علی بات فرماتے ہیں کہ آدمی اس کا مکلف نہیں ہے کہ تمام علی ہے۔ تومولانا نذیر حسین صاحب بو چھ کر چلے تو کا فی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا نام تقلید شخص ہے۔ تومولانا نذیر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بو چھے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے بو چھے لے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تیں کہ سب سے بو چھے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے بو چھے لے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تیں کہ سب سے بو چھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تیں کہ سب سے بو چھے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے بو چھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تیں کہ سب سے بو چھے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے بو چھے لے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمل ہوجائے گی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی جمتارید سے پوچھا گیا کہ تقلید شخصی جائز کے بیان جب نیا جائز ؟ فرمایا جائز ناجائز پوچھتے ہو یہ تو فرض ہے۔ ایمان جب کہ انھوں نے کسی کرے گا۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے گراہ ہونے کی وجہ بہی ہے کہ انھوں نے کسی پراعتاد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے، پراعتاد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے، صحابہ کرام میں ایک امام کی تقلید کرے۔ پھر چونکہ امام ابوحنیفہ جنان بھی فقہ بڑی گہری، بڑی وسیع اور فطری فقہ ہے اس لیے ان کی تقلید کرنی چا ہیں۔

تودوزخی کہیں گے کاش ہم سنتے اوردوسروں کی بات من کر مل کرتے یا ہم ہجھتے ، متحقیق کرتے ، عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُم فورخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُم فورخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُم فورخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُن وہ اقرار کریں گے اپنے گنا ہوں کا کہ واقعی ہم نے گنا ہ کے ہیں فسخ اللہ بی دورخ والوں کے لیے۔ دورخ والوں کے لیے۔

اب ان کے برعکس دومروں کا بھی سن لیں اِنَّ الَّذِینَ یَخْشُوْنَ رَبَّ ہُمْ ہِ بِنْکُ وہ لوگ جوڈرتے ہیں اپنے رب سے بائغین بن دیکھے۔ رب تعالیٰ کو دیکھانہیں گر اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کو خالق ، مالک ، رازق مانتے ہیں۔ سارے نظام کو چلانے والی ذات سجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اس کے احکام پرعمل نہ کیا تو گرفت میں آئیں گے۔ محض ڈرنے کا دعویٰ کرنے سے پچھییں بتا۔

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ایک آدمی پیاسا ہوا ورسارا دن کہتا ہے کہ بیاس کو پانی بھا۔ بھوتا تا ہے اور پانی نہ ہے تو بیاس تونہیں بجھے گی۔ بیاس تو تب بجھے گی جب پانی ہے گا۔ بھوکا سار؛ دن کہتارہے کہ روٹی سے پیٹ بھر جا تا ہے، روٹی سے بھوک ختم ہوجاتی ہتو بھوک تو ختم نہیں ہوگی۔ بھوک تو روٹی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور ای طرح ایک آدمی بیار ہوک تو روٹی تایا ہے۔ ہوارسارا دن ورد کرتا رہے کہ رب تعالی نے اس بیاری کا علاج فلال چیز بتایا ہے۔ جب تک اس چیز کواستعال نہیں کرے گاشفانہیں ہوگی۔ ای طرح زبانی طور پر کہنا کہ میں رب تعالی سے ڈرتا ہوں اس کا کوئی معلی ہے جب تک علی ثبوت نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ممل کرے۔

توفر مایا بے شک وہ لوگ جوا ہے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے لَھُمْ مَّغْفِرَةً ان کے لیے بہت بڑا۔ ان کے لیے بخشش ہے رب کی طرف سے قَاجْرٌ کَمِیْرٌ اور اجر ہے بہت بڑا۔ آگاللہ تعالی فرماتے ہیں اے انسانو! وَاَسِرُ وَاقَوْلَکُمْ اورا اَرْتُم چھیا وَابِیْ بات کو، آہتہ بات کرو اَوا جھر وَابِ یا ظاہر کرواس کو، اونجی آوازے بات کرو اِنَّهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ خَلَ الله تعالی جانتا ہے دلوں کے داز ۔ کوئی آہتہ بولے یا باند آواز سے سب رب تعالی کے علم میں ہے۔ بلند آواز سے درکرنا مکرو قیحسر کی ہے :

خیبر کے سفر میں صحابہ کرام وی اینئی استحضرت مانٹھاتیا ہم کے ساتھ تھے۔ بھی ٹیلوں پر چڑھتے بھی بنچے اُترتے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنحضرت سال علیہ نے منع فرمایا اور ارشاو فرمایا آیجا النّاس إرْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اتَّكُمْ لَيْسَ تَنْعُونَ آصَمٌ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَنْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمُ "اكلوكو! ابنى جانو پررهم كروتم اس ذات كونهيس يكار رہے جو بہری اور غائب ہوتم توسمیع اور قریب ذات کو پیکارر ہے ہووہ تمھارے ساتھ ہے۔" اس روایت کی روشنی میں ائمہار بعث منق ہیں کہ بلند آ واز سے ذکر کرنا مکرو وقحریمی ہے۔ ہاں تعلیم کی خاطر ہوتو الگ بات ہے کہ سی موقع پر پیرایینے مریدوں کو جمع کر کے بلندآ وازے ذکرسنا تاہے کہ ان کوذکر کا طریقہ آجائے تو وہ جائز ہے کیوں کہ علیم کا مسکلہ ہے۔ویسے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ تحریجی ہے، خاص طور پرمسجدوں میں۔اور قیامت كى نثانيوں ميں سے ايك نثانى يہ بتلائى گئ ہے كه رفع الاصوات فى المساجد "مسجدول میں آوازیں بلند ہوں گی۔" ہاں بیمسئلہ یا در کھنا! اگر آ دمی می جگہ اکیلا ہے اور اس کے بلندآ واز سے ذکر کرنے میں کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا کسی کے مطالع میں خلل نہیں آتا تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی نماز

میں خلل آتا ہو یا کسی کے مطالعہ میں خلل آتا ہوتو پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

احمد رضا خان صاحب جن کو بریلوی اپناامام مانتے ہیں ۔اس کا بہت بڑا فتاوی ہے، فآوی رضوبیہ۔اس میں ہے کہ کسی نے پوچھا بلند آواز سے در دکرنا اوز قر آن پڑھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں فان صاحب لکھتے ہیں اگر کسی کی نماز يں خلل پيدا ہوتا ہوا يسے موقع پر بلندآ واز سے قرآن پڑھنا جائز نہيں ہے۔ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ پھرآ کے فقہی حوالہ دیتے ہیں۔ پھرکسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو فر ماتے ہیں کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکونہیں تو کم از کم ول سے نفرت کرولیکن آج کل اُکٹی منطق ہے۔ بیاال بدعت سارے کہتے ہیں کہ ہم حنی ہیں اور فقہ خفی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔فقہ خفی میں شرک و ہدعت کی جتنی تر وید کی گئی ہے اتنی اور کسی فقد میں نہیں ہوئی۔سب سے زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف امام ابو حنیفه برخ الله بین البحو الوّ انتی، فنخ القدیر، کبیری فقه کی مستند تریّن تابیں ہیں۔ ان میں ہے قال ابو حنیفة علم رفع الصوت في الدّعاء والنَّاكر بِدُعَةٌ مُعَالِفٌ لِلامُر في قوله تعالى أَدْعُوارَبَّكُمْ تَضَرُّعُ وَخُلْيَهُ "بلندآ وازے دعا کرنااور ذکر کرنا بدعت ہے اور رب تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہے۔" رب تعالى فقرآن ياك من فرمايا م أَدْعُوارَ بَكُمْ تَضَرُّ عَاقَ خَفْيَةً " پَاروا بِ رب كوعاجزى كرتے ہوئے اورآ ہستہ" تورب تعالى توآ ہستہ كا حكم ديتا ہے اورتم بلندآ واز ے کرتے ہو۔

ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے دعا اور ایک ہے تو جدانی الدعا۔ تو جدانی

الدعا کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً: کوئی آ دمی کہتا ہے کہ بیاروں کے لیے دعا کر و، مجاہدین کی فتح

کے لیے دعا کر و، فلاں فوت ہوگیا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر و۔ بیاس نے بلند
آواز سے کہا ہے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے۔ بیکہنا جائز ہے۔ اور جب دعا کی باری
آ سے گی تو آ ہستہ ہوگی۔

فرمایا آئل خبردار یغلم رب تعالی جانا ہے من خلق جس کوال نے پیداکیا ہے و مُواللَّطِیفُ الْخَدِیْرُ اوروہ الله تعالی باریک بین ہے خبردار ہے۔
الله تعالیٰ کے سارے نام برکت والے ہیں ۔ لفظ الله علی لله یدرب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔
رحمٰن، رحیم، قبہار، جبار، ستار، خبیر، لطیف، بیرب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ہرنام میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ جن بزرگوں نے عملیات کی کتابیں کسی ہیں وہ لکھتے ہیں اگر رشتے میں پریشانی ہوتو یا لطیفُ یا رحیہ یا کریہ کہ کا ورد بڑا مؤثر ہے۔ ان اساء کا ذکر کرواللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ مگر ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعابعد میں ختم ہواور ہمارا کام پہلے ہوجائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ کاروباری پریشانی میں جم کم اُن کے کاروباری پریشانی میں جم کو کاروباری

فرمایا کھوالَذِی وہ وہی ذات ہے جَعَلَ لَکُھُ الْاَدْضَ ذَلُوْلًا جَس نے بنائی تمھارے لیے زمین تابع فافشوافی مناکِبِها پی چلوتم اس کے اطراف پر۔ منک معنی ہے کندھا۔ یہ کندھا ہارے ایک طرف منکا کِب منگ کِب کی جمع ہے۔ منکب کامعنی ہے کندھا۔ یہ کندھا ہارے ایک طرف ہوا ہ مثال کی ہے۔ تو مراوز مین کی اطراف ہیں۔ مشرق کی طرف جاؤ ، مغرب کی طرف جاؤ ، شال کی طرف جاؤ ، جنوب کی طرف جاؤ ، یہ زمین تمھارے تابع ہے۔ اس پرچلو ، کھیتی باڑی کرو، مکان بناؤ ، پیشاب پا خانہ کروشھیں پھی تھیں کے گی وکھی اور کھاؤتم اس مکان بناؤ ، پیشاب پا خانہ کروشھیں پھی ہیں کے گی وکھی اور کھاؤتم اس

کے رزق ہے۔اللہ تعالی نے جوروزی دی ہے اس کو کھاؤ وَ اِلَیْهِ النَّفُورُ اورای کی طرف اُٹھوکر کھڑا ہونا ہے۔اس بات کو بھولنا نہ کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چیش ہونا ہے۔

779

#### خوفِ خدا كاذكر:

آگاللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ فرمایا ءَآمِنہُ مُن فِی التَمَاءَ کیاتم امن میں ہوای ذات ہے جوآسان میں ہے اُن یَخْنِفَ بِکُمُ الْازُضَ کہ وہ دھنادے تم کو زمین میں فَاذَاهِی تَمُورُ پی اچا نک وہ زمین حرکت کرنے گے ، لرزنے گے ۔ چند ون پہلے کی بات ہے چندسینڈ کا زلزلہ آیا تعالیورا منٹ نہیں تھا۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ چندسینڈ مزید ہوتا تو بیز اغرق ہوجا تا۔ رب تعالیٰ نے ہلا کر رکھ دیا ہر چیز کو۔ رب رب ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تولوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کرنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو کلم بھی یاد آجا تا ہے، تو بھی یاد آجا تی ہے۔ یہ نہ بھیا کہ اس وقت کو کی مصیبت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مر پرچوٹ لگنے کے بعد حالت امن میں پڑھو، عافیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مر پرچوٹ لگنے کے بعد رب یاد آئے اور کہے یااللہ! یہ تو مطلب پرست ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ہروقت یا در کھو۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیفوں میں اس کے کام ہو جائیں اس کو چاہیے کہ راحت کے دنوں میں رب کو کنڑت سے یا دکرے۔

توفر ما یا کیاتم امن میں ہواس ذات سے جوآ سانوں میں ہے کہ تعصیں دھنسادے زمین میں اور زمین لرزنے گئے۔ اور یہ بھی یا در کھنا کہ جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں میں ہے کرش پرمستوی ہے اس طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ۔

ساتھ بھی ہے۔ سورۃ الحدید آیت تمبر سمیں ہے و کھو معکم آین ما کنگ " وہ اللہ تمارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وونوں باتیں قرآئ کی میں ہیں عرش پہلی مستوی ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور جہاں کہیں تم ہوتھا رے ساتھ بھی ہے۔ اور شدرک ہے بھی ریادہ قریب ہے۔ سورۃ قی پارہ ۲۲ میں ہے و فَحَنَ اَقْرَبُ لِلَيْهِ مِنْ عَنْ اَلْوَ رَبِّدِ "اور بم زیادہ قریب ہیں این کے اس کی دھو کتی ہوئی رگ سے۔"

عند الور نید "اور بم زیادہ قریب ہیں این کے اس کی دھو کتی ہوئی رگ سے۔"

فرمایا آخ آمِنْتُم مَنْ فِی السَّمَآء آن یُرْسِلَ عَلَیٰکُهٔ حَاصِبًا کیاتم امن میں ہو اس ذات ہے جو آسان میں ہے کہ چھوڑے تم پرسنگ ریزے۔ حاصِبُ کے دومعنی کرتے ہیں۔ ایک تندو تیز ہوا کا ، چیسے : قوم ہود (علیش) پر آئی تھی جن کے بڑے بڑے قد ہے۔ ہوانے ان کو آٹھا کر دور ، دور چھینک دیا۔ دوسرامعنی سنگ ریزے ، پھر کا کرتے ہیں۔ جیسے : لوط علیش کی قوم پر آسان سے پھر برسے فَسَتَعْلَمُوْن کَیْفَ کرتے ہیں۔ جیسے : لوط علیش کی قوم پر آسان سے پھر برسے فَسَتَعْلَمُوْن کَیْفَ کَرے ہیں۔ جیسے : لوط علیش کی قوم پر آسان سے پھر برسے فَسَتَعْلَمُوْن کَیْفَ کَرے ہیں۔ جیسے اور البتہ تحقیق جھٹا یاان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹا یا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو تھٹا یا میں ان کو کو سے نہیں میں آئی کے سے میں کا کو کھٹا یا کہ کو کیسا تھا میر اانکار کرنا۔ میرے انکار کرنے کا میں منتے یا بہیں آئی ا

فرمایا اَوَلَهٔ یَرَوُالِلَ الطَّیْرِ کیانہیں دیکھا اُنھوں نے پرندوں کو فَوْقَهُمْ اللہٰ اَوْلَهُ یَرَوُالِلَ الطَّیْرِ کیانہیں دیکھا اُنھوں نے پرندوں کو فَوْقَهُمْ اللہٰ اللہٰ اللہٰ کہ اور سے اور سے اللہ کا قدرت نہیں دیکھی اُنھوں نے کہ پرندے کئ کئ گھنے فضا میں اُرْتے رہتے ہیں وَیَقْبِضُنَ اور سیٹے بھی اور زمین پراُنز آتے ہیں مَایْنَمْسِکُهُنَّ اِلَاللَہٰ خَمْنُ ہِیں بروں کو جب چاہے ہیں اور زمین پراُنز آتے ہیں مَایْنَمْسِکُهُنَّ اِلَاللَہٰ خَمْنُ

شمیں روکتاان کو مگر رحمٰن بیدواکس نے پیدافرِ مائی ، جانوروں کو پُرکس نے عطافر مائے ، اُڑنے کاطریقة کس نے بتایا ؟ رحمٰن کے سواکون ہے ان کو ہوامیں روکنے والا ؟

مرغی کودیکھو! اکیس بائیس دن تقریباً انڈوں پر بیٹھتی ہے پھر بیچ نکلتے ہیں۔ یہ اس کی فطرت میں کس نے رکھا ہے کہ تو نے استے دن انڈول پر بیٹھنا ہے اور انڈول کوسینکنا ہے اور ادلنا بدلنا بھی ہے۔ پھر بچہ نکلنے کے بعد خود زمین سے اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی آبارت میں کس نے رکھا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی چھاتی پر بستان تلاش کرتا ہے اور چوستا ہے۔ بھی! اس کوکس نے پڑھا کر بھیجا ہے کہ تیری خوراک ماں کی چھاتی میں ہے؟ بندہ رب تعالیٰ کی قدر توں کو بھمنا چاہے و:

فِی کُلِیؓ شَیْءِ لَهٔ ایَّدُ :: "ہر چیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے۔" فرمایا اِنَهٔ بِکُلِی شَیْءِ بَصِیْر بِحِشک وہ ہر چیز کود یکھنے والا ہے۔ اس کاعلم ،اس کی سمع ،اس کی بھر، ہر چیز کومحیط ہے۔

之中的。如此。如此。如此。如此。

المَنْ هَٰذَالَانِي هُوجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُ مُوجِنَدُ دُوْنِ الرَّحْمِنُ إِنِ الْكَفِيُ وَنَ الْآفِي عَرُونِ اللَّافِي عَرُونِ اللَّذِي عَرُونِ اللَّذِي يَرُزُقُكُمُ ان أَمْسَكَ رِنْقَاءً بَلْ لَجُوْ إِنْ عُتُو وَنُفُورٍ وَ أَفَكُنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجُهِمَ آهُلَى آهُنَ يُمْشِي سُويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ قُلْ هُوَالَّذِي آنْتُ آكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْ وَالْاَبْصَارُ وَالْآفِيْلَةُ قَلِيْلًامَّا تَشْكُرُونَ ﴿ قُلْ هُ وَالَّذِي ذَرَا كُمْ فِي الْكَرْضِ وَ النه تَحْشَرُونَ ® وَيَعُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعَثُ إِنْ كُنْتُمُ طِيرَةٍ إِنْ كُنْتُمُ طِيرَةٍ إِنْ قُلُ إِنَّكَا الْعِلْمُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّكَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ \* فَكَتَارَاؤُهُ زُلْفَةً سِيْنَتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمُ يه نك عُون ﴿ قُلْ آرَء يُنْهُمُ إِنْ آهُلَكُنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي آوَ رَحِمَنَا لَافَمَنْ يَجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَنَابِ ٱلِيمِو قُلْ هُو الرحمن أمنابه وعليه وكلنا فستعلمون من هوفي ضَلْلِ مُبِينٍ ﴿ قُلْ ارْءُنِيتُمْ إِنْ أَصْبَحُ مَا وُكُمْ غَوْرًا فَهُنْ يُأْتِنِكُمْ بِمَآءِ مّعِيْنِ ﴿ يُأْتِنِكُمْ بِمَآءِ مّعِيْنِ ﴿ يَ

اَمَّنْ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے ھُو جُنْدُ لَگُو جوفوج ہے تمھاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان مِعاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان سے نیچے نیچے اِنِ الْکَفِرُونَ نہیں ہیں کافر اِلَّافِیٰ غُرُودٍ مُروهو کے میں اُمَنْ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے یَرْزُ قُکُمُ جو میں روزی میں اُمَنْ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے یَرْزُ قُکُمُ جو میں روزی

وے گا اِن اَمْسَكَ رِزْقَهُ اگرالله تعالی روک کے اپنے رزق کو بَل لَّجُّوا بلكه وه اصراركرت بين في عُتُوِّ سركش مين وَّنْفُور اور نفرت میں اَفَهَنْ کیاوہ تخص یَمْشِی جوچلتا ہے مُکِبًا اوندها عَلَى وَجْهِمَ الْبِي جَبِر بِ كِبِل أَهْدَى زياده بدايت والله أَمَّرَ: ياوة تَحْصُ يَّمْشِني جُوطِنا بِ سَوِيًّا سِيرها عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ سير هراسة ير قُلُ آپِ فرمادي هُوَالَّذِي وهواي ذات ب أنشاكم بس نے پیداكیاتم كو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور بنائة تمارے ليكان وَالْأَبْصَارَ اورآ تكميں وَالْأَفْهِدَةَ اوردل قَلْنُلامًّا تَشْكُرُونَ بَهِتَ مَمْ شكراداكرت بو قُلْ آپِفرمادي هُوَ الَّذِي وه و بي ذات م ذَرَا كُمْ فِي الْأَرْضِ جَس نَي بَهِيراتْمُسِيل زمین میں وَ اِلَیْهِ تَحْشَرُونَ اوراُسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ کے وَيَقُولُونَ اوروه كَهِ بِينَ مَتَى هٰذَاالُوَعْدُ كَبِيوعره بورا موكا إِنْ كُنْتُمُ طِيدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحٍ قُلْ آبِفُرُ مَادِينَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله پختہ بات ہاس کاعلم اللہ تعالی کے یاس ہے وَ إِنَّمَا آنَا اور پختہ ا بات ہے میں نَذِیْرُ مَّبِیْنَ ورانے والا ہوں کھول کر فَلَمَّارَا وُهُ پس جس وقت وه ديکھيں گے اس کو زُلْفَةً قريب سِيْئَتُ وَجُوْهُ الَّذِيْنَ كَبُرُ جَاتِينِ كَانِ لُولُول كَ جِبرِ كَا كَفُرُوْا جَمُول نِي كَفر

2

كيا وَقِيلَ اوركها جائكًا هٰذَاالَّذِي سيوه چيز ۽ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ جَس كُوتُم طلب كرتے تھے قُلُ آپفرمادي اَرَءَيْتُمْ بتلاؤتم إن أَهْ لَكَنِي اللهُ الرَّهِ الرَّهِ السَّرِ اللهُ عَلَيْ وَمَنْ مَّعِي اوران كوجومير بساته بين أؤرَحِمَنَا يارهم كربهم ير فَمَن يُجيرُ الْكُفِرِيْنَ لِي كُون بِناه دے كاكافرول كو مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ دردناك عذاب سے قُل آپفرمادیں هُوَالرَّحْمٰنِ وه رحمن بی ہے امنًا به ایمان لائے ہیں ہم اس پر وَعَلَیْهِ تَوَکّلْنَا اوراس پرہم نے بهروساكيا ع فَسَتَعْلَمُونَ لِي عَقريبُمْ جان لوگ مَنْ هُوَ فِي ضَلل مّنبین کون ہے جو کھلی گراہی میں ہے قُل آپ فرمادیں آرَءَيْتُمْ بتلاوتم إنْ أَصْبَحَمَا فَي كُمْ الرَّمُوجِ التَّمُحَاراياني غَوْرًا كَبرا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ لِيل كون لاكرد ع كالمحسل بِمَآءٍ مَّعِيْنِ ايسا یائی جوجاری ہو۔

عموماً حکومتوں کا میطریقہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوج رکھتی ہیں۔اگر کوئی ملک فوج نہیں رکھتا تو وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ طاقت ورحکومت کمز ورحکومت کو کھا جاتی ہے۔اگر پچھے نہ پچھ فوج ہوگی تو دوسر ہے کو جھجک ہوگی کہ کوئی مجھے بھی روکنے والا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اے کا فرومشرکو! اَمَّن هٰذَاللَّذِی هُوَ جُنْدُلُگُوْ بَعِلا وہ کون ہے جو فوج ہے تھاری یَنْصُر کُھُ میں کھا رہ کرے تھاری قِنْدُونِ الرَّحٰمٰنِ رحمان کے سواکہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ ، وشمنوں میں گھر جاؤ کون ہے جو تمھاری

مدد کرے گا۔ شکر بن کرکون تمھارا بچاؤ کرے گا، کون تمھارا دفاع کرے گا؟ رب تعالیٰ کو چھوڑ دواس سے نیچے نیچے کی بات کرو۔ رب تعالیٰ توشھیں ایک کمیے میں تباہ بھی کرسکتا ہے اور آباد بھی کرسکتا ہے۔ دوسروں کی بات کرووہ تمھارا کیا کرسکتے ہیں؟

فرمایا اِن الْکَفِرُ وْنَ اِلَّا فِی غُرُورِ نہیں ہیں کافر مردھو کے میں کہ فلاں ہمارےکام آئے گافلاں ہمیں بچالے گا۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچاسکتا۔رب تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی فوجیں لا کر کھڑا نہیں کرسکتا۔ دیکھو! (تشمیر میں) ایک منٹ بھی زلز لہٰ نہیں آیا گراس نے دنیا کو اُو پر نیچ کر کے رکھ دیا ہے۔اور آج سے تقریباً اڑھائی تین سال پہلے جاپان میں صرف سترہ (۱۷) سینڈ کا زلزلہ آیا تھا۔اس سے آئی تباہی ہوئی تھی کہ کومت جاپان جس نے صنعت میں پورے یورپ کو آگے لگایا ہوا ہے، کہا تھا کہ یہ نقصان ہم چارسال میں بھی پورانہیں کر سکتے۔ بھائی! رب،رب ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟

اچھااور بات بتلاؤ اَمَّنَ هٰذَالَّذِی بَرِّرُ قَکُمْ بھلاوہ کون ہے جوشھیں روزی دے گا اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ اگراللہ تعالی روک لے اپنے رزق کو ہم توہر وقت اللہ تعالی کے متاج ہو پھر رب تعالی کے ساتھ ضدلگائے ہوئے ہو بَلْ نَجُوٰا بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں فِی عُدُو سرشی میں قَ نَفُوْدٍ اور نفرت میں ۔ حق سے ، توحید سے اسلام سے ، رب تعالی کے احکام سے نفرت میں ۔

آگے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہتم خود فیصلہ کروکہ ایک آدمی قیامت والے دن قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح جائے کہ سرینچے اور ٹانگیں اُو پر۔سرکے بل چل کر جائے اندھیرے میں اور دوسرا ٹانگوں پرچل کر جائے ٹانگیں اُو پر۔سرکے بل چل کر جائے اندھیرے میں اور دوسرا ٹانگوں پرچل کر جائے

روشى ميل نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ [سورة التحريم] توان دونول ميل

ہے کون بہتر ہے۔ یقیناً یہی حال ہو گاحشر والے دن مومن اور کا فر کا۔ کا فرقبروں سے نکل

كر الله تعالى كى عدالت كى طرف سرك بل چل كر جائيں گے اندهرے ميں۔

آنحضرت ملانظ إليهم سے بوچھا گيا حضرت! سرك بل كيسے چليس گے؟ فر ما يا جورب يا وُں

کے بل چلاسکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا۔ بیاس بات کی علامت ہوگی کہان لوگوں

كى كھو پر ياں ٱلٹى تھيں۔ و ماغ ان كا كئے تھے۔ بيد نياميں ٱلٹی حيال جلتے تھے۔

فرمايا أَفَمَنْ يَمْشِي مُرِكبًا كيابس وه تخص جو حِلتا ہے اوندھا ہوكر على

وَجْهِمَ چِرے كِبُلُ أَهْدَى وه زياده بدايت والا بِ أَمَّن يَّمْشِي سَوِيًّا يا

وہ جو چلتا ہے سیدھا علی صِراطِ مُستَقِیْدِ سیدھے راستے پر۔ان میں سے بہتر کون

ہے، سہولت والاكون ہے؟ ٹانگوں كے بل چلنے والا ياسر كے بل چلنے والا؟ فيل آپ

کہدیں مُقوالَّذِی وہ وہی ذات ہے اَنشَاکُمْ جس نے بیداکیاتم کو۔اور

(كُونَى) خَالِق مِجْسَ فِي سِيمَاكِيا وَوَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْآفُهِدَةَ

ادر بنائے اس نے تمھارے لیے کان ، آئکھیں اور دل۔ رب تعالیٰ کے سواکوئی کان دینے

والاہے؟ آئکھیں دینے والا ہے؟ دل دینے والا ہے؟ پھر ہر چیز مفت دی ہے۔

تین چاردن ہوئے کہ ایک بوڑھی بی بی حاجن نیک سیرت آئی تھی۔ کہنے لگی میں نے آئھوں کا آپریشن کرایا ہے بچیس ہزار (۲۵۰۰۰) روپے میں اور ابھی پوری روشن نہیں آئی۔ بیرب تعالی کا شکر ہے کہ نظر آتا ہے۔ رب تعالی نے مفت دی ہیں بڑے ناشکر ہے کہ نظر آتا ہے۔ رب تعالی کی نعمتوں کا۔ ناشکر ہے ہورب تعالیٰ کی نعمتوں کا۔

#### مبدان محشر كامنظر:

قُلُ آپ کہدریں کھوالّذِی اللّٰتعالیٰ کی ذات ہے ذَرَا کُمْ فِیالاَرْضِ جِس نے بھیراضھیں زمین میں۔ کوئی مشرق میں ہے ، کوئی مغرب میں ہے ، کوئی شال میں ہے ، کوئی مغرب میں ہے ، کوئی شال میں ہے ، کوئی جنوب میں ہے وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُونَ اوراُس کی طرف تم اکتھے کیے جاؤ گے۔ حضرت اسرافیل طالیٰلام دوبارہ صور پھولیں گے یَوْمَہٰذِیّتَتِیعُونَ اللّٰاعِی لَاعِوَجَلَهٔ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّ

ایک آدی کی پچاس نیکیاں ہوں گی اور پچاس ہی بُہا کیاں ہوں گی۔ رب تعالی فرما کیں گے اے بندے! ایک نیکی لاؤ کہ تیرانیکیوں والا پلہ بھاری ہوجائے اور جنت میں چلے جاؤ۔ پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔ اپنے لنگو فیے دوستوں کے پاس جائے گا کہ بچھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے اِلّیٰت دفع ہوجا تجھے نیکی دے کر ہم کہاں جا کیں گے؟ بھائی کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا۔ سب جواب دے دیں جا کیں گے۔ آخر میں والدہ کے پاس جائے گا۔ اور جہ گا اُل تعویف کیا آت تعویف نی کیا جھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ ماں کہ گی ہاں! میں نے تجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہ گی اِلَیْت عقیجی "میری میرا بیٹا ہے۔ کہ گا ای! مجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہ گی اِلَیْت عقیجی "میری آگھوں سے دور ہو جا۔ " تجھے نیکی دے دے۔ ماں کہ گی اِلَیْت عقیجی "میری آگھوں سے دور ہو جا۔ " تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی؟ تو محشر بڑا مشکل مرحلہ کے اور ہم غفلت میں ہیں۔

تو فرما یا اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے سمیں زمین میں بھیرا اور اس کی طرف تم اکتھے کیے جاؤے ویقونون اوروہ کا فرصے کے طور پر کہتے ہیں منی ھٰذاالوَ غدُ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، قیامت کب برپا ہوگی؟ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اِن گُنتُهُ طلبہ قِینَ اگر ہوتم سے تو ہمیں بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت سالٹھالیہ کو کھم ویا قُلُ صلبہ قِینَ اگر ہوتم سے تو ہمیں بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت سالٹھالیہ کہ کو کھم ویا قُلُ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آب فرمادیں اِنْمَاالْمِلْمُ کُورِ مِن اِنْمَا اللہ تعالیٰ می جانت ہاں کا علم اللہ تعالیٰ طور پر سب اس کا صحیح وقت رب تعالیٰ ہی جانتا ہی اس طرح سمجھوجیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے وقت کا کی کونلم نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانے کا کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانے کا کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانے کا کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانے کا کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانے کا کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانے کا کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جانیا۔ ع

### آگاہ اپنی موت سے کوئی بشرنہسیں سامان سو برسس کا ہے کل کی خبرنہسیں

اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔اگر ہرآ دمی کواپنی موت کاعلم ہوتا تو نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا تھا۔جس کو پتا ہوتا کہ میں نے آج سے میں سال بعد مرجانا ہے وہ آج ہی سے سوکھنا شروع ہوجاتا۔خوشیاں ختم ،شادیاں ختم ۔

(پھررب تعالیٰ کی حکمت دیکھوکہ کی کوئم نہیں ہے کہ میں نے پہلے مرنا ہے یا بیٹے نے ۔ آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ اپ ہاتھ سے بیٹے اور پوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ آچوٹا بھائی بڑے بھائی کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ آگرواپسی (موت) بھی آنے والی ترتیب سے ہوتی تو پھر بھی نظام دنیا نہ چلتا کہ بڑے کے مرنے کے بعد چھوٹے کوفکر لاحق ہوجاتی کہ اب میں نے مرنا ہے۔ لہذا دنیا ہے جانے کی رب نے ترتیب نہیں رکھی نواز بلوچ ،مرتب)

توفر مایا پختہ بات ہے تیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَ اِنْمَا اَنَا نَذِیْرُ مَیْنُ اور پختہ بات ہے ہیں ڈرانے والا ہوں کھول کر کہ السّاعَةُ اَدْھی وَ اَمَٰرُ الْقَر : ٢٣] "قیامت بہت بری آفت اور کڑوی چیز ہے۔" فَلَمَّا رَاوُهُ زُلْفَةً پُس جب دیکھیں گے اُس کو قریب آگئ ہے سِیْنَتُ وَجُوٰهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوٰ الْجُرُجَا کیں جب دیکھیں گے اُس کو قریب آگئ ہے سِیْنَتُ وَجُوٰهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوٰ اللّٰ ہِرُجَا کیں گے۔ آج تو کہتے ہیں کب آئ گیان لوگوں کے چہرے ہوگافر ہیں، پریشان ہوجا کیں گے۔ آج تو کہتے ہیں کب آئ گی ؟ جس وقت آئے گی تو ان کے یہ چہرے نہیں رہیں گے عَلَیْهَا غَبَرَ ﴾ گُون وَ اَس دن قَتَر ہُن وَ اِس وَ عَبْل ہُوگان پُر بُکیا ہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اس دن مومنوں کے چہرے بالکل سفید ہوں گے اور کافروں اور اہل بوعت کے چہرے بالکل

ساه ہوں گے یَوْمَ تَبْیَضٌ وَجُوْهُ وَ تَسُودُ وَجُوْهُ [آل عمران:۱۰]"جس دن کی چبر سے سفید ہوں گے اور کئی چبر سے ساہ ہوں گے۔"اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رہا ہے ہیں۔ تبدیق و جُوْوُ ای اهل السنة و الجہاعة و تشود و جُوُوُ ای اهل الب عة والهواء جُمُوں نے دین میں برعتیں گھڑی ہیں۔ ان کے چبر سے سیاہ ہوں گے۔

توفر مایا جب دیکھیں گے قیامت کو کہ قریب آگئی ہے تو کا فروں کے چہر ہے بگر مایا جب دیکھیں گے قامت کو کہ قریب آگئی ہے تد ہوت ہے جس کوئم مانٹلتے تھے۔ کہتے تھے میٹی لهذا الوّ غد کب آئے گی بی قیامت؟ قال آپ فرما دیں اَرَ عَیْدُ تُنْ بِتلاوُتم اِنْ اَلْهُ لَکُونِی الله الرّ ہلاک کردے مجھے اللہ تعالیٰ وَمَن دیں اَرَ عَیْدُ تَنْ بِتلاوُتم اِنْ اَلْهُ لَکُونِی الله الله الله الله کردے مجھے اللہ تعالیٰ وَمَن مَن اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں اَوْرَ جِمنا یا ہم پر دِم فرمائے۔ دوئی صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ چھوڑ دے یا ہمیں دنیا سے لے جائے۔ ہمارا معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو چاہے کرے۔ اے کا فروا تم بتلاؤ فَمَن یُجِیْدُ معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو چاہے کرے۔ اے کا فروا کو دردناک عذاب سے۔ ہمارا الکھورین مِن عَذَابِ آلِیْمِ . پی کون پناہ دے گا کا فروں کو دردناک عذاب سے۔ ہمارا معالمہ تورب تعالیٰ کے ساتھ ہے دنیا میں رکھے یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ ک

## رب كى كرفت سے كوئى نہسىيں بحب اسكتا:

روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علائیلام کا جب سیلاب آیا تو ایک شادی شدہ لڑکی تھی جس کی عمرسترہ (۱۷) اٹھارہ (۱۸) سال تھی۔ چاند جیسا خوب صورت بیٹا اس کے پاس تھا۔ حضرت نوح علائیلام نے اس کود کمھے کر کہا بچی این جان پر بھی ترس کھا دُ اور بیچ پر

ہمی ترس کھاؤ۔ تجھےرب تعالی نے خوب صورت بیٹا عطافر مایا ہے کلمہ پڑھاواور کشی میں سوار ہوجاؤ۔ تو بھی نی جائے گا اور بچہ بھی نی جائے گا۔ کہنے لگی تمھارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی نی جاؤں گی۔ بیچ کواس نے چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، دودھ پلا رہی تھی پانی آیا تو اُٹھ کھڑی ہوئی۔ جب پانی چھاتی تک پہنچا تو بیچ کواس نے کندھے بہ بھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو بیچ کوسر پر بٹھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو نیچ کوسر پر بٹھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بیج بھی بلاک ہوگیا او۔ اس نے ہاتھوں پراُٹھالیا۔ پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بیج بھی بلاک ہوگیا او۔ اس نے ہاتھوں پراُٹھالیا۔ پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بیج بھی بلاک ہوگیا او۔ اس کے کوئی خدا کے عذاب سے بچانہ۔ کا۔

توفرمایا کافروں کوورونا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قُل آپ فرمادیں ان سے ھُوَالدَّ خُمْنُ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رحمٰن ہے وہ ہم پررحم کرے گا کیوں کہ اُمتَنا بِهِ ہم ایمان لائے ہیں اس پر۔اس کی ذات پر،اس کی صفات پر کہوہ وہ ان میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔اپنے افعال میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔اپنے افعال میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ اپنے افعال میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ وعَلَیْهِ تَوَ کُلُنَا اوراک لاشریک ہے۔اور مم ان ہو اور مم لات ، منات ،عز می اور دومروں پر بھروسا کرتے ہو فَسَتَعْلَمُونَ پُن عَقریبہم جان لوگ من میں اور دومروں پر بھروسا کرتے ہو فَسَتَعْلَمُونَ پُن عَقریبہم جان لوگ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلّالِ اللّٰہِ مِنْ کون ہے جو کھی من ہونے کی دیر ہے دودھ کا دودھ اور پان کا یانی ہوکرسب پچھسا منے آجائے گا۔

قُلْ آپان سے کہدریں اَر عَیْنَتُمُ بِتَلاوُتُم اِنُ اَصَبَحَ مَا فَ کُمُ غَوْرًا اگر ہوجائے تمھارا پانی گہرا۔ موجودہ سطح سے نیچے چلاجائے۔ ہماراعلاقہ تو الحمدللہ! پانی والا ہے۔ ہم چمن سے قندھار گئے۔ وہ پس ماندہ علاقہ ہے۔ تقریباً ای (۸۰)میل کا رقبہ ہوگا۔راستے میں نہ پانی ، نہ بھتی ، نہ درخت۔ جن کا وضوتھا اُنھوں نے تو نمازیں پڑھ لیس اور جن کانہیں تھاوہ بڑے پریشان ہوئے۔ تیم کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے گھر گھریانی ، جگہ جگہ پانی اور ہم ناشکرے۔

ANS ANS ANS ANS ANS.

# بسناله الخمالخ مر

تفسير

شورة القبالني

(مکمل)



and the first the same of the same 

## 

ن وَالْقَلَمِ فَتُم ہِ قَلْم کی وَمَا اوراس چیزی یَسُطُرُونَ جُووه لَکھے ہیں مَا اَنْتَ نہیں ہیں آپ بِنِعْمَا وَرَبِ نَکَ اَہٰ کے لیے فضل سے بِمَخْنُونِ دیوانے وَاِنَّ لَکَ اور بِ شکر آپ کے لیے فضل سے بِمَخْنُونِ دیوانے وَاِنَّ لَکَ اور بِ شکر آپ کے لیے لاَجُرًا البتا جرہے غیر مَمْنُونِ کبھی نہم ہونے والا وَاِنَّاکَ اور بِ شکر آپ فَیْرُمُمْنُونِ کبھی نہم ہونے والا وَاِنَّاکَ اور بِ شکر آپ لَعَلی خُلُقِ عَظِیْمِ البتہ بڑے اخلاق پر ہیں اور بِ شکر آپ لَعَلی خُلُقِ عَظِیْمِ البتہ بڑے اخلاق پر ہیں فَیْرُمُمْنُونِ بِی مِیْمُونِ اور دہ بھی دیکھ فَیْرُمُونَ اور دہ بھی دیکھ

ليس ك باستكم المَفْتُونُ تم من كون فتخ من والأكيام إنَّ رَبُّكَ بِمَنْضَلُّ بِكَارِبِ هُوَاعْلَمُ وه خوب جانتا ہے بِمَنْضَلَّ اس كوجوبهك كيا عَنْسَبِيلِهِ السكراسة عن وَهُوَاعْلَمُ اور وه خوب جانتا ہے بالمُهتَدِينَ بدايت يانے والول كو فَلَا تُطِع الْمُكَذِّبِينَ لِينَ إِلَا عَتْ مُرْينِ جَعْلًا فِي وَلَّوْل وَوَلُولَ پندكرتے بين لَوْتَدْهِنُ اگرآپزى كرين فَيُدْهِنُوْنَ لِين وه جَمَى رَم مِوْجًا مَيْنَ وَلَا تُعِلِعُ اورآبِ اطاعت نه كرين فَكُلَّ حَلَّافِ سم محمانے والے کی مقین جوذلیل ہے مقان عیب نكالنے والا ہے مُشَائم بِنَيني كثرت سے چغليال كرچلا ہے مَّنَّاعِ لِّلْخَنِي روكنے والا بے خير سے مُغتَدِ تجاوز كرنے والا ہے آشِيْدٍ گناهگارے عُتُلِ برمزانے ج بَعْدَدُلِكَزَنِيْدِ الىك بعد بدنام بھی ہے اَن کَانَ ذَامَانِ اس لیے کہ مال والا ہے قَبَنِینَ اور بیٹوں والا ہے اِذَا تُتُلَی عَلَیْهِ جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر النُّنَا جارى آيتين قَالَ كَهَابِ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ لِيَهُمَ لوگوں کی کہانیاں ہیں سنیسمه عنقریب ہم داغ لگائیں کے اس کو عَلَى الْخُرْطُومِ سُونِدْ بِ-

### ن کے متعملی مفسرین کے اقوال:

نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا دوسرانمبر ہے۔ اس کے دورکو گاور باون (۵۲)

آیتیں ہیں۔ ن کے متعلق مفسرین کرام ہوری نے بہت ی با تیں فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہو ہو ماتے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات بھی مین اسماء الله تعالی "یہ اللہ تعالی کے نام ہیں۔ "اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ناموں کے مخفف ہیں۔ مثلاً: نون سے مرادنور ہے۔ نور بھی اللہ تعالی کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مرادنوں ہے۔ بعض فرماتے ہیں ناصرمرادہ ہے۔ ناصر مرادہ ہے۔ ناصر مرادہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مرادنوں کی طرف اشارہ ہے۔ تغییر خازن وغیرہ کھی اللہ تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ تغییر خازن وغیرہ میں ہوئی ہوئی ہیں۔ سات زمینوں کے نیچ ایک مجھلی ہے جس کی پشت میں ہوئی ہیں۔

بعض مفسرین کرام بیسی فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم سے قلم مراد ہے۔ پھر قلم سے کون ساقلم مراد ہے؟ ایک بیہ ہے کہ دہ قلم مراد ہے، سے حوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے آوّل مّا خَلَق اللّهُ الْقَلَمَد "سب سے مخفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے۔ "قلزیر کا قلم بعض فرماتے ہیں کہ ہم قلم مراد ہے، سے پہلے زمانے کوگ کھتے رہاوراب کھتے ہیں اور آئندہ کھیں گے۔ توقتم ہے دوات اور قلم کی وَمَایَسُطُرُ وُنَ اوراس چیز کی جس کووہ کھنے والے کوشتے ہیں ما آئٹ بینے میڈ وَ ہِلْکَ بِمَحْبُونِ نہیں ہیں آپ اپ رب کے نقال سے دیوانے قلم دوات کا کیا تعلق ہے اس جملے کے ساتھ؟ مفسرین کرام بیسی فرماتے ہیں کہ تعلق ہے۔ سے دیوانے قلم دوات سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ ہیں کہ تعلق ہے ہے۔ سے دیوانے قلم دوات سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ ہیں کہ تھی الوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ ہیں کہ تھی دوات سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ ہیں کہ تھی میں کہ دوات سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ

اس بات پرگواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں۔ تاریخ کھنے والوں کی تاریخ ، مضمون لکھنے والوں کامضمون آپ سائٹ ایپ سرطرح دیوانے ہو سکتے ہوں کامضمون آپ سائٹ ایپ سرطرح دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ سائٹ ایپ سرطرح دیوانہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ دیوانہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ ساری قوم ایک بات کہتی ہے اور ایک بندہ ساری قوم کے خلاف دوسری بات کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پرنتیجہ یہی اخذ کرنا جا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔

#### حضرت ضميا ديني پٺيتالئينه کا واقعب :

تو اُنھوں نے آپ سل اُنھا ہے کہ مخون ، مجنون کہہ کرمشہور کیا ہوا تھا۔ اور اتنا پرو پیگنڈہ کیا تھا کہ مرمرمہ سے پانچ منزلوں کے فاصلے پرایک قبیلہ رہتا تھا ازدشنؤہ۔ وہاں تک بیہ بات پینچی ۔ اس قبیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام صادتھاوہ پاگلوں کودم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پرشفا دیتا تھا۔ فیس بھی کافی لیتا تھا۔ اس نے سنا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا ایک لڑکا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں بھی فوت ہو چکی ہے بہن بھائی بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کے متولیوں کے ساتھ بھی عقیدت تھی۔

ضادانسانی ہمدردی کے تحت مکہ کرمہ بنی گیا۔ لوگوں سے بو چھا کہ میں اس تحف کو ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے مان فالیہ ہے۔ میں نے سناہ کہ! س کو دیوانگی ہے۔ جس کے ساتھ ساتھ بھی بات کرتا کیا مرد یا عورتیں ، کیا ہی کہ کیا بوڑھے ، بھی کہتے دیوانے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اس کومل کرکیا کرنا ہے؟ کہتا مجھے بتاؤ تو سہی میں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان فیلی ہے پاس بھنے گیا۔ گفتگو شروع کی۔ کہنے ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان فیلی ہے پاس بھنے گیا۔ گفتگو شروع کی۔ کہنے ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان فیلی ہے پاس بھنے گیا۔ گفتگو شروع کی۔ کہنے ملاقات کرنی ہے۔ خرا پالی ایس نے سنا ہے۔

کہنے لگا شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوکہ اس قبیلے کا ایک آدی پاگلوں کودم کرتا ہے اور ان کرشا ہو جاتی ہوجاتی ہے۔ وہ عاجز میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انسانی است میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انسانی است کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں لَعَلَّ اللّٰہ یَشْفِیْ لِکُ عَلَی یَدِی میں شاہد اللّٰہ اللّٰ

آمخضرت ملی ایم نے فرمایا میں آپ کے آنے پر برا شکر گزار ہوں کہ آپ ک دورے انسانی ہدردی کے تحت آئے ہواور کہدرہے ہو کہ قیس بھی نہیں اول کا سال میں اسانی رب تعالیٰ کے یاس ہے۔لیکن میں یا گل نہیں ہوں۔ضاد کہنے لگا لوگ کیوں یا گل کیتے ہیں؟ آنحضرت ملی فلالیے نے فرمایا لوگوں کی زبانیں ان کے مونہوں میں ہیں کی نہا یا گل نہیں ہوں۔ کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ مسلم شریف کی روایت میں ۔۔ ا آپ سال تالیج نے وہ خطبہ پر مهاجوآپ حضرات جمعہ کے موقع پر سنتے ہیں الحید رہے الطَّارِقِ يرْه كر سنائي \_ چونكه عربي تفا اور بهر شاعر اور مقرر بهي تفا ور ون دن آب ملی علی اس بر صف کے اس کی آنکھوں سے آنسوجاری ہونے گئے آ ۔ اس اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہنے لگا میں شاعر بھی ہوں ، او یب بھی ہوں ، مقرر بھی ہول ۔ یہ کلام جوآب نے سنایا ہے بیکسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ بیرب ہی کا کلام ہے۔ سا آب جو دعوت دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اور (پیے کہدکر) مسلمان ہو گیااور رضی اللہ تعالیٰعنہم کی جماعت میں شامل ہو گیا۔

#### مشر کین مکه کا پرو پیگنده:

تو اندازہ لگاؤ کہ شرکین مکہ نے آپ ماٹھالیا کے بارے میں کتنے دور دورتک یرو پیگنٹرہ کیا ہوا تھا کہ بیرد بوانہ ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے۔اس میں روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے نتھے ۔منی ، مزدلفہ ،عرفات کے میدان میں لوگ کافی انتہے ہوتے تھے۔ آنحضرت مانٹالیل موقع کوغنیمت سمجھتے ہوئے كدلوگ اكتھے ہیں جاكرتبليغ كرتے تھے۔اور أدهر ابوجهل اور ابولهب نے بارى مقرركى ہوئی تھی کہ عرفات میں تم نے تر دید کرنی ہے اور منی میں میں نے تر دید کرنی ہے۔جس ونت آنحضرت ملی الیایم تقریر فرمات تو ابوجهل خاموش کے ساتھ سنتا رہتا شورنہیں میاتا تها۔ جب آپ ملائظائیل تقریر ختم کرتے تو بیاً ٹھ کر کھٹرا ہو جاتا اور کہتا ایج آ الناس اے لوگو! تم نے اس کا بیان سنا۔ ہوسکتا ہے کہتم اس کے بیان سے متاثر ہوئے ہو۔ میں اس کا چیا لگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیصانی ہے، کذ اب ہے، یا گل ہے، اس کے بھندے میں نہ آنا منی کے مقام پر آپ مائنٹالیہ نے تقریر کی تو ابولہب اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اليها الناس الاوكوميرى بات سنواميرانام عبدالعر ي ب-مير بابكانام عبد المطلب ہے۔ بیمیرے چھوٹے بھائی عبداللہ کالڑ کا ہے۔ بید یوانہ ہے، صالی ہے، جھوٹا ہے،اس کے بھندے میں نہ آنا۔

توان لوگوں نے آپ سال قائی کے خلاف اتناز بردست پروپیگنڈہ کیا ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ کوشم اُٹھا کرصفائی وین پڑی۔ شم دوات اور قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں آپ ایٹ دین کے خطل سے دیوانے نہیں ہیں وَ إِنَّ لَكَ لاَ جُرَّا غَیْرَ مَنْ فَوْ اور اور ایک اور ایک کے البتدا جر ہے کھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مان فالیکی کی اُمت نے جتی البتدا جر ہے کھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مان فالیکی کی اُمت نے جتی

نیکیاں کیں اور کررہی ہے اور قیامت آنے تک کرتی رہے گی وہ آپ ملی اور کررہی ہے نامہ اعمال میں بھی برابر درج ہورہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیول کہ وہ آپ ملی اللی ایک ہتلائی ہیں۔ امرہ وہ آپ ملی اللی ہیں۔ نام ہیں۔

توفر ما یا بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا وَ اِنْكَ لَعَلَى خَمْ نَہِيں ہوگا وَ اِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمِ اور بے شک آپ البتہ بڑے اخلاق پر ہیں۔ ان لوگوں كا پر و پیگنڈہ بالکل غلط ہے۔

شیخ الرئیس ابن سینا جو بہت بڑا تھیم گزرا ہے اورلوگ اب اس کی برسیال مناتے بیں۔ وہ لکھتا ہے کہ طبی نقط انظر سے دنیا میں اگر کوئی کامل انسان تھا توجمہ رسول اللہ مائی اللہ میں اسلامی کے اور تقص نہ ہووہ میں کوئی کی اور نقص نہ ہووہ واحد شخص دنیا میں محمد رسول اللہ مائی تھے۔ اور روحانی مقام تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں بلندترین تھا۔

توفر مایا بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں فَسَتُنْصِرُ کِی عُنقریب آپ در کیے لیں گے ویشے مرون کے میں اور وہ بھی دیکے لیں گے باستِ کُمُ الْمَفْتُونَ کُمْ مِی سے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے۔کون مجنون ہے فقریب بتا چل جائے گا۔

قوموں کے لیے چندسال کوئی شے ہیں ہوتے ۔ تیکسسال میں عرب کی وہ زمین جو کفر ، شرک اور برائیوں سے اٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کفر وشرک اور برائیوں سے اٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کفر وشرک اور برائیوں سے پاک ہوگئی اور وہ سارے لوگ ہدایت یا فتہ ہو گئے۔ مولا نا حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے : ط

# وہ بحبلی کا کڑکا تھا یا صوبت ہادی محسس نے ساری الادی

توفر ما یا آپ بھی دیکھ لین گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون مجنون ہے؟ اِنَّ رَبِّتُ بِنِهُ آپ کارب مُوَا عَلَمُ وہ خوب جانتا ہے بِمَنْ اس کو خَلَ اور عَنْ اس کو خَلْ مَراہ ہوگیا وَمُوَا عَلَمُ بِالْمُهُمَّدِينَ اور عَنْ مَراہ ہوگیا وَمُوَا عَلَمُ بِالْمُهُمَّدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یانے والوں کو نہوئی گراہ اس کی نظر سے غامب ہواور نہوئی ہدایت یا فت اس کی نظر سے اور نہوئی گراہ اس کی نظر سے اور جھل ہے۔

#### سشان نزول:

آگایک سیم کاذکر ہے۔جوقریش مکہ نے آپ سائٹ ایک کومشن سے ہٹانے کے اللہ علی مقارہ سال کی عمر اللہ علی مال کی عمر اللہ علی مال کی عمر اللہ علی مال کی عمر اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ مال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ یہ میرا میں ایک اللہ علی باللہ میں سے تین مسلمان میں اسے تین مسلمان میں سے تین مسلمان میں سے تین مسلمان میں سے اسلام کے مشہور جرنیل خالد بن ولید رہا تھے۔ اسلام میں ولید رہا تھے۔ اسلام میں مرحم کے ہمر محلے میں اس کی وُکان تھی اور ہمردکان میں ہمرطرح کا سامان ہوتا میں اس کی وُکان تھی اور ہمردکان میں ہمرطرح کا سامان ہوتا میں اس کی وُکان تھی اور ہمردکان میں ہمرطرح کا سامان ہوتا میں دارآ دمی تھا۔

یہ آتھ صرت مان آیا ہے یاس آیا اور اس کے ساتھ عتبہ بن ابی رہی تھا۔ عتبہ کی

لاکیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ عتبہ نے کہا کہ اگر آپ اپنامشن چھوڑ دیں تو میں ہے آپ ا دے سکتا ہوں کہ میری خوب صورت جوان لڑکیاں ہیں۔ جس کی طرف آپ اشارہ کریا بغیر حق مہر کے آپ کے نکاح میں وے دوں گا۔ یہ جو کارروائی آپ نے شروع کی ہوئی ہاں کو چھوڑ دیں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہوگئ ہے۔ بیٹا باپ کا مخالف ہے، بھائی کا مخالف ہے۔ کی محلوں میں سیسلسلہ چس اُلگا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اگر آپ اس پروگرام سے باز آ جا بھی تو میں آپ کوا تنا مال دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی سات پشتیں کھائی رہیں تو ان سے ختم نہیں ہوگا۔ مگر آپ اس کارروائی سے باز آ جا بھی دیا تا والا ولید بن مغیرہ تھا۔

تواللہ تعالی نے فرمایا فکلا تُصِلع الْمُکَدِّدِیْنَ پی آپ اطاعت نہ کریں جملانے والوں کی حق کو وَ اُتُوا وہ پند کرتے ہیں لَوْ تَدُهِنَ - یہ لَوْ مصدر یہ بِ اِن کے معنی میں ۔ وہ پند کرتے ہیں اس کو کہ اگر آپ نری کریں فد بب شن این کے معنی میں ۔ وہ پند کرتے ہیں اس کو کہ اگر آپ نری کریں فد بب شن فی دُھِنُونَ وہ بھی نری کرلیں گے ۔ وہ کہتے ہے کہ تم ہمارے لات ، منات ، عزی کی قائد ہوئنون وہ بھی نری کرلیں گے ۔ وہ کہتے ہے کہ تم ہمارے لات ، منات ، عزی کی استحداد ایک کے ساتحداد کی اور ہیں ۔ دب تعالی نے آپ سائٹ ایک کے ماتحداد کے اور ہیں ۔ دب تعالی نے آپ سائٹ ایک کے ماتحداد کیا ۔

تیراباز وابیاہے،کسی کو کہتا تیرا پیشہ ایساہے۔کسی کو پچھ کہتا اورکسی کو پچھ کہتا۔ ھَيَّازِ کامعنی ہے طعنہ مارنے والا مَشَائم بِنَمِينِم كثرت سے چغليال كے كرچلتا ہے۔ يبال كى بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچا تا ہے قَنّاع اللّٰخَيْرِ فَير سےرو کنے والا ہے۔ ایمان سےروکیا ہے،اسلام سےروکیا ہے مُغتد تعاوز کرنے والا ہے۔ چونکہ مال داربھی تھااور تیرہ بیٹے اورنو کر جا کر تھے کوئی اس کے سامنے نہیں کھٹرا ہوتا تھا۔ کسی کو مکا مار دیا، کسی کولائھی ماردی۔ آئینے گناہ گارہ عُدُنِ بدمزاج ہے۔ عُمثل کہتے ہیں جوابی منواع اور کسی کی نہے، اُجدُمزاج بَعْدَ ذٰلِكَ زَینیم اس كے بعد بدنام بھی ہے۔اُٹھارہ سال تک اس کے باپ کاعلم نہیں تھا۔ اٹھارہ سال کے بعد مغیرہ نے دعویٰ کیا كرميرا نطفه ہے۔اس كى مال كے ساتھ ميں نے بُرائى كى تھى۔ اپنا حال توبيہ ہے اورلوگوں کو طعنے دیتا ہے۔ پیغیبر کو دیوانہ کہتا ہے۔اپنے گریبان میں منہ ڈال (جھانک) کر دیکھے۔ لیکن دنیا کے لوگوں کا حال ہے ہرے لوگوں کی ظاہری طور پر بڑی قدر کرتے ہیں (ان كے شرسے بيخے كے ليے۔مرتب) دل ميں ان كے كوئى قدرنہيں ہوتى۔

فرمایاییکارروائیال اس لیے کرتاہے آن گان ذامان کہ مال والاہ ق بَینِنَ اور بیٹوں والاہے۔مال اولاد کے بل بوتے پریچرکتیں کرتا ہے اِذائیٹی علیہ اینٹنا جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آئیس قرآن اس کوسنا یا جاتا ہے قال کہتا ہے اَساطِیرُ الْاَقَلِیٰنَ۔اساطیر اسطور کا کی جمع ہے۔اسطور کا کامعنی ہمانی۔ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے قرآن میں واقعات بھی ہیں۔ مگر وہ سبق آموز ہیں ،عبرت کے لیے ہیں۔ محض قصے ، کہانیاں تونہیں ہیں۔ کرلے یہ باتیں سَنیسہ کا علی انہ خرطوع اصل میں خرطوم ہاتھی کے سونڈ کو کہتے ہیں۔اس کی ناک لوٹے کی طرح بھولی ہوئی تھی ہاتھی کی سونڈ کی طرح۔ اور خزیر کی ناک کو بھی خرطوم کہتے ہیں۔ فرما یا عنقریب ہم واغ لگا تیں گے اس کو سونڈ پر۔

ہ اور بدر کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے اس کی ناک پر زخم لگا یا تھا۔ وہاں سے نیج کر بھاگ گیا۔ وہاں تکلیف نیج کر بھاگ گیا۔ واپس مکہ مکر مدا کر علاج کرا تاریا مگر وہ زخم ٹھیک نہ ہوا۔ پھراسی تکلیف میں مرگیا۔



المَا لَوْنَا الْمُعْمِلُكُمُ اللَّهُ فَا الْمُعْتِدِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِدِ الْمُعِلِي الْمُعْتِدِ الْمُعْتِي الْمُعْتِدِ الْمُعْتِي الْمُعْتِدِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِيْدِ الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِيْدِ الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُع المُصْبِعِينَ أَوْلايسْتَكُنْوُن فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِعَاتُ المُنْ اللَّهُ وَهُمْ أَلَا مُون ﴿ فَأَصْبَعَتُ كَالْصِر نَيْمِ فَاتَنَادُوا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُنْ اللَّهُ وَهُمُ يَتَنَافَتُونَ فَالْ لَا يَنْ خُلِنُهَا الْيُؤْمُ عَلَيْكُمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال المَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّا الللِّهُ اللَّا ا الله المنظمة على بعض يتكلومون والوالويكا إنا المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا الْمُورَةِ الْمُؤْلُوكَانُوا 6031

اوروه سوئے ہوئے تھے فاضبَحَتْ كَالصَّريْمِ لِين ہوكياوہ باغ جيسے كُلّ ہوئی کھیتی ہوتی ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِیْنَ کِس اُنھوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں مج کرتے ہوئے آن اغدوا کسویرے چلو علی حَرْثِكُمْ ابْنَ كَعِينَ ير إنْ كَنْتُمُ صُرِمِينَ الرَّبُومَ كِيل توزن وال فَانْطَلَقُوا لِي وه فِلْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اوروه آسته آسته باتيل كر رہے تھے اَنْ لَا يَدْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ كرداخل نه مواس باغ ميں آج كرن عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنُ تَمْعارے أُو يِركُونُي مُسَكِينَ قَغَدُوا اور موكَّ وه عَلَى حَرْدٍ مَعْ كُرْفِي فَدِرِيْنَ قادر فَلَمَّارَا وُهَا لِيلَ جَسَ وقت ديكما أنهول نے باغ كو قَالُوَا كَهَ لِكَ إِنَّا لَضَا لَّوْنَ بِ شك بم راسته بهولنے والے ہیں ` بَلْنَحْنُ مَحْدُ وْمُوْنَ لِلْكَهُم محروم بو كَتَ بِينَ قَالَ أَوْسَطُهُمُ كَمِا أَن مِينَ سِي ورميانَ فِي المُواقُلُ لَكُوْ كَيامِي نِهِين كَها تَفَاتُم كُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ كُول نَهِين تُم سَيِحُ بیان کرتے قانوا وہ کہنے لگے سیطن رہنا یاک ہے ہارارب إِنَّا كُنَّا ظِيلِمِينَ بِهِ ثُلُ بِمَ ظَالَمُ تَصْحَ فَأَقْبَلَ بَعْضَهُمُ لَهِ لِي مَوْجِهُ وَا بعض ان كا عَلَى بَعْضِ بعض ير يَّتَلَاوَمُوْنَ ايك دوسر كو ملامت كرنے لكے قَالُوا كَمْ لِكَ يُويْلُنَا لِاعُ افْسُول بَم ير اِتَّا كُنَّا طُغِيْنَ بِ شُك بم بى سركشى كرنے والے تھے عَلى قريب

ہے رَبُّنَا ہمارارب اَن بَیْدِلنَا کہ بدل دے ہمیں خَیْرًامِنْهَا بہتراس سے اِنَّا بہتراس ہم اِلْی رَبِّنَا رٰغِبُونَ اپْرب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں گذلات الْعَذَابُ العظر حمار عذاب ہوتا ہے فرف رغبت کرنے والے ہیں گذلات الْعَذَابُ العظر حمار عذاب ہوتا ہے وَلَعَذَابُ اللّٰ خِرَةِ اور البتہ آخرت کا عذاب اَحْبَرُ بہت بڑا ہے لَوْکَانُوٰ اِیَعْلَمُوْنَ کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔

باغ والول كاوا قعه:

اس سے پہلی آیات میں تم نے ولید بن مغیرہ کے متعلق سنا کہ آنحضرت مان اللہ اللہ کے تیرہ بیٹے کے خالفین میں سے ایک تھا۔ اور بڑا منہ بھٹ اور امیر ترین آ دمی تھا۔ اس کے تیرہ بیٹے سے ۔ اور ای مال اور اولاد کی وجہ سے وہ حدسے بڑھا ہوا تھا۔ ذبن میں سے بات آتی ہے کہ اے پروردگار! ایسے گھٹیا آ دمی کوتو نے مال ، اولا دسے کیوں نواز!

اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّا بَکوَنْهُمْ بِ شکہ ہم نے ان کے والوں کو آزمایا جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا گھابکو نُنّا آضہ طب الجنّه ہے جیے ہم نے آزمایا باغ والوں کو ۔ یہ باغ والے کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس والجنافر مانتے ہیں حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر روز المعین تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر روز المعین تابعین میں رہنے تھے۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔

واقعدال طرح پیش آیا کہ ایک آدمی تھا بڑا نیک پارسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ عطافر مایا تھا جس میں ہرفتم کے پھل تھے اور بھیتی بھی تھی۔ اس کا یہ معمول تھا کہ پھل جب اُتار نا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلال دن میں نے پھل اُتار نا ہے جب اُتار نا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلال دن میں نے پھل اُتار نا ہے

غرباء، مساکین پہنچ جائیں اور اپناحق وصول کرلیں۔ پھل کے وہ تین حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ تھری ضروریات کے لیے رکھ لیتا تھا۔ ایک حصہ باغ کی ضروریات، کھاد، یانی، ودى وغيره كے ليے اور ايك حصة غريبوں ميں تقتيم كرديتا تھا۔ بياس كى زندگى كامعمول تھا۔ اس کواللہ تعالی نے تین بیٹے دیئے تھے لوکی کوئی نہیں تھی لڑکوں کو بھی ساتھ لے جاتا تھا کہ بھی دیکھیں کہ میں کس طرح تقتیم کرتا ہوں اور میرے بعد بیسلسلہ ای طرح جاری ر ہے۔وہ انڈ کا بندہ بیار ہو گیا اور سمجھا کہ میں اس بیاری سے جانبر نہیں ہوسکوں گا۔ بیٹوں کو وصیت کی اورسمجھا یا کہ بیٹو! بیرسب کچھرب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور بیہ باغ بھی اللہ تعالیٰ کا د يا بوا ٢ ـ ـ بهارا توصرف نام بحقيقت مين سب مجهدالله تعالى كا ٢ ـ بينو! كُلُّ نَفْيِن ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ " مِنْس فِ مُوت كاذا لقد چكمنا ب-" اور مين محسول كرر با مول كرميرا آخری وقت آبہنجا ہے۔ بیٹو! میں شمصیں وصیت کرتا ہوں کہ جس طرح میں کرتا ہوں تم نے تھی اسی طرح کرنا ہے۔ پھل اُتار نے کا جب وقت آئے توغریبوں مسکینوں کوان کاحق وہیں دے دیناہے۔وہ قوت ہو گیا۔

پھل تیار ہوگیا بھیتی پک گئی۔ پھل توڑنے کا دنت آیا تو رات کو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کل پھل توڑنا ہے کیا کرنا چاہیے؟ درمیانے نے کہا اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارا باپ کرتا تھا اور اس نے ہمیں وصیت بھی کی ہے۔ بڑے اور چھوٹے نے کہا کہ ہمارے والدی عقل ہمجھ تھیک نہیں تھی۔ سارا سال محنت کرتا بگری سردی برداشت کہا کہ ہمارے والدی عقل ہمجھ تھیک نہیں تھی۔ سارا سال محنت کرتا بگری سردی برداشت کرتا اور جب پھل تیار ہوتا تھا تو غریوں اور مسکینوں کو دے دیتا۔ ہم نے ان کو پچھ نہیں

درمیانے نے کہا کہ خداخوفی کرونہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرواور نہ والدصاحب کا

اچھانام بدلو۔ کیونکہ اُس زمانے میں رب تعالیٰ کی طرف سے تھم تھا چوتھائی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کا۔ وہ نیک آ دمی چوتھائی کے بجائے تیسرا حصہ نکالاً تھا۔ دوسرے دو بھائیوں نے کہا کہ توجھی والدصاحب کی طرح بے دقوف ہے۔ کما نمیں ہم اور کھا نمیں دوسرے ، بیکوئی عقل کی بات ہے؟ وہ بے چارہ اکیلا تھا دب گیا۔ اُنھوں نے تشم اُنھائی کہ رب تعالیٰ کی قتم ہے سبح جا کر ہم نے پھل کا شاہے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں اُنھائی کہ رب تعالیٰ کی قتم ہے سبح جا کر ہم نے پھل کا شاہے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دینا۔ اور کہنے کے کہ جاتے وقت بلند آ واز سے بات بھی نہیں کرنی کہ کوئی فقیرین نہ لے اور دہاں آ نہ جائے۔ اور اس طرح چلنا ہے کہ پاؤں کی آ ہے بھی کوئی نہ سنے ۔مشورہ کر کے سو گئے۔

ادھراللہ تعالیٰ نے آگ کا بگولا بھیجا جس نے سارے باغ کورا کھ کر کے رکھ دیاورکوئی چیزاس نے نہ چھوڑی میں اندھیر ہے منہ باغ کی طرف چلے۔ جب وہاں پنچے تو باغ نظرنہ آیا۔ نہ درخت، نہ کھیتی وغیرہ۔ پہلے تو کہنے لگے ہم پر نیندغالب ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم کی اورجگہ چلے آئے ہیں۔ پھر جس وقت اچھی طرح غور کیا آس پاس کود یکھا تو کہنے لگے جگہ تو وہی ہے مگر ہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے۔ اب واویلا کردیا گئے کہ ہائے مارے گئے ۔ تو درمیانے نے کہا میں نے تم کونہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پر ممل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پر ممل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر آئوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پر ممل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر آئوں کی بیکی قبیل کی میں گئی گئی کام آگئے۔ بروں کی نیکی ہوتوں کے کام آجاتی ہے۔

بڑوں کی سیکی کا چھوٹوں کے کام آنا:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علائیلام اور خضر علائیلام

سفر کرتے ہوئے انطا کیہ شہر پہنچے۔انطا کیہ شہرا ج بھی مصر میں موجود ہے۔ دو پہر کا وقت تھا بھوک تکی ہوئی تھی اور بیسا یاس نہیں تھا۔سامنے پچھلوگ آئے۔ان ہے کہا بھوک تگی ہوئی ہے کھانا کھلا دو۔اُنھوں نے دیکھا کہ قید بت شکلیں خوب صورت ہیں۔صحت مند بھی ہیں۔ یہ کیوں سوال کرتے ہیں۔اُن کا خیال تھاا ندھا مائے بنگڑا مائے ،لولا مائے ۔ مگریدکوئی پیشہ ورسائل تونہیں تھے۔اتفاق ہوگیا کہ یسیے یاس نہیں ہیں اور بھوک بھی لگ تکی۔ کیوں کہ پیغیبروں کواللہ تعالیٰ نے ایسے وجود تونہیں دیئے کہ کھانے کی ضرورت نہ ہو۔کھانا پیغیبربھی کھاتے ہیں۔گران لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کردیا کہ کر کے کھاؤ۔ اٹھوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ خضر طالبلام كانام بليابن ملكان تفا-خضراس ليه كت متع كدجس جكه بيضت تع وه جكه فور أسبز ہوجاتی تھی۔ بیحضرت ابراہیم عالیات کے ہم عصر تنے اور ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اس کے وزیر اعظم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کولمبی عمر عطا فر مائی تھی۔جمہور محدثین کرام بھیکیے فرماتے ہیں کہوہ اب بھی زندہ ہیں۔اللہ تعالیٰ بہتر دبانتا ہے كەدەكيال بىي.

حضرت خضرطالیلام نے ویکھا کہ دیوارگر نے والی ہے اُنھوں نے اس کوسیدھا کر
دیا۔ موسی علائیلام نے فرما یا حضرت! بیدائے بے مروت لوگ ہیں جضول نے ہمیں ما نگئے پر
ہمی کھا نانہیں کیا! یا اور آپ نے مفت میں ان کو دیوار سیدھی کر دی۔ کچھتھوڑے بہت
پیسے لے لیتے کہ ہم روٹی کھا لیتے۔ بعد میں خضر علائیلام نے بتلا یا کہ بید یواردویتیم بچول ک
تھی۔ اور اس کے نیچ خزانہ تھا و کان آبُو ٹھٹا ہائے "اور ان دونوں کا باپ نیک تھا۔"
دیوارگر جاتی خزانہ نگا (ظاہر) ہوجا تا اور دومرے لوگ لے جاتے۔ اب جب یہ بڑے

ہوں گے تو نکال لیں گے۔والد نیک تھااس کی نیکی بیٹوں کے کام آئی۔

تو باغ والوں نے گڑ گڑ ا کررب تعالیٰ سے درخواست کی اور والد کی نیکی بھی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس سے بہتر باغ عطافر مادیا۔

تفییر معالم النزیل اور تفنیر کشاف میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائے فرماتے ہیں اس باغ کے انگور کا ایک ایک تجھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا آ دھا حصہ فچر کے ایک طرف اور دوسرا آ دھا فچر کے دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ جتی جائے برکت ڈال دے۔

امام ابوداؤد برئة الديد فرماتے بيں كه ميں نے اپنی آنگھوں سے اتنابر استگترہ ديكھا كه اس كے دو حصے كر كے آ دھا أونث كے ايك طرف اور آ دھا دوسرى طرف ركھنا پر تا تقا۔ ابو داؤد شریف میں ہے كہ میں نے ترشہتیر كے برابر لمبى ديكھى ہے۔ حضرت عيسى ماليلام جب تشریف لا كيں گے تو انار كا ایك دانيہ اتنابر اہوگا كه اس كے خول كے نيچے دس دس دس در در آ دى بيٹے كيسى سے كھا ہے مقام پر حق ہے۔ اللہ تعالى كى قدرت سے بچھ بعیر نہیں ہے كہ ان كو آ نا فانا دوبارہ باغ مل جائے۔

تہیں ہے۔

کی دفعہ من بچے ہو کہ یہود نے آپ من التھ اللہ سے تین سوال کیے ہے۔
آپ مان التھ اللہ ہنا بھول گئے۔کل
گزرا، پرسوں گزرا، ہفتہ گزراتو یہود نے بھنگڑا ڈالنا شروع کردیا کہ خداجانے اس کاکل
کب آئے گا۔ پندرہ دن کے بعد وتی آئی اور وتی کا آغاز اس سے ہوا وَلَا تَقُولَنَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

 آنُلَا يَدُخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنَ كدداخل نه ہواس باغ میں آج كدن تھارے اور كوئى مسكين وخر نه ہوجائے كہ يہ باغ كا پھل أتار نے أو يركوئى مسكين وخر نه ہوجائے كہ يہ باغ كا پھل أتار نے كے ليے جارہے ہیں اور وہ ہمی پہنچ جائے كہ ہمیں بھی پچھ ملے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں قَ غَدَوْاعَلی حَرْدِ فَدِرِیْنَ اور ہو گئے وہ غریبوں کو رو کئے پر قادرا یے خیال کے مطابق فَلَنَّا زَاوْ هَا کِس جس وقت اُنھوں نے وہ باغ ديكما قَالُوَا كَهَ لِلَّهِ إِنَّالَضَآلُونَ بِي شُك بم راسته بعول كَيْ بين - بمارے باغ کے تو درخت سے ، بڑی رونق تھی یہ ہموارز مین ہے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ پھرجب المنكصين كھوليں إدھراُدھركے ماحول كوديكھا تو كہنے لگے بن نَدْن مَخْرُ وَمُونَ بلكه ہم محروم ہو گئے ہیں۔ عبر ہو ہی ہے لیکن ہماری نافر مانی کی وجہ سے سارا (باغ)ختم ہو گیا۔ قَالَ أَوْسَطُهُمُ كَمَا أَن مِن مِدرميان في المُداقَلُ لَكُم كيامِن نے مصل میں کہا تھا اے بھائیوا کو لائستہ کون کیوں اللہ تعالی کی حمد وثنابیان نہیں كرت كداس في مم پراحسان كيا ہے ميں اس كاحق اداكر ناچاہيے : أور باپ كي وصيت کے مطابق غریبوں کوان کاحق دینا چاہیے۔اورتم نے توان شاءاللہ بھی نہ کہااور اپنے آپ کو پھل کا شنے پر قاور سمجھا۔ اب تم نے ناشکری کا نتیجہ و مکھ لیا ہے۔ اس وقت قالو ا كَهُ لِكُ سَيْحُ زَبّناً ياك بهمارارب إنّا كُنّا ظلِمِينَ بِ شك بم ظالم تھے۔ آ دی جب اپنے گناہوں کا اقر ارکر کے سیجے دل سے تو بہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو الله تعالى معاف كرديتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ کُلُکُمْ خَطَّاءُوْنَ وَ خَیْرُ الْخَطَّائِیْنَ النَّوَّائِوْنَ "مَ سِب کے سب خطاکار ہواور بہترین خطاکاروہ ہیں جوتو بہرنے والے

بير " تو أنهول نے كہا كہ بے شك بهم ظالم شے فَاقْبَلَ بَعْضَهُ مُعَ عَلَى بَعْضِ متوجه ہوابعض ان کالعض پر یَّنَا لَا وَمُوْنَ ایک دوسرے کوملامت کرنے لگے۔ایک نے کہا کر تونے یہ فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے نے کہا تونے کیا تھا اور میں نے تیری تائید کی تھی۔عمو مالوگوں کی عادت ہے کہ کام ٹھیک ہوجائے تو ہرآ دمی اپنی طرف نسبت کرتا ہے اوراس کاسیمر ااینے سر باندھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔اور اگر کام بگر جائے ،خراب ہوجائے تو دوسرے پرڈالتاہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہواہے۔ توایک دوسرے کوملامت کرنے گئے۔ پھر قَالُوُا کہے گئے ہُو یُلَنَآلِنَّا کُنَّا طغین ایائے افسوس ہم پر بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے۔خداکی نافر مانی کی، والدصاحب كالجعاطر يقد جهورا عملى رَبُّنَا أَنْ يُبُدِلْنَا أُميد به كه بهإرارب بدل ک طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اپناجرم مانتے ہیں، اپنی سرکشی کوتسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے علطی ہوئی ہے۔ مال والو! مال پر گھنٹرنہ کرو گذلك الْعَذَابُ اسى طرح مال پر عذاب آتا ہے۔ یہ تو دنیا کاعذاب ہے وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ آخْبَرُ اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ میں لو ہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اورجہنم کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اگر مار نامقصود ہوتو اس کا ايك شعله بي كافي بيكن لايموت فيهاولا يخلي "ندمر علااس مين اورندزنده رے گا۔" لَوْ كَانْوَايَعْلَمُوْنَ كَاش كه يوگ جان ليس دنياكى نايائيدارى كواور عارضى ہونے کو سمجھ لیں۔ آخرت کوسامنے رکھیں۔ دنیا راستہ ہے منزل نہیں ہے۔اس کومنزل نہ سمجھلو۔منزل تمھاری آخرت ہے۔

إِنَّ لِلَمْتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِ مُ جَثْتِ النَّعِيْمِ ﴿ أَفَنَجِعُكُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ الْمُنْفِي الْمُعْلِمُونَ ﴾ اَمُ لَكُمْ كِتْكِ فِيهِ تِكُرُيسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَحْكَرُونَ ﴿ أَمْرِ لَكُمْ آينِكَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِكَةِ إِنَّ لَكُمْ لَيَا تَعُكُمُونَ ﴿ سَلَهُمُ إِنَّهُ مُ يِنَالِكَ زَعِيْمُ ﴿ اَمْ لِهُمُ شُرَكًا مُ اَ فَلْيَأْتُوا بِشُرِكَا إِنْ مُرانَ كَانْوُاصِدِقِينَ ﴿ يَوْمَرُنِيَكُشُفُ عَنْ سَأَقِ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَكَر يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَاشِعَةً ايضارُهُ مُ تَرَهُقُهُ مُ ذِلَّهُ وَقُلْ كَانُوا مِنْ عُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سَالِمُونَ ﴿ فَأَدْنِيْ وَمَنْ يُحِكِينِ بِهِذَا الْدِينِيثِ الْمُونِ الْدِينِيثِ الْمُونِ الْدِينِيثِ سَنَىنَتَكَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لايعَلَمُونَ هُو أَمْلِ لَهُ مُرْانَ كُيْلِي مُتِينَ

اِنَّ بِ ثَكَ الْمُتَّقِيْنَ بِرِمِيزگاروں كے ليے عِنْدَربِّهِ مُ ان كرب كہاں جَنْتِ النّعِيْمِ نعتوں كے باغ ہيں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كيا پس بَم كرديں گے فرمال برداروں كو كالْمُجْدِمِيْنَ مَجرموں كی طرح مَالكُمْ مُصَيّعِ كيا ہو گيا ہے كَيْفَ تَحْكُمُونَ تَم كيسے فيصلے كرتے ہو اَمْ لَكُمْ رَحِيْتِ كيا تحصارے پاس كوئى كتاب ہے فياءِ تَذَرُسُونَ الى مِين تَم بُر صحة ہو اِنَّ لَكُمْ بِرُصَة ہو اِنَّ لَكُمْ بَرُونَ جُوتُم بِهُ لَا بَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ بِهِ اِنْ لَكُمْ بَاللّهِ وَاللّهِ بِهِ اِنْ لَكُمْ بَاللّهِ وَاللّهِ بِهِ فَيْ يُرُونَ جُوتُم بِهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا جَيْرُونَ جُوتُم بِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

ہو اَمْلَکُمْ اَیْمَانُ کیاتم ارے لیے تسمیں ہیں عَلَیْنَا ہمارے وَ مِ بَالِغَةُ جُوفَ يَخِي وَالَى بِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِلِيكَةِ قَامَت كُون تك إِنَّ لَكُمُ كَمُحَارِ عَلِي مِ لَمَا البندوه جِيزِ تَحْكُمُوْنَ جُوتُم فیلدرتے ہو سُلھُم آپ پوچیس ان سے ایھم کون اُن میں ے ج بِذٰلِكَ زَعِيْمُ الكاؤمدوار اَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ كياان ك ليشريك بين فَلْيَأْتُوا لِي عِلْمَ كَالِيهِمُ اليخشر يكول كو إن كَانُوا صدِقِينَ الربين وه سيح يَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ سَاقِ جَس دن كُولى جائے كى پنڈلى قَيدُعَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ اور بلائے جائیں گے بیتجدے کی طرف فَلایَنتَطِیْعُوْنَ پس وہ طاقت نہیں رکھیں ك خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ جَكَلَ مُونَى مُولَ كَا تَكْصِيلِ النَّكَ تَرْهَقُهُمُ ذِلَّةُ جِها مِلْ عُلَى الْ يرذلت وَقَدْ كَانُوا اور حَقِينَ عَص يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ بلائے جاتے سجدے کی طرف وَهُمُ سٰلِمُونَ اوروه سالم ض فَذَرْنِي پس چھوڑویں مجھے وَمَنْ اوراس کو یُکَذِّبُ جو حِمثلاتا ہے بِهٰذَالْحَدِيْثِ اللهات كو سَنَسْتَدْرِجُهُمْ بِتَاكيدِ بَمُ ان كودرجه بدرجه چرا على على عَنْ حَيْثُ جَهَال ع لَا يَعْلَمُونَ ان كوعلم بين موكا وَأَمْ لِي لَهُمْ اور مين مهلت دينا مول ان كيدي مَتِیْن بِشک میری تدبیر برای مضبوط ہے۔

# متقسین کا تذکرہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِیٰنَ ہے شک پر ہیزگاروں کے لیے عِندرَ بِھِمْ ان کے رب کے ہاں جنتِ النّجینیو نعموں کے باغ ہیں۔ متقین تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ کا معنیٰ ہے بچنا، پر ہیز کرنا۔ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ ورجہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے۔ پھر گنا و کبیرہ سے بچے پھر صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔ پھر گنا و کبیرہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔ آنحضر سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے، آنحضر سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔ یعن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے معدولی سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعموں کے باغ ہیں۔

# تقوى كامفهوم بقول أبي بن كعب رفي ليتعاليه نه :

حضرت عمر من التحد نے حضرت أبی بن کعب رافت سے فر مایا کہ تقوی کا مفہوم بیان کرو۔ مجلس میں کافی لوگ بیٹھے ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ تقوی کا مفہوم سمجھ لیں۔ حضرت ابی بن کعب رفاتھ نے فر مایا حضرت! آپ بھی ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فر مایا ہاں! گزرا ہوں۔ حضرت کیسے؟ فر مایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ اُلجھ نہ جا کیں۔ کہنے لگے حضرت! یہی تقوی ہے۔ اس دنیا میں گنا ہوں کے بہت سے کا نئے ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ اپنے دامن کو سنجال کرنگل جائے تا کہ کوئی کا نااس کو نہ چھے۔ حضرت عمر بنا تھے نے فر مایا آپ نے شمک کہا ہے۔

الله تعالی ہم سب کومتی بنائے۔ آج کل متی بننا بہت مشکل کام ہے۔ مجنت کرنا پڑے گی۔نفس اتارہ پر قابویا نا پڑے گا۔ شیطان تعین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مگر اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان تقوی حاصل نہ کر سکے۔ نیت کر لے تو حاصل ہوجاتا ہے۔ اگر آخرت کوسا منے رکھے کہ میں جو پچھ کرر ہا ہوں وہ میر سے سامنے آنے والا ہے۔ ہر آ دمی کواپنی آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بیع ہدکرے کہ کل جو مجھ سے گناہ ہوئے منصوہ آج میں نے نہیں کرنے۔ ان شاء اللہ نہیں ہول کے۔ اور نیت کرے کہ کل جو نیکیاں مجھ سے رہ گئی تھیں آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ آ دمی عزم اور نیت کے تھی کرے کہ کل جو نیکیاں مجھ سے رہ گئی تھیں آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ آ دمی عزم اور نیت کے تکر لے تو کر سکرتے۔

توفر ما یا بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہال نعمتوں کے باغ ہیں۔
مشرک کہتے تھے یہ مسلمان بھو کے مررہے ہیں آگے جا کربھی بھو کے مریں گے۔ رب
تعالیٰ ان سے راضی ہوتا تو ان کو مال و دولت ویتا۔ مال و دولت تو ہمارے بیاس ہے۔ یہ
ان کا غلط قیاس تھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ
دین ہے، ایمان ہے۔ دنیا ملنے سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت موئی علائیلام کو دیکھو! بکریاں چرا کر کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے دس سال خدمت کی۔ مقابلے میں سگا چچازاد بھائی قارون ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ دادا دونوں کا ایک ہے۔ اگر مال کی وجہ سے خدا کا قرب ہوتا تو قارون کا درجہ زیادہ ہوتا اور حضرت موئی علائیلام، ہارون علائیلام کا معاذ اللہ (ورجہ) کم ہوتا۔

تو کافروں کا پیخیال غلط تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور بہاں مال دیا تو آ گے بھی دیے گا۔ اور مسلمان یہاں مالی طور پر کمزور ہیں تو آ گے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فرمایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعمتوں کے آگے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فرمایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعمتوں کے

باغ ہیں۔کل قیامت والے دن ان کی بیرحالت نہیں ہوگی۔اور کافر،مشرک آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ایسانہیں ہوگا کہ آخرت میں مومنوں کو معتبیں ملیں اور مشرکوں اور مجرموں کو بھی۔

فرمایا اَفَنَجْعَلَانُمُسُلِمِیْنَ گالْمُجْدِمِیْنَ کیایی، م کردیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح۔ فرماں بردار اور نافر مان برابر ہوں گے بیت محارا خیال غلط ہے مالکھ شخصیں کیا ہوگیا ہے گئف تخکمون کیے فیصلے کرتے ہوکہ مسلم کافر برابر ہوجا کیں، موحد مشرک برابر ہوجا کیں، بدعتی اور سی برابر ہوجا کیں، حق باطل ایک ہو جائے۔ یہ کیے فیصلے کرتے ہو؟ آغ لَکُمْ کِیْتُ کیا تحارے پاس کوئی کتاب ہے فیایہ تذکر سُون اس میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لَکُمْ کَا مُحارے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے اَمَا تَحَیَّدُونَ البیتہ محارے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے اَمَا تَحَیِّدُونَ البیتہ محارے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ مقل کی بات کروکی کتاب کا حوالہ دو کہ جوتم پند کرو گے تحصیں ملتارہے گا۔

اُمْ لَكُمْ اَیْسَانَ عَلَیْنَا بَالِغَة یا تمھارے لیے قسمیں ہیں ہمارے ذے اور وہ قسمیں اتی کی ہیں کہ پنچنے والی ہیں اِلی یَوْع الْقِیلَةِ قیامت کے دن تک۔ اور ان قسموں کے ذریعے بیمعلوم ہوکہ اِنَّ لَکُمْ یہ بِ شک تمھارے لیے ہے تسموں کے ذریعے بیمعلوم ہوکہ اِنَّ لَکُمْ یہ بِ شک تمھارے لیے ہے لَمَانَ خَکُمُونَ جوتم فیصلہ کرتے ہو۔ جوتم چاہو گے تمھیں ملے گا اگر کوئی کتاب ہو لاؤ۔ نافر مان اور فر ماں بردار برابر نہیں ہو سکتے ، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے ۔ اگر تمھیں ملے گا۔ اور فر ماں بردار برابر نہیں ہو سکتے ، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے ۔ اگر تمھیں ملے گا۔ سَلُھُمْ آب ہے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ جوفیصلہ تم کرو گے وہی تمھیں ملے گا۔ سَلُھُمْ آب اِن سے پوچھیں اَیُھُمْ بِذٰلِكَ ذَعِیْمُ کون ان میں سے کون ہے؟ اَمْ لَهُمْ شُرَگانَا کُون ان میں سے کون ہے؟ اَمْ لَهُمْ شُرَگانَا کُون کیان ہے ذمہ داران کی سے کون ہے؟ اَمْ لَهُمْ شُرَگانَا کُون کیان

کے لیے شریک ہیں۔ کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عرفی کی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا تھالیکن ان کو خالق و ما لک نہیں مانے تھے۔ خالق ما لک صرف رب تعالیٰ کو مانے تھے۔ ان کے متعلق کہتے تھے مقو کو آخیہ نگا ہے نگذاللہ [یونس: ۱۸]" سے ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ "اور سور ہ زمر آیت نمبر ۱۳ میں ہے مانغ بُکہ کھٹ مارے سفارشی ہیں اللہ و کھٹی "نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کہ یہ تمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا عیں گے۔ "اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ جب ان کو سفارشی مان لیا تو ان کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا۔ یہی عقیدہ کفر کا ستون ہے۔ قرآن پاک نے صاف لفظوں میں کہا ہے قُلُ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلّا لَا لَٰہُ اِلْمُل : ۲۵] " آپ فرما دین نہیں جانا جو بھی ہے آسانوں میں اور زمین میں غیب اللّه [انمل : ۲۵] " آپ فرما دین نہیں جانا جو بھی ہے آسانوں میں اور زمین میں غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ "

توفر ما یا کیا ان کے لیے شریک ہیں فَلْیَا تُوَابِشُر کَا بِهِمْ لِی چاہیے کہ لے آئی وہ اپنے شریکوں کو میدان مین اِن کَانُو اَصْدِقِیْنَ اگر ہیں ہے کہ پتا چلے ان شریکوں میں کیا قوت اور طاقت ہے اور وہ کیا کرسکتے ہیں؟

کشف ِ ق یعنی پین در لین کی ہونے سے کیا مراد ہے؟

يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ جَس دن هُولى جَائِلَ وَ اور بِلائِ عَنْ سَاقٍ جَس دن هُولى جَائِلَ وَ اور بِلائِ عَالِمِي عَلَيْ مَا اللَّهِ جُودِ اور بِلائِ عَالمِي عَصِد مِل طرف فَلا يَسْتَطِيْعُونَ بِسَ يَدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ اور بِلائِ عَالِمِي عَلَيْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَ

ایک یہ کہ اس سے مرادشدت ہے کہ آ دمی جب بھا گنا ہے تو پنڈلی نگی کر کے

بھا گتا ہے۔مطلب پیہے کہ جب قیامت والے دن پنجی ظاہر ہوگی ان کو کہا جائے گا آؤ سجدہ کرو۔تو دہ سجدہ نہیں کرسکیں گے۔ یعنی جنھوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ سجدہ نہیں کیاان کی کمر شختے کی طرح ہوجائے گی جھک نہیں سکین گے۔ یہ خلاف ان لوگوں کے جو اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے اور گردنیں ان کی حکتی رہیں ،سجدیے کرتے رہے۔ وہ بڑی آ سانی کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ کا فر اور منا فق سجدہ نہیں کر عکیس گے۔ اورایک مطلب پیربیان کرتے ہیں کہ کشف ساق سے مراداللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے جس کی حقیقت کوہم نہیں جانتے جس طرح دوسری متثابہات آیتیں ہیں۔مثلاً: سورة الماكدة يت نمبر ١٣ ميل ٢ بل يَدْهُ مَبْسُوطَةُن لينْفِق كَيْفَ يَشَاءُ "الله تعالى ك دونوں ہاتھ کشادہ ہیں خرچ کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے۔"اب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کومخلوق کے ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سکتے حاشا دکلا ۔ ہاں! مہیں گے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر ہماری طرح کان نہیں ہیں۔ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح آئکھیں نہیں ہیں، جواس کی شان کے لائق ہیں۔

الله تعالی منظم ہے و کھ مؤلی تکلیدا [النساء: ۱۲۳]" اور کلام کیا الله تعالی نے مولی بلالیم کے ساتھ کلام کرنا۔" ہم ہونؤں ، دانتوں اور تالو کے بغیر نہیں بول سکتے لیکن رب تعالی کے نہ ہونٹ ہیں ، نہ دانت ہیں ، نہ تالو ہے لیکن وہ منظم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ الرّ خمن علی الْعَرْشِ الله تعالی عرش پر بیٹا ہے مگر ہم اس کی کیفیت کوئیں جانے جواس کی شان کے لائق ہے اس طرح مستوی ہے۔ عمر ہم اس کی کیفیت کوئیں جانے جواس کی شان کے لائق ہے اس طرح مستوی ہے۔ تو ایک معنی ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے جس کو وہ ظاہر تو ایک معنی ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے جس کو وہ ظاہر قرمائیں گے اور بلایا جائے گا کہ آؤسجدہ کرو! تو کا فر ، مشرک ، منافق سجدہ نہیں کرسکیں

گے۔ان کی کمریں تنختے کی طرح ہوجائیں گی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْهِ حَلَى مُونَى مُونَى مُولَى آئكصين ان كى - آدمى شرمنده موجائة توعموماً آ تکھیں اُٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔سب سے زیادہ شرمندگی قیامت والےون ہوگی۔ الله تعالی ہمیں قیامت والے دن کی شرمندگی سے بھائے ۔تو آئکھیں ان کی جھی ہوئی مول گی تَرْ هَفَهُ مْدِذِلَةً حِمَا جائے گی ان پر ذلت نوداین آپ کوبھی ذلیل مجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے، فرشنوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے اور دیگر لوگوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ اور تَحقَيق فَصَ بلائے جاتے سجدے کی طرف دنیامیں ، یا نچے وفت اذان کی آ وازان کے کا نول میں پڑتی تقى وَهُمْ اللَّهُونَ اوروه تلحيح سالم بوت عظم، تندرست بوت تقے -ان كودعوت دى جاتى تھى كەآ دُنماز پرمعو! كہتے تھے تم جادُ پرمعو۔ ديھنا! آج كل ڈاکٹر، حكيم كہتے ہيں کہ سجدہ کرنے سے ریڑھ کی ہڑی کوتقویت جہنچی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی بیاریاں دورہوتی ہیں۔لیکن ہمارے پینمبرنے آج سے چودہ سوسال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر بتلایا ہے کہ نماز میں تمھاری صحت ہے۔

توفر مایاان کو بلایا جاتا تھا سجد ہے کی طرف اور وہ سجے سالم ستھاس وقت سجدہ نہیں کرتے ستھے فَذَرْنِیُ پس اے نبی کریم مان تا آپ جھوڑ دیں مجھے وَ مَنُ اور اس کو یُکو ڈیٹ بیلڈا الْمحدیث جوجھٹلاتا ہے اس بات کو میری باتوں کو جوجھٹلاتا ہے میں اس سے خود نمٹ لوں گا سَنَسْتَذَرِ جُھُمْ بہتا کید ہم اس کو درجہ بہ درجہ جنس اس سے خود نمٹ لوں گا سَنسْتَذرِ جُھُمْ بہتا کید ہم اس کو درجہ بہ درجہ جنس اس سے خود نمٹ لوں گا سَنسْتَذرِ جُھُمْ ان کو مل جھی نہیں ہوگا۔ استدراج جنسان کی میں گئی ہوگا۔ استدراج جنس ان کو کہتے ہیں۔ نافر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوال دہل رہی

ہے، عہدہ ال رہا ہے، ترقی ال رہی ہے۔ اس کومعلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شکنج میں کساجارہا ہے۔ آئکھیں بند ہونے کی ویر ہے دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوجائے گا۔ یہ کتناعرصہ کھائی لیس گے اور مزے اُڑ الیس گے مرنے کی دیر ہے نتیجہ سامنے آجائے گا۔ انسان کو قبر اور آخرت کی زندگی توسفر ہے منزل آخرت ہے۔ اگر کوئی آدمی راستے ہی میں دل لگا کر بیٹھ جائے کہ میں نے یہاں ہی رہنا ہے تو بڑا نادان ہے۔ سفر کوسفر سمجھوا ور منزل کومنزل سمجھو۔

فرمایا و آخیلی نکھنے اور میں ان کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے اِنَّ کیندی مَتِیْنَ ہے جب میں پکڑوں گا کوئی چھڑا گئیدی مَتِیْنَ جبر بڑی مضبوط ہے۔ جب میں پکڑوں گا کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آناسب نے میرے یاس ہے۔



اَمُرْتَسْعُلُهُ مُ اَجُرًا فَكُمْ مِنْ مَخْرَمِ مُّمْتُعُلُونَ فَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ اَمْعِنْدُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ الْمُعْنَدُ لَكُنُ كُمَا لِحَيْدُ فَكُمْ مَكْنُكُونَ فَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنُ كُمَا خِلُونَ الْمُحْدَا وَهُو مَكْفُومٌ فَلَوْلَكَ اللَّهِ الْمُحْدَا وَهُو مَكْمُومٌ فَلَوْلَكَ اللَّهِ الْمُحْدَا وَهُو مَكْمُومٌ فَلَوْلَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللل

آنحضرت سلی این کیا، مسلم بین بلیغ شروع کی ، توحید کا مسلم بیان کیا، رسالت کوبیان کیا، قیامت کا مسلم بیان کیا، دسالت کوبیان کیا، قیامت کا مسلم مجھایا، شرک کی تر دید کی تو اُن لوگوں نے آپ مالی تھالی بیر کی بڑی شدت کے ساتھ ن لنت کی اورا نکار کیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اُمْ اَسْنَا لُهُمْ اَبْرًا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں سی معاوضے کا۔اس تبلیخ

السلط میں کوئی تخواہ ما گئتے ہیں فہند قِن مَّمْ اُرُور مَّمْ اُلُون کردہ اس تادان کی

وجہ سے بوجھ کے نیچ آئے ہوئے ہیں اور شدت سے خالفت کرتے ہیں۔قرآن پاک

میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پیغیبرا پی تبلیغ کا کسی سے معاوضہ
نہیں ما گئتے ۔سورہ شوزی آیت نمبر ۲۳ میں ہے گئی "آپ ان سے کہہ دیں لاَ آسئل کھ عَلَیْہِ اَجْرًا میں نہیں ما نگتا اس پرتم سے کوئی معاوضہ۔"میر ااجر مجھے میر االلہ دے گا۔ اُمْ عِنْدَهُ الْفَیْنِ فَهُ مَٰ یَکْتُبُون کیا ان کے پاس غیب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے جائز ہے اور کیا چیز ان کے لیے ناجائز ہے۔ گزشتہ پیغیبروں کے بیں کہ کیا چیز ان کے لیے جائز ہے اور کیا چیز ان کے لیے ناجائز ہے۔ گزشتہ پیغیبروں کے واقعات کیا ہیں اور ان کو پیغیبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیز ہیں خود جائے ہیں۔

حلال حرام کی با تیں پیغیر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گی۔ جنت دوزخ کی حقیقت پیغیر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گا۔ جنت دوزخ کی حقیقت پیغیر بتلائے گاتو علم میں آئیں گاتو سمجھ آئے۔ کیاان کو پیغیر کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ان سب باتوں میں پیغیر کی ضرورت ہے اور پیغیر بغیر کسی معاوضے کے ان کو سمجھ ارہائے تو پھر بیضد کیوں کرتے ہیں؟ فاضیر لیکٹیو ریت اپنی کریم مالی تھا آئی ہے ان سے میں کریم مالی تھا آئی ہے اس کے میں کریں اپنے رب کے تھم کے لیے۔ ان کی باتوں سے میں از نہ ہوں یہ مختلف باتیں کرتے رہیں گے آپ ذہن صاف رکھیں اور صرکریں۔

#### حضرت بونس مالنظه کا وا قعه:

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمُوْتِ اور نه ہوجائيں آپ مجھلی والے کی طرح۔اس سے مراد حضرت یونس علائیل ہیں۔قرآن پاک میں متنقل سورة ہے سورة یونس گیارھویں پارے میں۔اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یونس علائیل کا نام آیا ہے۔حضرت یونس علائیل کے واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے۔

عراق کے صوبہ موصل میں ایک شہر تھا جس کا نام نینوا تھا۔ اس وقت اس شہر کا آبادی لاکھ سے زیادہ تھی۔ سورہ صافات آیت نمبر کہا میں ہے وَاَرْسَلْنَهُ اِلّی مِائَةِ اَلَٰ مِنْ اَور بھیجا ہم نے اس کوایک لاکھ یااس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ " ترفدی شریف کی روایت میں ہے ایک لاکھیس ہزار کی آبادی تھی۔ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس ملائیلے کو نینواشہراور اس کے اردگردد یہا توں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس ملائیلے نے شادی کی اللّٰہ تعالیٰ نے دولڑ کے دیئے۔ کافی عرصہ بلیخ کی لیکن ان لوگوں نے حق کو تول نہ کیا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ ان لوگوں سے کہددیں کہ انھوں نے تق کو قبول نہ کیا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دِنوں کی تعیین نہیں کی گئی تھی کہ کتنے دنوں کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس طانطام نے تقریر فرمائی کہ اتناع صہ گزر گیا ہے جھے تھارے سامنے تق بیان کرتے اور سناتے ہوئے لیکن تم حق کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تھارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے کے بعد خیال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جانے کا حکم نہیں ملا کو لے کریباں سے چلا جاؤں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جانے کا حکم نہیں ملا تقا۔ بیان کی ذاتی رائے تھی۔

پھرآ گے تفسیروں میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت یونس ملائیلام نے ہوی اور دونوں بچوں کوساتھ لیا اور چل پڑے۔ ایک کی عمر نو دس سال تھی اور دوسرے کی سات آٹھ سال تھی۔ اس واسطے چل پڑے کہ ان پر تو عذاب آنا ہے ہم عذاب والی قوم میں کیوں رہیں۔ اور بیہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یونس ملائیلام نے تعیین فر مائی تھی۔ قوم کو کہا تھا کہ تین یا چار دنوں میں تم پر عذاب آئے گا۔ پھر سو چا کہ اللہ تعالیٰ میری اس تعیین کا یا بند تو نہیں ہے کہ ان دنوں میں عذاب نہ آئے اور کوس میں عذاب نہ آئے اور کے کہ خوشر مندہ کریں لہٰذا میں نگل جا تا ہوں۔

بیوی بچوں کوساتھ لیا اور تھوڑا ساسامان سفر باندھا اور چل پڑے۔ بچھ سفر طے
کیا۔ دیکھا بہت ہیارے لوگوں کا ایک قافلہ آرہا ہے۔ اس میں معزز لوگ بھی ہیں۔
قریب آئے تو اُنھوں نے یونس علائے کو کہا تم کون ہو، کہاں جارہے ہو؟ یونس علائے نے
فرمایا میں یونس بن متی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بیچ

ہیں۔ اُنھوں نے ہوی کا باز و پکڑا اور چھین کرلے گئے۔ فر مایا میری منکوحہ ہوی ہے۔ گر اُنھوں نے کوئی بات نہ سی ۔ انداز ہ لگا و کتنی تکلیف اور صدعے کی بات ہے۔ آگے گئے تو ایک نہ تھی اس کوعبور کر کے آگے جانا تھا۔ یہ ذہمن بنایا کہ پہلے ایک ہیچے کو دوسری طرف پہنچا تا ہوں پھر دوسرے کولے جاؤں گا۔ ایک ہیچے کو کندھے پر بٹھا کر لے جارہ ہیں نہر کے درمیان تک پہنچے تھے کہ دیکھا جو بچے کنارے پر بٹھا کرآئے تھے اس کو بھیٹریا اُٹھا کر جارہا ہے۔ اس پریشانی میں جو کندھے پرتھا وہ بھی گر پڑا۔ نہر تیز تھی وہ اس میں بہہ گیا۔ بڑی پریشانی کی حالت میں باہر نکلے۔

علامه آلوسی مِتَالِيْهِ فرمات بين كه در يائے فرات تھا۔ جب كه دوسرے حضرات فر ماتے ہیں دریائے دجلہ تھا۔ وہاں <u>پہنچ</u>تو کشتی تیار تھی۔اس میں سوار ہو گئے۔کشتی تھوڑی ی چلنے کے بعد ڈ گرگانے لگی جیسے غرق ہوتی ہے۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمار اتجربہ ہے کہ جب كوئى غلام اينے آتا ہے بھاگ كرآئے توكشتى وْكُمُكَانے لگ جاتى ہے۔ بتلاؤ كرتم ميں سے كون غلام بھاگ كرآيا ہے؟ حضرت يونس مالنا اے كہا كدوہ غلام ميں ہوں اينے آقاكى اجازت کے بغیرآ میا ہوں۔ان کی شکل وضع قطع سےان کو پھین نہ آیا کہ بیفلام ہے۔اور یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں۔ ڈو بنے کا خطرہ تھا۔ ایک کو نیجے اً تارینے سے دوسروں کی جان چسکتی تھی۔قرعہ اندازی کی گئی۔سورت صافات آیت نمبراسها میں ہے فَسَاهَدَفَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ "پھر قرعه دُلوايا اور ہو گيا الزام كھايا ہوا۔" کشتی والوں نے پکڑ کردریا میں ڈال دیا فَانْتَقَمَهُ الْحُوتُ "پی لقمہ بنالیااس کو مچھلی نے۔" بہت بڑی مچھل تھی اس نے ان کونگل لیا۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو کھم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ تیرا پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کتناعرصہ مجھل کے پیٹ

میں رہے ۔تفسیروں میں تین دن ،آٹھ دن اور بیں دن بھی لکھے ہیں۔

می میلی کے بیٹ میں فَادی فِی الطَّلْمُ اِلْهَ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلْهَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ الْمُعُولِ عَنْ الطَّلِمِينَ [الانبیاء: ۸۵] "پی پکارا اُنھوں نے نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا تیری ذات پاک ہے بیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی ۔ ان اندھیروں میں اُنھوں نے کہا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تاریکی ۔ ان اندھیروں میں اُنھوں نے کہا اُسے پروردگار! تیرے سواکوئی حاجت روا، مشکل کشا، فریا دری نہیں ہے۔ مجھے سے لفزش ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر آگیا ہوں ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاسُتَجَبُنالَهُ "ہم موئی ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر آگیا ہوں ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاسُتَجَبُنالَهُ "ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا ہوئی اُنکو ہے تیں ایمان والوں کو۔" اِللہ فینین اوراسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔"

صدیث پاک میں آتا ہے کہ دَعُوۃُ الْمَکُرُوْبِ دَعُوۃُ کُ ی النُّون " پریشان آدمی وہ دعا کرے جو مجھلی کے بیٹ والے پنیمبر نے کی تھی۔ مجھلی کو تھم ہوا۔
اس نے دریا کے کنارے اگل دیا۔ وہاں سائے کا کوئی انظام نہیں تھا۔ اللہ تعالی فرمات ہیں وَائْبَتْنَاعَلَیْهِ شَجَرَةً مِّن یَّقُطِینِ [صافات: ٢١١] "اور اُگایا ہم نے ان پرایک بیل وار درخت۔ "اس کے چوڑے چوڑے چوڑے پتے تھے۔ ان پتوں کے سائے کے پنچ سے۔ ان پتوں کے سائے کے پنچ سے۔ ان پتوں کے سائے کے پنچ

ایک ہرنی کا بچہ کم ہوگیاتھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔
قریب آئی تو ہے ہے ( پتوں کی حرکت ہوئی )۔ اس نے سمجھا کہ میرا بچہ یہاں ہے۔
قریب آکر کھڑی ہوگئی۔ حضرت یونس ملائیلام نے لیٹے لیٹے اس کا دودھ بیا۔ بدن میں تھوڑی ہی قوت آگئی۔ بچھ تازہ آب وہوا ملی تو اُٹھ کرچل پڑنے۔ آگے دیکھا ایک قافلہ

آرہا ہے۔اُن کے پاس بچہ تھا۔ ویکھ کرخوش ہوگئے کہ چلوایک بچہ تومل گیا ہے۔اُنھوں نے بتایا کہ یہ بچہ نہر میں بہدرہا تھا ہم نے اس کو پکڑلیا۔ہم وارثوں کی تلاش میں پھررہ ہیں۔ فرما یا یہ میرالخت جگر ہے۔اورایک بیٹااور تھا جس کو بھیٹر یا اُٹھا کر لے گیا تھا۔اُنھوں نے بتلا یا کہ فلال جگہ ایک چرواہا ہے اس نے نے کہا ہے کہ میں نے بھیڑ ہے ہے ایک بچہ چھینا ہے۔ تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم پڑ بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔

برچھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم پڑ بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔
اگر شمصیں کوئی وارث ملے تو میرے پاس بھیج وینا۔ حضرت یونس مالیے، وہاں پہنچ تو اللہ تو اللہ تو وہ اور شامی کے بھی مل گیا۔خوثی ہے لے کرچل پڑے۔ آگے گئے تو وہ لوگ جضوں نے بیوی چھیئی تھی وہ بیوی لے کر گھڑے ہے۔ وہ اللہ تعالی کے فرشتے ہے۔
انھوں نے کہا لو جی اُ اپنی بیوی سنجالو ہم تو فرشتے ہیں۔ہمیں رب تعالی کا تھم تھا ہم نے اس کو یورا کیا۔

اُدهرقوم پرجب پچھنٹانیاں عذاب کی ظاہر ہوئیں تومن حیث القوم اُنھوں نے تو ہی ۔اللہ تعالیٰ نے ان تو ہی ۔اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گر اکرروئے ،اپن غلطی کااعتراف کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ہول کی ۔سورہ یونس آ بت نمبر ۹۸ میں ہے اِلَّا قَوْمَ یُولُسُ " یونس عالیٰ کی قوم کو ایمان لانے نے نفع پہنچایا۔"اللہ تعالیٰ نے فرما یا آپ کی قوم نے تو ہر لی ہے جا وان کو تبلیٰ کرو۔ جب اُنھوں نے یونس عالیٰ کود یکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ۔ ایک لاکھیس ہزار کی ساری آ بادی ان پر ایمان لے آئی۔ یہ خلاصہ ہے اس کا جو پچھ تفسیر خازن ، معالم النتز بل اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔

توفر مایا نہ ہوجائیں آپ مجھلی والے کی طرح کہ ابنی رائے پر چلیں اِذْنَادٰی جب پکارااس نے اپنے رب کو وَهُوَمَ كُفُورُ وَهُو مَكُفُورُ وَهُو مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ ال

سانس رکا ہوا تھا مچھل کے پیٹ میں گؤلا آن تَذرکہ نِعْمَ اُمِّ مِنْ وَہِ الرنہ پالیتی اُس کونعت اس کے رب کی۔ رب تعالیٰ کافضل ساتھ نہ دیتا کئید دِ ہائعر آء البتہ جینک دیا جاتا دریا کے کنارے و مُمَوَمَ دُمُوْمُ اور وہ مَدمت کیا ہوا ہوتا۔ نہ وہاں کی سائے کا انظام ہوتا اور نہ ہرنی آ کردودھ پالی ۔ مگر رب تعالیٰ نے وہاں سائے کا بھی انظام کردیا اور دودھ پلانے کے لیے ہرنی کو بھی بھیج دیا فاجتبلہ مُرتُہ پس چن لیا انظام کردیا اور دودھ پلانے کے لیے ہرنی کو بھی بھیج دیا فاجتبلہ مُرتُهُ پس چن لیا اس کواس کے رب نے اور لغزش معاف کردی فَجَعَلَهٔ مِنَ الصَّلِحِیْنَ پس کردیا اس کواس کے رب نے اور لغزش معاف کردی فَجَعَلَهٔ مِنَ الصَّلِحِیْنَ پس کردیا اس کواس کے رب نے اور لغزش معاف کردی فَجَعَلَهٔ مِنَ الصَّلِحِیْنَ پس کردیا اس کو سندیا توں میں ہے۔ یہ واقعہ آنحضرت مان شاہر کے کم پرؤٹار ہنا ہے۔ متاثر نہ ہوں۔ جلد بازی نہیں کرنی اور اپنے رب کے کم پرؤٹار ہنا ہے۔

# نظر کا لگناحق ہے:

لینی اگرتم کسی کودیکھواورتمھارے ذہن میں تعجب پیدا ہوتو بید عاپڑھلواللہ تعالیٰ نظر لگنے سے بچائے گا۔ تومطلب بیہوگا کہ کافرلوگ تجھے نظرلگا کرروک دیں گے۔

اور دوسری تفسیری بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ یہ جا رہا ہے۔ تو اس طرح آ دمی خفت محسوس کرتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔

توفر مایا بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جوکافر ہیں وہ پھلادیں آپ کوئی سے
اپن آنکھوں سے کَشَاسَعِمُواالَّذِکْرَ وَلَاَ اللَّذِکْرَ وَلَاَ اللَّهِ کُرَ وَلِاَ اللَّهِ کُرَ وَلِاَ اللَّهِ کُرَ وَلِاللَّهُ اللَّهِ عُلُونَ [سورۃ الحجر] جب سنتے ہیں یہ فرآن کوتو بجیب بیب اشارے کرتے ہیں وَیَقُونُونَ اور کہتے ہیں اِنّهُ لَمَجْنُونُ فَرِ آن کُوتو بجیب بیب اشارے کرتے ہیں وَیَقُونُونَ اور کہتے ہیں اِنّهُ لَمَجْنُونُ بین یہ دیوانہ ہے۔ یہ کہ کرلوگوں کو گمراہ کرتے سے فرمایا وَمَاهُوَ اِلّاذِکْرُ بِینَ مِنْ اللَّهُ ال



9. 8 ~ 

# بينه الله الخمالة مير

تفسير

سُورُلا لِكَافَيْنَ

(مکمل)



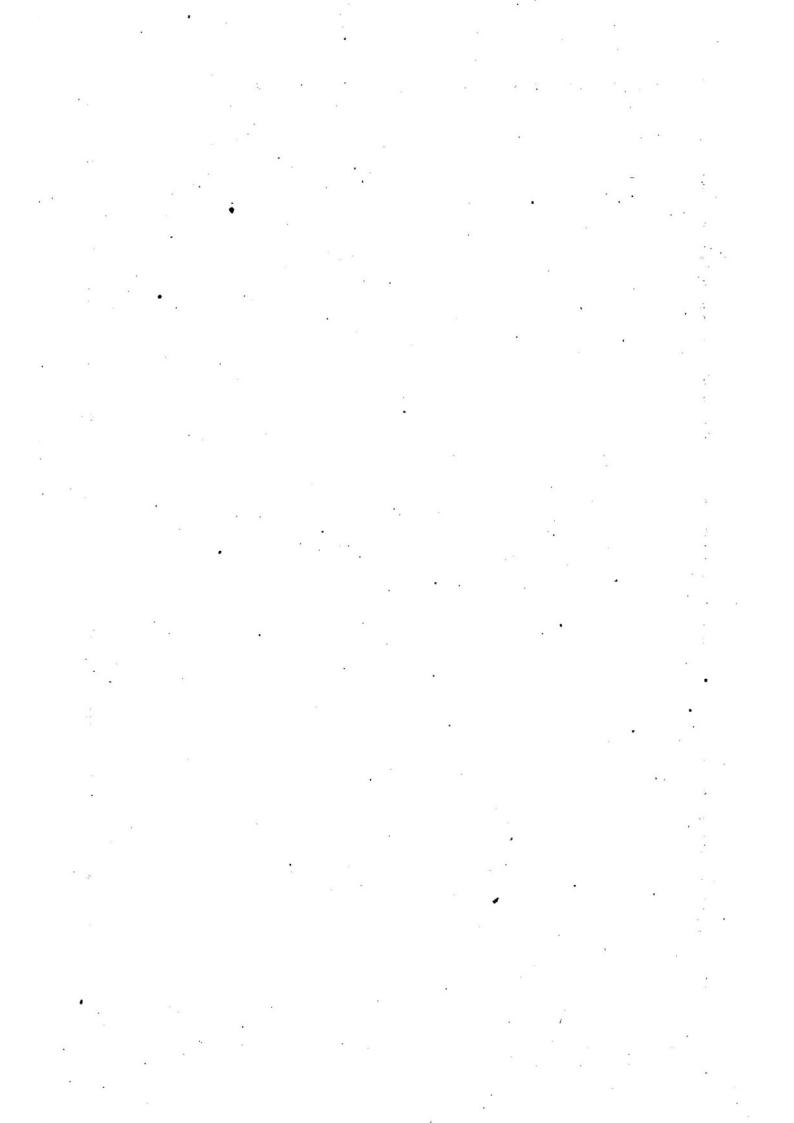

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهَا قَلَةُ حَنْ ہونے والی گھڑی مَاالْهَا قَلَةُ وه کیا ہے تن ہونے والی گھڑی وَمَا اَدُرْ مِكَ مَاالُهَا قَلَةُ اور آپ كوس نے بتایا وه کیا ہے تن ہونے والی گھڑی كَذَبَ تُمُودُ حَجْمُلا یا قوم خمود نے وَعَادُ اور عاد قوم نے والی گھڑی كَذَبَ تُمُودُ حَجُمُلا یا قوم خمود نے وَعَادُ اور عاد قوم نے والفارِعةِ كَفَاعُمُانے والی چیزکو فَامَّاتُمُودُ پس بہر حال قوم خمود فَاهُلِكُوا پس وه ہلاک کے گئے والطّاغِيةِ زلز لے مِس وَمَالُ قُومُ عاد فَاهُلِكُوا پس وه ہلاک کے گئے وَالطّاغِيةِ زلز لے مِس وَالمَّا عَدَادُ اور بہر حال قوم عاد فَاهُلِكُوا پس وه ہلاک کے گئے وَامَّا عَدَادُ اور بہر حال قوم عاد فَاهُلِكُوا پس وه ہلاک کے گئے اور بہر حال قوم عاد فَاهُلِكُوا پس وہ ہلاک کے گئے اور بہر حال قوم عاد فَاهُلِكُوا پس وہ ہلاک کے گئے

بِرِيْجٍ صَرْصَرِ تندوتيز مواكم ساتھ عَاتِيَةٍ جوحد الكار بي تقى سَخَّرَهَا الله تعالى في مسلط كردياس مواكو عَلَيْهِمْ أَن ير سَبْعَ لَيَالِ ساتراتيل قَتَمْنِيَةَ أَيَّامِ اورآ مُحدن تَحْسُومًا لَكَاتار فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا يِس آپ ريكس كِقوم كواس ميس صَرْعَى يجهارى ہوئی کانھ مُراعِبَازُ خَفْلِ خَاوِيَةٍ گويا كہ وہ تھجوروں كے سے ہيں أكر بوئ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ يُس كيا آبِ ويكي بين ان مين سے كى كو مِّنْ بَاقِيَةٍ بَيَامُوا وَجَآءَفِرُعَوْنَ اوراً يافرعون وَمَنْ قَبُلَهُ اوروہ جواس سے پہلے تھے وَانْمُوْتَفِكُ اور اُلْ جانے والی بستیوں والے بالْخَاطِئةِ خطاكرتے ہوئے فَعَصَوْا لِين أَنْهول فِي نافر ماني كى رَسُوْلَرَبِيهِمْ اينارب كرسول كى فَأَخَذَهُمْ يِس بَكِرُ اان كورب في أَخُذَةً رَابِيَةً بَكُرْنا بِرُاسِخْت إِنَّالَمَّاطَغَاالْمَاءُ بِعُنْك ہم نے جب پانی چڑھ گیا حَمَلْنگھ سوار کیاتم کو فی الْجَارِیّةِ کشتی میں اِنَجْعَلَهَا لَکُف تاکه بنائیں ہم اس کوتمصارے لیے تَذْکِرَةً نفيحت وَّتَعِيمَا اورتاكه يادركيس اس كو أذَنَ كان وَّاعِيةً بادر کھنے والے۔

نام و کوا نف بسورة اورقب امت کے مختلف نام: اس سورت کا نام الحاقہ ہے بیسورة مکه مرمه میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ستر[22] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ (نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھتر وال نمبر ہے۔) اس سورة کے دورکوع اور باون آیتیں ہیں۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام قیامت ہے، ایک نام آزفہ ہے، ایک نام آزفہ ہے، ایک نام آزفہ ہے، ایک نام آزفہ ہے، ایک نام قارعہ ہے، ایک نام اقد ہے، ایک نام آخرہ بھی ہے۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے اَلْحَاقَةُ وہ وقت، وہ گھڑی جوتن ہونے والی ہے۔ یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہیں ہے ماالُحَاقَةُ کیا ہے وہ حق ہونے والی گھڑی وَمَا اَدْرُ مِكَ مَالُحَاقَةُ اور آپ كوس نے بتایا کیا ہے وہ حق ہونے والی چیز۔ قیامت کب حق ہوگی؟ اس کا ذکر تیر هویں آیت کریم میں آرہا ہے "فَاذَانُفِخَ فِی الصَّوْرِ نَفْخَةٌ قَاحِدَةٌ " جب بگل پھوتکا جائے گا اس وقت قیامت برپاہوگی۔

درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی حاقوں کا ذکر فر مایا ہے کہ چھوٹی جھوٹی قیامتیں تو دنیا میں بریا ہو چکی ہیں۔ قیامت صغریٰ لوگوں نے بھگتی ہے۔ توجو قیامت صغریٰ لاسکتا ہے وہ قیامت کبریٰ بھی لائے گا۔

# قومِثمودكاذكر:

فرمایا گذبت قدمؤد جملایا قوم خمود نے۔اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت صالح علائیم کومبعوث فرمایا تھا۔ یہ ججر کے علاقے میں رہتے تھے۔ ججر کا علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ان لوگوں نے بڑی بڑی جٹانوں کو تراش کرا ہے مکان بنائے تھے۔وہ مکان آج بھی موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ چٹانوں کو تراش تراش کرائھوں نے مکان اس لیے بنائے تھے کہ اینٹ

گارے والے مکان زلز لے سے گر جاتے ہیں۔ ایک ہی چٹان ہے اس میں مختلف کرے ہیں کس طرح گریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغبر حضرت صالح علائیلئم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی ، وراد ورسوسال ، تین تین سوسال لگ جاتے ہیں عمریں ضائع نہ کرو چٹانوں کو تراشنے میں ۔ وو دوسوسال ، تین تین سوسال لگ جاتے ہیں مصیں مکان بنانے میں ۔ اس بے کار کام کو چھوڑ و ۔ ضرورت کے لیے مکان بناؤ اور آخرت کی فکر کرو ۔ قوم نے کہا کہ ہم شھیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ اگر آپ آخرت کی فکر کرو ۔ قوم نے کہا کہ ہم شھیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ اگر آپ واقعی سے بچ بچ اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہیں توجس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں اس سے اُوٹنی نکلے تو ہم مان جا کی ۔

حضرت صالح علائلا نے فرما یا معجز ہے، نشانیال رب تعالی کے قبصہ قدرت میں ہیں پیغیبروں کااس میں دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالی میر ہے ہاتھ پر یہ مججزہ صادر فرماد ہے تو تم مان لوگے؟ کہنے لگے ہاں! مان لیس گے۔ دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا۔ وہ سب لوگ، کیا مرد، کیا عور تیس، بوڑھے، جوان اکھے ہو گئے۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھا کیا پختر ول سے بھی بھی اونٹنیال نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کو شرمندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں ہے فان پر ہاتھ رکھا اللہ تعالی کے پنغیبر نے دعا کی سے بھی اس چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ لیکن ان میں سے کوئی آ دمی ایمان نہ لایا۔ حالا فکہ ان لوگوں نے منہ ما نگا معجزہ ابن آئی مھول سے دیکھا۔ پھران لوگوں پردوشتم کا عذا ب آیا۔

الله تعالى فرماتے ہيں گذّبَتُ ثَمُودُوَ عَادُ بِالْقَارِعَةِ حَمِيْلاً يا قومِ ثمود نے اور قومِ عاد نے کھٹا سانے والی کو یعنی قیامت کو فَاهَا ثَمُودُ فَاهْلِکُوا بِالطّاغِیةِ پی برحال قوم ثمود ہلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام بُیسَیُ طاغیہ کے دومعلی کرتے بہرحال قوم ثمود ہلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام بُیسَیُ طاغیہ کے دومعلی کرتے

ہیں۔ ایک معنیٰ آواز کہ حضرت جبرئیل ملائظیم نے ڈراؤنی آواز نکالی جس سے وہ جہال جب سے ایک معنیٰ آواز کہ حضرت جبر کے دوسرامعنیٰ طاغیہ کازلزلہ کرتے ہیں کہ ان پرزلزلہ آیا جہاں محصان کے کلیجے بھٹ گئے۔ دوسرامعنیٰ طاغیہ کازلزلہ کرتے ہیں کہ ان پرزلزلہ آیا جس زلز لے سے بیخ سے لیے اُنھوں نے چٹانوں میں مکان بنائے تھے۔ زلز لے کی وجہ سے ساری قوم تباہ ہوگئ کوئی نظر نہ آیا۔

## قوم عساد كاذكر:

اورعادتوم کی طرف الله تعالیٰ نے اپنے پنیمبر ہود طالبات کو بھیجا۔ ان کا علاقہ احقاف تھا۔ پیمن،نجران،عمان اورحضرموت کے درمیان کاعلاقہ ہے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کوڑ بع ثانی بھی کہتے ہیں اور دھاء بھی کہتے ہیں۔حضرت ہود ملائیلام نے کافی عرصہ تک ان کوبلیغ کی مگران لوگوں نے حق کوقبول نہ کمیا۔ ہود ملائیلیم نے ان کوڈرایا کہ اگرتم حق کوقبول نہیں کرو گے تو بارشیں رک جائیں گی اورتم پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی لیکن ان لوگوں نے کوئی پروانہ کی۔ چنانچہوہ وفت آیا کہ ہارش رک مکی اور تین سال تک ایک قطرہ ہارش مجى نەپرى ـ بارانى علاقەتھانىرىن بېيىتھىس ـ كنوي كايانى بھى گېرا ہوگيا، چشمے خشك ہو سيئے، جانور بھو کے پیاسے مرنے لگے۔حضرت ہود علائظم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کفروشرک چیوڑ دو، اللہ تعالی کی تو حید کوتسلیم کرو، اللہ تعالی کی طرف سے بارش ہوگی اور قحط سالی دور ہو جائے گی۔ کہنے لگے اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مرجانا ہمیں منظور ہے۔ تین سال کے بعد ایک دن ان کو بادل کا مکٹرا نظرآيا- كَمْ لِكُ هٰذَاعَارِضَ مَعْمُطِرُنَا [الاحقاف: ٢٣] "يه باول ب جوجم پر بارش برسائے گا"اور ہمارے حالات تھیک ہوجائیں گے۔جب وہ سروں کے قریب آیا تواس میں ہے آواز آئی:

رِ مَادًا رِ مَادًا لَا تَن رِ مِنْ عَادٍ أَحَدًا
"ان كورا كه كرك ركه دے كى ايك كوجى نبيں جيوڑنا۔"

یہ آواز ان لوگوں نے اپنے کا نول سے تی ۔ پھراتی تیز ہوا چلی کہ اس نے ان کو اُٹھا اُٹھا کر سچینک دیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَ مَاعَادُ فَا هُلِمُوْ اور بہر حال عادقوم ہلاک ی گئی ہوئیج صَرْصَرِ تندو تیز ہوا کے ساتھ عاتیکة جوصد سے نکل رہی تھی۔ امام بخاری بھتا اس کا معنی نقل فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ، ہوا پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کے کنٹرول سے بھی نکل رہی تھی۔ اتن تیز تھی۔ سَخَرَ هَاعَلَیْهِهُ اللّٰہ تعالیٰ نے مسلط کیا اس ہواکواُن پر سَنِعَ لَیَالِ وَ تَمْنِیکَةَ اَیّاهِ سات را تیں اور آٹھ دن کھومًا سے اسم کی بھتے کہ سُنے کہ کا تو کہ شاھی کی بھتے ہے۔ کھومًا کا معنی ہے لگا تار فَتَری الْقَوْمَ فِیهُا۔ دیج کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے۔ تواگر ھاضمیر کو دیج کی طرف لوٹا کی تو معنی ہوگا ہی و کی حال اللہ والی وجہ سے صَرِیٰ کی بھیاڑی ہوئی۔ صَرِیْ کی جھاڑی اللہ والی وجہ سے صَرِیْ کی بھیاڑی ہوئی۔ صَرِیْ کی جھاڑی ہوگا ہی و میں و کھوں ہوگا ہی و کہا ہے۔ صَرِیْ کی کے صَرِیْ کی کے اللہ ہوئی۔ صَرِیْ کی کے صَرِیْ کی کے صَرِیْ کی کے۔

اوراگر حاضمیران کے علاقے کی طرف لوٹائی جائے تو پھرمعنیٰ ہوگا ہے کا طب!
تم دیکھلو گے قوم کواس علاقے میں بچھاڑی ہوئی سکا کھٹ اُنھیا اُنھیا نے اُنھیا نے اُنھیا کہ کا ہعنیٰ ہے عجوز کی جمع ہے۔ اس کا معنیٰ ہے تنا (مُڈ) نَھُولِ تَحْفَلَةٌ کی جمع ہے۔ کُل کا ہعنیٰ ہے کھجوریں۔ معنیٰ ہوگا گویا کہ وہ محجوروں کے تنے ہیں اُ کھڑے ہوئے۔ بڑے بڑے تد کھجوریں۔ معنیٰ ہوگا گویا کہ وہ محجوروں کے تنے ہیں اُ کھڑے ہوئے۔ بڑے بڑے تنا اورلوگ تھے۔ فرمایا فَھَلْ تَرْی لَھُمْ قِنْ بَاقِیة باقیدہ صفت ہے تنفیش کی معنیٰ ہوگا ہیں کیا آپ و بکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے ہوگا ہیں کیا آپ و بکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کہا

بعدآ بادہوئی تھی۔اس کواللہ تعالی نے ہوا کے ساتھ ہلاک کردیا۔

#### فرعون كاذكر:

وَجَاءَ فِرُعُونُ اورآيا فرعون \_مصركا جو بادشاه موتا تهااس كالقب فرعون ہوتا تھا۔جس طرح آج کل ملک کے سربراہ کوصدر کہتے ہیں۔حضرت بوسف علائیا ہے ز مانے میں جوفرعون تھا وہ بڑا نیک آ دمی تھا۔اس کا نام ریان بن ولیدتھا۔ اس کے نیک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ جب اس کوعلم ہوا کہ پوسف ملائیلیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی ہے تو بغیر کسی قبل و قال کے اُن پر ایمان لے آیا۔ اور ایمان لانے کے بعداُس نے کہا کہ اب بینیں ہوسکتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بادشاہ رہوں۔ میں سے بادشاہی بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج چیزای کری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مراس نے مصری باوشاہی بوسف عالیام کے حوالے کردی۔ بوسف عالیام نے بیہ بات بھی فر مائی کہ آپ حکومت اپنے پاس رکھیں میں آپ کی راہنمائی کرتارہوں گا۔لیکن اُس نے کہا کہ میراضمیر گوارانہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پرحکومت کروں۔اس کے بیٹے کا نام تھامصعب ۔ اورمصعب کا بیٹا تھا ولیدیہ سے موکی علائظ کے زمانے کا فرعون تھا ( یعنی مولی عالیظام کے زمانے میں جوفرعون تھا یہ یوسف عالیظام کے زمانے کے فرعون کا يوتاتها وليدبن مصعب بن ريان - مرتب )

یہ بڑا ہوشیار، چالاک، ظالم اور جابرتھا۔ یول مجھو کہ ہمارے زمانے کے حکمران طبقے کا ایک فردتھا۔ اس نے لوگوں کو اُلو بنا یا ہوا تھا عمانیا قبن اَلْمُسْرِ فِیْنَ [ دخان: اس اِلْمَقَاءَ کَا ایک فردتھا۔ اس نے لوگوں کو اُلو بنا یا ہوا تھا۔ "اس کو نجو میوں نے بتلا یا کہ دو تین سالوں میں بن مغرور اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ "اس کو نجو میوں نے بتلا یا کہ دو تین سالوں میں بن اسرائیلیوں کے گھرایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی تباہی کا سبب سے گا۔ اس نے بن

اسرائیلیوں کے بیچے ذرئے کرانے شروع کردیئے۔شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس نے بارہ ہزار بیچے ذرئے کروائے۔خداکی قدرت دیکھو کہ اُس نے موٹی علائیلیم کی پرورش فرعون کے گھر کروائی۔

## توم لوط کاذکر:

توفر ما یا آیا فرعون و مَنْ قَبُلَهٔ اور جوفرعون سے پہلے سے وَالْمُؤْتَفِكُ اُلَّهُ وَاللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت لوط النظيم نے ان کو مجھا یا کہ بیدا کی برائی ہے کہ ما سَبق گھ بھا مِن اَحَدِ مِنَ الْعُلَمِينَ [الاعراف: ٨٠]" تم سے پہلے کی نے نہیں کی جہان والوں میں سے۔"لہذا اس سے باز آجاؤ۔ لیکن ان کے ذہمن استے خراب ہو چکے سے کہ اُلٹا کہنے لگ اَخْرِ جُوْهُدُ مِنْ قَرْنَ . گُوْ آلِنَّهُ مُو اُنَا سَیْ تَطَعَّرُونَ [الاعراف: ١٨٢]" نکالو ان کو اپنی بستی سے بے شک بے لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں۔" اُلٹی گنگا۔ بدمعاشوں کا دور ہوتا ہے تو نیک لوگوں پر حتی آجاتی ہے۔

پھروہ وقت آیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت لوط علائیلئے کو تھم دیا کہ آپ ابنی دو بیٹیوں کو اور جود و چارتمھارے ساتھ مومن ہیں ان کو لے کریبال سے چلے جا تمیں اس تو میزوں کو اور جود و چارتمھارے ساتھ مومن ہیں ان کو لے کریبال سے چلے جا تمیں اس تو میزوں کو اور جود و چارتمھارے میں۔ جب یہ حضرات علاقے سے نکل گئے تو جبرئیل علائیل ہے نے والے ہیں۔ جب یہ حضرات علاقے سے نکل گئے تو جبرئیل علائیل ہے نے والے ہیں۔ جب یہ حضرات علاقے سے نکل گئے تو جبرئیل علائیل ہے نے دائے ہیں۔

پُر مارااوران بستیول کواُلٹ کرر کھو یا۔ سورہ ہودآیت نمبر ۸۲ میں ہے جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا «ہم نے کردیاان کوتہدوبالا۔"

اس قوم پراللہ تعالی نے چارتہ کے عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے ان کی آئیس میں بینائی ختم کی فیطم سنگا آغینہ کھ [سورۃ القمر] "پس میاویں ہم نے ان کی آئیسیں ۔ پھر ان کے سروں پر پھر برسائے وَاَمُطَرُنَا عَلَیْهَا حِجَارَۃٌ مِّنْ سِجِیْلِ آئیسیں ۔ پھر ان کے سروں پر پھر کھنگر کے ۔ پھر جر بیل عالیہ ہے ڈراونی [مود: ۸۲] "اور ہم نے برسائے ان پر پھر کھنگر کے ۔ پھر ان بستیوں کوائٹ کر پھینک و یا گیا۔ آواز نکالی جس سے ان کے ول پھٹ گئے ۔ پھران بستیوں کوائٹ کر پھینک و یا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فعصوا رَسُولَ دَیِھِم لی کُھُوں نے نافر مانی کی اللہ تعالی فرماتے ہیں فعصوا رَسُولَ دَیھِم اللہ کُھُوں نے نافر مانی کی ایک وجھٹلایا فَا خَذَهُمُ اَ اِسْ کُھُوں کے دی کُھُوں کے دیں کھوں کے نافر مانی کو دب نے درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَا خَذَهُمُ اَ خَذَهُمُ اَ خَذَهُ اَ اِیتَ اِسْ کُھُوں اِسْ کُور اس کے درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَا خَذَهُمُ اَ خَذَهُمُ اَ خَذَهُ اَ اِیتَ ہِی کُھُوں اِسْ کُور سے کے درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَا خَذَهُمُ اَ خَذَهُ اَ اِیتَ اِیتَ اِسْ کُھُوں اِسْ کُھُوں اُن کُور سے کے درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَا خَذَهُمُ اَ خَذَهُ اَیْ اِیتَ اِیتَ کُھُوں کُور سُون کُور سے کے درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَا خَذَهُ مُا خَذَهُ مُلَا اِی کُور سُون کُور سُون کُور سُون کُور سُون کُھُوں کُور سُون کے دور سُون کُور سُور سُون کُور سُون کُور سُون کُور سُون کُور سُون کُور سُون کُور سُو

اوران سے پہلے نوح ملائیلام کی قوم بھی گزری ہے۔ اُنھوں نے بھی حق کو جھٹلا یا اور حضرت نوح ملائیلام نے اللہ تعالی کے حکم سے شتی تیار کی فرمایا کلمہ پڑھ کرمیر ہے ساتھ سوار ہوجا وُج جاؤے ہے۔ کہنے لگے ہمیں نہ تیرے کلمے کی فررورت ہے اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا ساوِی کی ضرورت ہے۔ اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا ساوِی کی ضرورت ہے۔ اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا ساوِی الی جَبَلِ یَعْصِدُنی مِنَ الْمَآءِ [ہود: ۴۳]" میں بناہ پکڑوں گائی بہاڑی طرف وہ مجھے الی جَبَلِ یَعْصِدُنی مِنَ الْمَآءِ [ہود: ۴۳]" میں بناہ پکڑوں گائی بہاڑی طرف وہ مجھے بیالی جی سوار بھی ان کے جو کشتی میں سوار سے اس کا ذکر ہے۔

فرمایا إِنَّالَمَّا الْمَاءُ حَمَلُنْكُمُ فِي الْجَارِيَةِ بِ شَكَ بَمَ نَ جَبِ بِالْى جَرُّ صَالِحَ الْمَاءُ حَمَلُنْكُمُ فِي الْجَارِيَةِ بِ فَتَكَ بَمَ نَ جَبِ بِالْى جَرُّ صَالِحَ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَمَلُنْكُمُ وَمَنُولَ لَوْسُوارِكِيا لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ تَذْكِرَةً عَلَيْهِم كَى ، اس مِين مومنون لوسواركيا لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ تَذْكِرَةً

#### تا کہ بنائمیں ہم اس کوٹمھارے لیے نصیحت۔

بخاری شریف میں روایت ہے آڈر گھٹا آوائی هٰنِ والاُمَّةِ اس کُشی کو اس اُمت کے ابتدائی لوگوں نے ویکھا ہے۔ وہ کشی جودی پہاڑ پرری تھی۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وائستَو تُ عَلَی اُلْجُوْدِیِ [ ہود: ۴۳] اور تورات اور تاریخ میں اس پہاڑ کا نام اراراة ہے۔ یہ پہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اب بھی موجود ہے۔ سطح سمندر سے سرّہ[21] ہزارف کی بلندی پر ہے۔

توفر ما یا تاکہ بنائی اس کوتمھارے لیے نصیحت قَتَعِیَهَ آ اُذَنَّ قَاعِیَةً اور تاکہ یادر کھنے والے۔ کہ مجرموں کا بیحشر ہوا۔ یہاں تک قیامت صغریٰ کا ذکر تھا۔ آگے کبریٰ کا ذکر آئے گا۔



ُ فَإِذَا نُفِخُ فِي الصُّوْرِ نَفْغَاتُ وَاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَمْنُ وَ الْجِبَالُ فَكُلَّتَا دُلَّةً وَاحِدَةً ﴿ فَيُومَ مِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَيِنٍ وَاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى ارْجَآيِها ويحمُولُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُ مُ يَوْمَيِنِ تُمْنِيكً اللهُ يَوْمَهِ إِنَّعُونُ لَا تَحْفَى مِنْكُمْ خَافِيةُ ٥ فَأَمَّا مَنْ أُولِيَ لِللهُ بِيَمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُ إِقْرِءُ وَاكِتْبِيهُ شَائِنٌ ظَنَنْتُ إِنَّى مُلْقِ حِسَالِيهُ وَفَهُ وَفِي عِيْشَتِرِ رَاضِيَةٍ ﴿ فِي جَنَيْ عَالِيَهِ ۗ قُطُوْفُهَا دَانِيكٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرِيُوا هَنِينًا بِمَا آسَكُفْ تُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَامْتَاصَ أُوْتِي كِتْبُ لِيسْمَالِهِ فَيَقُولُ لِلْنَتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ ﴿ وَلَمْ آَدْدِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ لِلَّذِيمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ مَا آغُني عَنِي مَالِيهُ ﴿ هَلَكُ عَنِّي سُلُطِنهُ

فَإِذَانُهِ عَلَى لِيسِ جب پهونكا جائكًا فِي الصَّوْرِ لِكُلَّ نَفْحَةً وَاحِدَةً بِهُونكا جانا ايك بى دفعه و تحمِلتِ الأرْضُ اورا مُعالى جائك و آخِيلَ الرَّرْضُ اورا مُعالى جائك في زين وَالْجِبَ وربها ثُولَيْنَا لِيسَ كوث دياجائك كادونوں كو دَكَةً وَاحِدَةً ايك بى دفعه كونا جانا فيو مَهِدٍ لِيس أس دن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ واقع بموكى واقع بمونے والى وَانْشَقَّتِ السَّمَا عَلَى اور پهث جائے الْوَاقِعَةُ واقع بموكى واقع بمونے والى وَانْشَقَّتِ السَّمَا عَلَى اور بهث جائے گا آسان فيهى ليسوه يؤميدٍ أس دن قاهِيَةً كمزور بموگا گا آسان فيهى ليسوه يؤميدٍ أس دن قاهِيَةً كمزور بموگا

قَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَا اورفرشت أب كانارول يربول ك ويَحْمِلُ عَرْشَرَيِّكَ اوراُ مُعَاكِيلٍ كَآبٍ كرب كَعُرْشُ كُو فَوْقَهُمْ اليَّ أوير يَوْمَهِذِ مَلْنِيَةً أَسُ وَنَ ٱلْمُعْفِرِ شَتْ يَوْمَهِذِ تَعُرَضُونَ . أَسَ دن تم پیش کیے جاؤگ لاتَخْفی مِنْکُمْ خَافِیَةً نہیں مُخْفی رہے گی تم سے كوئى مخفى بات فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتْبَهُ لِيس ببرحال وه جس كوديا كيا آس كا پرچہ بیکینیا اس کے دائیں ہاتھ میں فیقُول پس وہ کے گا هَا قُورُ اقْرَءُ وَاكِنْبِيَهُ بِرُهُومِيرِ عِنْ طُكُو إِنِّي ظَلَنْتُ بِحِصْلِقِينَ تها أيِّ مُلقِ حِسَابِية بِشُك مِن طِن والا بول اليخ صاب كو فَهُوَ فِيْ عِيْشَةِ رَّاضِيَةِ پُن وه پنديده زندگي مين هوگا فِيُجَنَّةٍ جِنت مين موكًا عَالِيَةٍ جوبلندجَلُه موكًى قَطُوفُهَا الله الله دَانِيَةٍ للكے ہوئے ہوں كے كُلُوا كھاؤ وَاشْرَبُوا اور بَيو هَنِيْنَا مزے دار بِمَا اَسْلَفْتُهُ بسبب ان اعمال کے جوتم نے آگے بھیج ہیں فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ كُرْرِ عِهُو يَ ونول مِين وَآمَّامَن اوربهر حال وه مخص أؤتى كِتبَهُ جس كوريا كياس كاعمال نامه بشِمَالِهِ ال ك بالمين باتھ ميں فَيَقُولُ بين وہ كھے كا يَلَيْتَنِي كَاشَ مِحْصَ لَمُ أَوْتَ كِتْبِيَهُ نُهُ مِا جَاتًا مِيرَا اعْمَالُ نَامِهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ اور مِيلُ نه جانتاميرا حماب كيام يليَّتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةَ الْكَاشُ كَهُ وَجَائِ

موت فیملہ کرنے والی مآآغنی عَنِی مَالِیَهٔ نه کام آیا میرے میرامال مَلَتَ عَنِی مُلِی مَنْ مُرک مِرامال مَلَك عَنِی مُلِک مِری باوشامت مَلَط نِیَهُ بلاک موگئ میری باوشامت میری کاذکر:

سورت کی ابتداء قیامت کے ذکر ہے ہوئی تھی۔ درمیان میں قیامت صفریٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذَانُفِحَ فِی الصَّورِ پُل جب بھونکا جائے الیک ہی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان جب بھونکا جائے گا بگل نَفْحَہ ہُوَ اَحِدہ ہُ بھونکا جانا ایک ہی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ ان میں سے چار بڑی شان اور رہے والے ہیں۔ پہلے جبرائیل ملائیے ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے وی پینمبروں پرلاتے تھے۔ بیتمام فرشتوں جبرائیل ملائیے ہیں۔ دوسر فرشتے حضرت میکا کیل ملائیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام ان کے سپردکیا ہے۔ تیسر ے حضرت اسرافیل علائیے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بگل پکڑا یا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علائیے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بگل پکڑا یا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علائیے کرتے میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علائیے کہ بو کر کھڑ ہے ہیں۔ ایک کان اُنھوں نے اُٹھایا ہوا ہے اور دوسرا بیت ہے۔ اور منتظر ہیں کہ بچھے کہ شکم ملتا ہے بگل بھو نکنے کا۔ چو شے عزائیل علائیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان نکا لئے کا محکمہ ان کے سپردکیا ہوا ہے۔

توجس وقت حضرت اسرافیل طائیام بگل پھوکلیں گے نورا قیامت بر پاہوجائے گ ق حَیداَتِ الْاَرْضُ اوراُ عُمالی جائے گی زمین ۔ آج زمین میں بلندی اور پت ہے۔ گڑھے ہیں، پہاڑ ہیں، قیامت آئے گی تو ہرشے برابر کر دی جائے گی ۔ یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اُڑتے پھریں گے۔ اور ایسے ہموار ہوگی کہ اگر کوئی مشرق سے مغرب کی طرف انڈ واڑھ کا ئے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔ سورة طلا آیت نمبر ۱۰۱-۲۰۱ میں ہے فَیَذَرُ هَاقَاعًا صَفْصَفًا ﴿ " پِی کردے گا ال کوہموارز مین لَا تَاری فِیْهَا عِوَجًا وَ لَا آمُتًا ﴿ اَمْتُا ﴿ اَمْتُا ﴿ اَمْتُا ﴿ اَمْتُا ﴿ اَمْتُا ﴿ اَمْتُو لِهِ مَا لَا كُو لَا مِی کُولِی بِی اور نہ کوئی ٹیلا۔ وَ اِذَا لَا تَاری فِیْ اَوْر نہ اِللّٰہ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

توفرمايا أشمادى جائے كى زمين وَالْجِبَالُ اور پہاڑ فَدُكَتَادَكُهُ قَاحِدَةً پس کوٹ دیا جائے گا دونوں کوزمین اور پہاڑ وں کوایک ہی دفعہ کوٹیا۔فر مایا جس وقت پیہ موكًا فَيَوْمَهِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ لِي أس دن واقع موكى واقع مونے والى - قيامت كا نام واتعد بھی ہے۔اُس دن قیامت قائم ہوگی وَانْشَقْتِ السَّمَاءِ اور پھٹ جائے گا آسان فهي يَوْمَهِذِ قَاهِيَةً لِي وه أس دن كمزور موكا - بزار باسال كزر ع بين آسان ا بن جگه پرقائم ہیں۔ جب قیامت ٹائم ہوگی تو پھٹیں گے۔ساتواں گرے گا چھٹے یر چھٹا گرے گا یا نچویں پراور یا نچواں چوتھے پراور چوتھا تیسرے پراور تیسرا دوسرے پر اور دوسرا پہلے پر۔ چونکہ دنیا کا نظام لپیٹنا ہوگا۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۴۰ میں ہے۔ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ "جَس دن مم لييث دي كة مانول كوجي لبیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔ "جیسے پڑھنے والے جب پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو اہے بستے میں سب کتابیں لپیٹ دیتے ہیں۔ایسے ہی اللہ تعالی زمین آسان کولپیٹ کررکھ دیں گے۔

توفر ما یا اس دن آسان کمزور ہوگا قانملک عَلَی اُرْجَا بِهَا۔ اَرْجَاء رجاء کی جمع ہے۔ اس کامعنیٰ ہے کنارہ۔ معنیٰ ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ آج آسان میں بفترر چار انگشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی آسان میں بفترر چار انگشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی

حمدوثنا میں مصروف نہ ہو۔ فرشتوں کی حمدوثنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے۔ آخٹ الْکلامِر إِلَى الله سبحان الله و بحمد میں صدیث پاک میں آتا ہے۔ استدان الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو بیکلمہ بہت مجبوب ہے۔ یفرشتوں کی تبج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔

جس وقت آسان پھٹے گا تو فرضتے آسان کے کناروں پر چلے جا کیں گو وَیَخْمِلُ عَرْشَی رَبِّنَ فَوْقَهُمْ یَوْمَ بِذِهٔ لِینَیهٔ اوراُ تُھا کیں گا ہے کہ جم آین یہ ایپ او پرائس دن آٹھ نرشتے۔ جم اِنیه کا فسیریہ بیان گائی ہے کہ خم آینیة نفوس آٹھ فرشتے ہوں گے۔اورایک مطلب شمانیة صفوف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کی آٹھ فیس ہوں گی اللہ تعالی کے عرش کواُ ٹھانے والی۔اللہ تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فر مائی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یوں سمجھو کہ ضلع گوجرانوالا کے برابر تھا لوط علی ہے گاؤم کا علاقہ۔اور جرئیل علی ہے مارے علاقے کو گوجرانوالا کے برابر تھا لوط علی ہے گاؤم کا علاقہ۔اور جرئیل علی ہے مارے علاقے کو آٹھ صفوں کی جی تھا فر مائی ہے۔ تو ایک پر پراُ ٹھا کراُلٹا کر دیا۔تو رہ تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فر مائی ہے۔تو آٹھ صفوں کی جی تفیر کی گئی ہے کہ فرشتوں کی آٹھ صفیں عرش کواُٹھانے والی ہوں گے۔ باق

اوردوسری تفسیریدبیان کی گئی ہے کہ آٹھ نفوس، آٹھ افراد، آٹھ فرشتے عرش اللی کو اُٹھارہ ہوں گے یو مَہدِ اُس دن تُغرَضُون تم پیش کیے جاؤ گےرب کے سامنے لَا تَخْفَی مِنْ کُھُو خَافِیَة نہیں مخفی رہے گئی ہے کوئی مخفی بات کوئی بات مخفی منہیں رہے گئی ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے گئی ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے گئی ہرشے سامنے آجائے گی۔ اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے

گا۔ آج تو چور، ڈاکو، فاسق، قاتل حجب جاتے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، حجب گئے۔ کیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی کوئی نفس بھی نہیں حجب سکے گا۔ پھر کیا ہوگا؟

### كامب بروه كاتذكره:

فَامَّامَنُ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ لِيسِمِينِهِ لِيسِمِعالُ وه آوى جَس كو پرچه، اعمال نامه دائي ہاتھ ميں ديا گيا جس ميں قول فعل ہر شے درج ہوگ فَيَقُولُ لِيس وه كھے گا هَا وَ مُراقَدَ مِوْ اِكِنْبِيَهُ لِرُحُومِيرِ مِنْ خَطْكُو، مير مِنْ اعمال نامے كو۔

دیکھود نیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنا کھیل ہوتا ہے۔لیکن اس دنیا کے امتحان میں جب بیچے پاس ہوتے ہیں توکڈ یاں مارتے ہیں، لڈو با ننتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔استاد ماں باپ کومبارک باددیتے ہیں کہ تمھارا بجیہ یاس ہوگیا ہے۔ ماں باپ استادوں کومبارک دیتے ہیں۔اصل امتحان یاس ہونے والاتو آخرت كاامتحان ہے۔ وہاں جو ياس ہوگا بڑاخوش ہوگا اور جو، جواس كےسامنے آئے گا اس کو کے گا پڑھو یہ میرا پرچہ اِنی ظَننت ب شک میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ آني مُلْقِ حِسَابِية بِ المِك مين ملنه والاجون اين حساب كو مجهد دنيا مين يقين تفاكه ایک ندایک دن حساب کا آنے والا ہے اس لیے میں آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مجھے دائیں ہاتھ میں پر چیل گیا ہے اور میں کا میاب ہو گیا ہون فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَّاضِيَةٍ لِي وه پنديده زندگي ميں ہوگا۔ جنت كے عيش وآرام اور خوشیوں کا آج ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک ہاتھ جگہ دنیا و مافیھا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اور حوروں کا لباس تو در کناران کے

دو ہے کی قیمت د نیاو مافیھا ہیں بن سکتی۔

توفر ما یا پس وہ پہند یدہ زندگی میں ہوگا فی جَنَّةِ عَالِیَةِ جنت میں ہوگا جو بلند جگہ ہوگ۔ مرتبے کے لحاظ سے بھی بلند اور محلِ وقوع کے اعتبار سے بھی بلند ہوگ قُطُوفُهَا قُطُوفُهَا قُطُوف قَطْف کی جمع ہے وہ پھل جو پکنے کے بعداً تارا جائے دائیۃ قریب ہوں گے۔ جنت کی خصوصیت سے کہ درخت کی چوٹی پر پھل لگا ہوا ہے اور جنتی کا ارادہ ہوااس کو کھانے کا۔ ارادہ کرتے ہی وہ پھل خود بخود جھک کرسا منے آ جائے گا اُٹھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اُٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی برئائید کا مقولہ ہے کہ جنت کیا ہوگی؟ ایک جھوٹی خدائی ہوگی۔ جیسے رب تعالی اِذَآ اَرَادَشَیْ اَانْ یَقُوْلَ لَا اُکُنْ فَیکُوْنُ [یسین:]"اللہ تعالی جہوٹی جب کی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہوجا پس وہ ہوجا تا ہے۔"ای طرح جنتی بھی جو چاہے گا اللہ تعالی فورا کر دیں گے۔ اگر کوئی آ دی اُڑنے کا ارادہ کرے گا وہ فورا اُڑ پڑے گا۔ پرندے بڑی بلندی پراڑے ہوں کے بیارادہ کرے گا کہ فلال پرندہ میری خوراک بن جائے۔ ارادہ کرتے ہی وہ بھنا ہوا سامنے ہوگا۔

بخاری شریف میں روایت ہے ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے کاشت کاری کا بڑا شوق ہے۔ مجھے وہاں کاشت کاری کی اجازت ملے گی؟ آخضرت مان اللہ ہے فرمایا بھائی! وہاں کاشت کاری کی خروت کیا ہوگی سب چیزیں مفت ملیں گی۔ کہنے لگا حضرت! میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں! اگر کوئی خواہش کرے گا تو اس کو اجازت مل جائے گی۔ اور جوں ہی دانے بھینے گا ساتھ ہی اُگ جا تیں گے اور کھڑے کھڑے گئی

پک کرکٹ کرسامنے ڈھیرلگ جائیں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے اے بندے! تیرا پیپ نہیں بھرتا۔

تو فرمایا اس کے پھل لکتے ہوئے ہوں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے گاؤا کھاؤ جنت کے میوے واشر بھوا اور ہیوجنت کی نہروں کا پانی۔ دودھ، شراب، شہد، جو چاہو ہو ھنے ہے اشر بھا مزے دار طریقے سے بِماۤ اَسۡلَفْتُم فِی الْاَیّاعِ الْحَالِیةِ بسبب ان اعمال کے جوتم نے آگے بھیج ہیں گزرے ہوئے دنوں میں۔ بیان کاصلہ ہے۔ اور جس نے عمل ہی نہیں کیا یا برے عمل کے تو وہ جنت میں نہیں جا کیں گے۔ اگر عقیدہ صحیح ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا کیں گے۔ اگر عقیدہ صحیح ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا کیں گے۔ اگر عقیدہ صحیح ہیں تو وہ جنت میں نہیں کا حال بیان ہوا۔ اب دو مروں کا بھی سن او۔ اب دو مروں کا بھی سن او۔ اب

# نا کام گروه کا تذکره:

فرمایا وَآمَامَنُ اُوْقِ کِنْبَهُ اوربهر حال وہ مخص جس کودیا گیا اعمال نامہ
بیتبالیہ اس کے باکی ہاتھ میں فرضت پیچے ہے آکراس کو اعمال نامہ باکی ہاتھ میں
کیڑا کیں گے۔وہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوار انہیں کریں گے فَیَقُولُ پی وہ کہا
کیڈیتنی کَمْا وُتَ کِنْبِیَهُ کاش جھے یہ پرچہنہ ہی دیا جاتا وَلَمْا وُرِ مَاحِسَابِیَهُ اور
میں نہ جانتا میر احساب کیا ہے یاکیئی آگائی الفائی الفاضیة اے کاش کہ وجائے موت
فیملہ کرنے والی موت بھے آکر خم کردے لیکن وہاں تو کیکوٹ فیماوکلایک شعلہ ہی کافی ہے۔
"نہ مرے گانہ جے گا۔" اگر وہاں مارنا مقصود ہوتو جہنم کی آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے۔
سانپ کا ایک ڈنک ہی کافی ہے ، بچھو کا ایک ڈنک ہی کافی ہے۔لیکن مارنا مقصود نہیں
ہے سزادینا مقصود ہے۔

[ائين]



الحاًقة ١٠

مُ وَوَ وَ مُ اللَّهُ وَ لَا يُعْمِلُونَا الْحِيدُ مُصِلِّونًا فَعَلَّوْهُ فَاتَّمِّرِ فِي الْحِيدُ مُصِلِّونًا سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ يَاللُّوالْعَظِيْمِ ﴿ وَ لَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هِهُنَا حَمِيْتُمْ فَوَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ فَ لَا يَا كُلُّ الْالْحَاطِئُونَ ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا عَ ڵٲؠؙٚڝۯۏٛؽ؋ۨٳڹۜٷڶڡۜۅؙڷڒڛؙۅ۬ڸڮڔؽڿۣۨۅٚۊٵۿۅڽڡۜۏڸۺٵۼۣڕ قَلِيْلًامًا ثُونُ مِنُونَ فَولا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيْلًامّا تَنُكُرُونَ فَ فَلِيلًا مّا تَنُكُرُونَ فَ تَنْزِيْلٌ مِنْ رُبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَوْ تَقَوُّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ أَلْكَخُذُنَا مِنْهُ بِالْيَبِينِ فَكُوَّلَهُ لَعَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِدُرُ أَنَّهُ فَمَامِنُكُمْ مِنْ آحَيِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ®وَإِنَّهُ لَتَنْ كِرَةً الْمُتَّقِينُ ﴿ وَإِنَّالَنَعُلُمُ أَنَّ مِنْكُمْ فِكُنِّ بِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُسْرَةً عَلَى الْكُفِرِيْنَ وَإِنَّ لَكُنَّ الْيَقِيْنِ فَسَيِّحُ بِالسِّرِرَةِكَ الْعَظِيمُ فَا خُذُوه كَرُواس كو فَغُلَّوْه لِي اس كے گلے میں طوق ڈالو ثُمَّالْجَحِيْمَ كِيم آك كشعلول مِن صَلْوَهُ واخل كردواس كو تُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ كِيرِول مِنْ ذَرْعُهَا جَن كَى بِيانَشْ سَبْعُونَ ذِرَاعًا سَرَّرُ لَمِي ہِ فَاسْلُكُوهُ پِي جَرُ دواس كو إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِيشِك بِيهِين ايمان لاتاتها بِاللهِ الله تعالى بر الْعَظِيْمِ جو بڑی ذات ہے وَلَا یَحُضُّ اور نہیں آمادہ کرتا تھا عَلی طَعَامِ

الْمُسْكِيْنِ مُسكين كَ كَانا كَلا فِي فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لِيَنْ بَينَ بَينَ اللَّهِ الْمُعْلِينَ مَ اس کے لیے آج کے دن طبقنا یہاں پر، حیثہ کوئی دوست ا رَا لَا عَلَمَا مِنْ اور نه خوراك ٢ إلَّا مِنْ غِسْلِيْنِ مَرْغُسُلِينِ لَا مِنْ غِسْلِيْنِ لَا ا يَأْكُلُهُ نَهِينَ كُمَا كُينَ كُمَا كُينَ كُمَا كُينَ كُمَا كُلُو الْخَاطِنُونَ مُرْفَطًا كَارَ فَلَا أَقْسِمُ لِي مِن مِن مَمْ أَنُهَا تَا مُول إِمَّا اللَّهِ يَرُول كَل تُبْصِرُ وُنَ جن كوتم و يكھتے ہو وَمَا اوران چيزوں كى لَا تَبْصِرُونَ جن كُوتم نہيں ا ديكھتے اِنَّهٔ بِشك بيتر آن كريم لَقَوْلَ رَسُوْلِ البت تول ہے رسول كا كَرِيْمِ جوعزت والام قَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور نهيس ہے بیشاعر کا قول قلینلامًا تُؤمِنُونَ بہت کمتم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِكَاهِنِ اورنه بِيكَاهُن كَا تُولِ هِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بَهِتُ مُمَّم نصيحت عاصل كرتے مو تَنْزِيْلُ • أتارا موا ب مِنْ رَّبِ الْعُلَمِيْنَ رب العالمين كى طرف سے وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا اوراً كُركُونَى بات جارے زمه لگادے بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ بَعْضَ بِاتْيْنَ لَأَخَذْنَامِنْهُ البَتْهُم كرت الكو باليمين قوت كساته ثمَّ لَقَطَعْنَامِنُهُ كَالْبَتْ مُ كان ويتاس كى الْوَتِيْنَ شرك فَمَامِنْكُمْ لِي نه وتاتم ميس ے مِّنْ اَحَدِ كُولَى مِي عَنْهُ لَحْجِزِيْنَ اس مروكن والے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً اور بِ شك يقرآن كريم البته نفيحت م للمُتَّقِينًا

پرہیزگاروں کے لیے وَاِنَّا اور بے شک ہم کنعکم البتہ جانے ہیں انَّمِن کُمْ بِینَ جَمَّلا نے وَاْلے ہیں انَّمِن کُمْ بین سے مُّکَدِینَ جَمَّلا نے وَاْلے ایک انَّمِن کُمْ بین سے مُّکَدِینَ جَمِّلا نے وَاْلے ایک وَاْلے ایک وَاْلے ایک وَاْلے ایک وَاْلے ایک اللہ اللہ میں ہوگا علی الکِفِریٰنَ کافروں پر وَاِنَّهٔ اور بے شک یور آن لَحَقُ الْیَقِینِ اللہ میں ایک اللہ میں اللہ میں آپ پاکیزگ بیان کریں پاسمے دَیِّكَ الْعَظِیْمِ اللہ میں اللہ م

#### ربط:

کل کے سبق میں تم نے دوگروہوں کا ذکر سنا کہ وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑے خوش ہوں گے اور جو ملے گا اُسے کہیں گے ھَآؤُ مُرافَّرَ عُوا کِیْنِ مِی کِیْنِ اُلَّا اُلَامِهِ اِللَّا اِللَّامِ مِی اِللَّامِی مِی کِیْنِ اِللَّامِی مِی کِیْنِ اِللَّامِی کِیْنِ اِللَامِی کِیْنِ اِللَّامِی کِیْنِ اِللَّامِی کِیْنِ اِللَامِی کِیْنِ اِللَامِی کِیْنِ کِیْنِ اِللَامِی کِیْنِ کِی کِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِ کِیْنِیْنِیْنِیْن

#### انجام مجرمین :

الله تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے خُدُوہ پکڑواس کو فَعُلُوہ پس اس کے گلے میں طوق ڈال دو ثُمَّ الْجَدِیْدَ صَلُوه کی کھرآ گ کے شعلوں میں داخل کردو اس کو شُمَّ فِی سِلْسِلَة پھرزنجیروں میں ذَرْعُهَا جن کی پیائش، لمبائی سَبْعُونَ اس کو شُمَّ فِی سِلْسِلَة پھرزنجیروں میں ذَرْعُهَا جن کی پیائش، لمبائی سَبْعُونَ فَرْدَاعًا سِرَ ہاتھ ہے (ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے) ان زنجیروں میں فَاسْلُکُوہُ فِرْدَاعًا سِرَ ہاتھ ہے (ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے) ان زنجیروں میں فَاسْلُکُوهُ

جکڑ دواس کو۔دوزخ میں خوشی سے کون جائے گا۔فرشتے رب تعالیٰ کے تکم سے گے میں طوق، پاؤں میں بیزیاں اورزنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ کیوں؟ اِنَّهٔ کَانَ لَا يُوْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ بِعِنْ الْعَظِيْمِ بِعِنْ اللهِ تعالیٰ کی ذات پرجوبڑی ذات ہے ایکان نہیں لاتا تھا۔نداس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی ،ند پیغیر کی رسالت مانی ،ند آخرت کو ایمان نہیں لاتا تھا۔نداس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی ،ند پیغیر کی رسالت مانی ،ند آخرت کو تسلیم کیا، ندفر شتوں کو مانا ،ند حلال حرام کے قانون کو تسلیم کیا۔الغرض اس نے رب تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا۔اوردوسراجرم مید کہ و لَاید کھی طبیعا المینین اور نہیں آ مادہ کرتا تھا اپنے نفس کو مسکین کے کھانا کھلانے پر۔اور اگر خود غریب تھا تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں ویتا تھاغ یب کو کھانا کھلانے کی کہ پیغریب ہاس کا خیال رکھنا۔

مال داروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی عزیبوں کاحق ہے:

یادرکھنا! مال داروں کے مال میں زکوۃ کے علادہ بھی غریبوں کاحق ہے۔ اتنانہ سمجھو کہ زکوۃ دے دی، عُشر دے دیا، فطرانہ دے دیا، قربانی کی کھال دے دی اور فارغ ہوگئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِنَّی فِی الْمَالِ حَقَّا سِوَی الزّکوۃِ یہ بخریک مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ "ہرآ دمی اپنی برادری کے بندول کی غربت کوجانتا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کی پوزیشن کوجانتا ہے۔ از خودان کی امداد کریں ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ مال داروں کا فریضہ ہے۔ قیامت والے دن اس کی باز پرس ہوگی کہ میں نے تجھے مال دیا تھا اس پرسانب بن کر میٹھ گیا تھا غریبوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کے۔ لہذا اپنی اپنی خیشیت کے مطابق غریبوں اور ناداروں کا خیال ضرورر کھنا چاہے۔

توفر مایا اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور احکام پرایمان

نہیں لایا۔ دوسراجرم یہ کمسکینوں کی خوراک پراپنے نفس کوآ مادہ نہیں کیا اور نہ دوسرے لوگوں کور غیب دی فلکین آڈیؤ مھھنا تھیئے نہیں ہاس کے لیے آج کے دن کوئی ناس کا ساتھ دینے کے لیے دہاں تیار نہیں ہوگا ہرایک کواپتی اپنی پڑی ہوگا۔ کی اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری بات: قرید ظفائی اور نہاں کے لیے خوراک ہے ایک کی ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری بات: قرید ظفائی اور نہاں کے لیے خوراک ہے ایک مین نہائین غسلین کا ایک معنی تھو ہرکا درخت کرتے ہیں۔ یہ بڑا زہر یا اور کڑ وا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانوراس کے قریب نہیں جاتا۔ پھر دوز خری خسلین ہوگی کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا کی خسلین تو دوز خری کے خسلین ہوگی کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑ وا ہوجائے۔ یہ بواتی کہ حدیث پاک میں آتا ہے مشرق سے مغرب تک ، شال سے جنوب تک اس کا ایک قطرے کی بد ہوسے کوئی جان دار چیز زندہ نہ رہے۔

اور خسلین کا دوسرامعنی بیر تے ہیں کہ زخموں کے اندر پیپ پیدا ہوجاتی ہے اور ڈاکٹر ان زخموں کو پانی سے دھوتے ہیں۔ تو دہ پانی جس سے زخموں کو دھویا گیا ہے جس میں پیپ بھی آئی ہے اور خون بھی آیا ہے بیہ پانی ان کی خوراک ہوگ ۔ لَا یَا کُلُهٔ اِلّا الْهَا طِلُونَ نہیں کھا تیں گے اس کو گر دہ لوگ جو خطا کا رہیں۔ گناہ گاروں کی خوراک ہو گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو بیشاب ، پاخانہ کھلا یا جائے گا۔ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گاان کا بیمال ہوگا۔

#### حقانيت ِقرآن:

آ گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت بیان فرر نے ہیں فَلاۤ اَ قَسِمُ - عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ قسم ہویا حرف قسم ہواس سے پہلے ما کالفظ آئے یالا کالفظ آئے تو دہ زایدہ ہوتا ہے اس کامعنیٰ نہیں ہوتا۔ لکھنے پڑھنے میں آتا ہے معنیٰ نہیں ہوتا۔ فرمایا فَلاَ أَفْيِهُمْ لِيسِ مِينِ فَسَمُ أَلَّهَا تَا مُولَ بِمَالَّبُصِرُ وَنَ ان چِيزوں کی جن کوتم دیکھتے ہو۔

زمین کود کھتے ہو، آسان کود کھتے ہو، پہاڑوں کود کھتے ہو، چاند، سورج، ستاروں کود کھتے ہو وَ مَالَا تَبْصِرُ وَنَ اوران چِیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے ۔ فرشتوں کوئیں دیکھتے ، جن ہمیں نظر نہیں آتے ۔ حالا فکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات اور فرشتے ہم سے زیاوہ ہیں ۔ زمین بکی تہدیں بین جو ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ پہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ پہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ۔ دور ہیں ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ تورب تعالی فرماتے ہیں جو چیزیں شصیں نظر آتی ہیں بین میں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم شمیں نظر آتی ہیں بین ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں میں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں میں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں میں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں میں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں ہیں جو پینے کی خواد کونیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں ۔

اب يهال سوال بيدا ہوتا ہے كہ قسم تو اللہ تعالى كے سواكى كى جائز نہيں ہے؟
آخضرت من اللہ تعالى كے سواكى اور كى قسم ألله الله ققت اللہ ققت اللہ قتل كى قسم ألله الله قبل عالى جاس كى قتل كے اللہ قبل كى جائز نہيں ہے۔ اگر كوئى ألله اللہ قتل اللہ قتل اللہ قبل كى جائز نہيں ہے۔ اگر كوئى ألله اللہ قبل كى جائز نہيں ہے۔ اگر كوئى ألله اللہ قبل كے اللہ قبل كى جائز نہيں ہے۔ اگر كوئى ألله اللہ قبل كے اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل كے اللہ قبل كے اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل كے اللہ قبل كے اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل اللہ قبل كے اللہ كے اللہ

تواللہ تعالی نے جن چیزوں کی شم اُٹھائی ہے ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور ورسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مکلف نہیں ہے۔ اس پر کوئی قانون لا گونہیں ہوتا۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے لکی مُنٹل عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْدُ یُسْئِلُونَ "نہیں پوچھا جاسکیا

ذخيرة الجنان

اس سے جووہ کرتا ہے اور ان نے یو چھا جائے گا۔" تو اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کی قسم اُٹھا کران کو بهطور گواه کے پیش کیا ہے کہ بیساری چیزیں میری بات کی گواہی دیتی ہیں۔ میں قشم اُٹھا تا ہوں ان چیز وں کی جن کوتم دیکھتے ہواور ان چیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے انَهٔ بِشَك يقرآن كريم لَقَوْلَ رَسُول كَريه كَها مواج ايسے رسول كاجوعزت والله قَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِي اور بيس م يشاعر كا قول قَلِيلًا بهتكم مَّا تُؤْمِنُونَ مُ ايمان لات مو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن ورنه فال تكالنه والله كا قول ہے۔کہاہوا پیغمبرکا ہے یعنی اس کی زبان سے جاری ہوا ہے۔انھوں نے اپنی طرف سے مہیں بنایا تنزیل مِن زَب العَلمِینَ أتارا مواہر بالعالمین کی طرف ہے۔ بعض جَابِل كَهِ عَصْ اَبِنَالْتَارِكُو النِهَيْنَالِشَاعِرِ مَّجْنُونِ [صافات:٣٦] "كيابم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کوایک دیوانے شاعری وجہے۔"اللہ تعالی نے تردید فر مائی کہ بیشاعر کا قول نہیں ہے اور بیکاھن یعنی فال نکالنے والے کی بات بھی نہیں ہے۔ دہ بھی جھوٹی سچی باتیں بتا کرلوگوں پر اپناسکہ جماتے ہیں۔ پیغیبر کی ہر بات حق ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ تم یہ روایت سن کے ہو کہ آنحضرت مالٹھ الیم نے فرمایا من آئی كَاهِينًا "جوآ دمى فال نكالنے والے كے ياس كيا اوراس كى باتوں كى تصديق كى فَقَدُ كَفَرَيْمَا أُنْزِلَ عَلَى محمد ﷺ پي شخفين اس نے انكار كردياس چيز كاجونازل كي كن ہے محمد سالینڈائیٹٹر پر۔"ادراگراس کی ہاتوں کی تضدیق نہیں کی ویسے دل تکی کے لیے گیا تواس کی چالیس دن رات کی عبادت کا اجرضا کُع ہو گیا۔

توهات:

آج كل عام لوگ وہم ميں مبتلا ہيں ۔تھوڑی بياری لمبی ہوگئ تو كہتے ہيں مجھ پركسی

نے وارکردیا ہے۔اوران کا ہنوں نے ان کے دماغ خراب کے ہوئے ہیں۔جو بچا بھی
پیدا ہوا اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے وارکر دیا ہے۔اللہ کے بندو! طبعی
پیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ آخر اس زمانے میں کون سا آدمی سو فیصد تندرست ہے۔ توکیا
سب پروار ہوگیا ہے؟ کوئی آ ومی ذہنی لحاظ سے خوش حال نہیں ہے۔ کوئی گھراییا نہیں ہے
جو پریشان نہ ہو۔فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتادیتا ہے اور کوئی کسی کے سائے
اپنی پریشانی کا در نہیں کرتا۔ توکیا ساری دنیا پرجادو کیا ہوا ہے؟ اعمال ہمارے سے نہیں،
فوراکیں ہماری صحیح نہیں ہیں۔ساری کھاویں ہمارے گھٹوں میں ہیں۔ پھر عموماً عور توں
میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، زیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی
میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، زیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی
کہرفال نکالتی بھرتی ہیں۔

یادرکھو! اپنی چیزوں کی پوری حفاظت کرو۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنی جو تیوں
کی حفاظت کرو۔ طبر انی شریف میں روایت ہے آپ سان تفایی ہے نے فرمایا اِنجعل نعم کی حفاظت کرو۔ طبر انی شریف میں روایت ہے آپ سان تفایی ہے نے فرمایا اِنجعل نعم کی حفاظت نے کہ کا درنقصان میں ہوا حفاظت نہ کرنے کا ورنقصان بھی ہوا حفاظت نہ کرنے کا ورنقصان بھی ہوا حفاظت نہ کرنے کا ورنقصان بھی ہوا ۔

توفر مایا نہ بیتر آن کریم شاعر کا قول ہے اور نہ کا بہن کا قول ہے قبلیلا مَا تَذَکّرُونَ بہت کم ہے جوتم نصیحت عاصل کرتے ہو۔ تَنزِینُ فِن زَبِ الْعَلَمِینَ الْعَلَمِینَ الْعَلَمِینَ الْعَلَمِینَ کَ طرف ہے وَلَوْ تَقَقَی لَعَلَیْنَا اورا کروہ لگادیے ہمارے اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف ہے وَلَوْ تَقَقَی لَعَلَیْنَا اورا کروہ لگادیے ہمارے ذمے بعض الْاقاویل کی جمع ہاتیں۔ اقاویل اقوال کی جمع ہے اور اقوال

قول کی جمع ہے۔ توا قاویل جمع الجمع ہے یعنی جمع کی جمع ہے۔ رب تعالی نے بیات کہی ، ہے کہ اگر پیغیر ہمارے ذمہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کرلگا دیتا کہ یہ بات رب تعالی نے کہی نہ ہوتی کہ گھڑتے اس کوقوت کے ساتھ ۔ اور قوت کے ساتھ پکڑ کر شُمَّ کھی ہوتے ہیں۔ البتہ ہم پکڑتے اس کوقوت کے ساتھ ۔ اور قوت کے ساتھ پکڑ کر شُمَّ کھی ہوتا ہے البتہ ہم کا ف دیتے اس کی شدرگ۔ یمین کا معنیٰ دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ عمو ما جس وقت جلاد کس کا سرائر اتا ہے توا بے دائیں ہاتھ سے جم م کی گردن پر تلوار چلاتا ہے۔ اگر پیغیر نے ہمارے ذمہ ایس بات لگائی ہوتی جو ہم نے نہیں کہی تو ہم اس کی جان نکال دیتے۔

## ت دياني دهوكه:

قادیانی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے دھوکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو! مرزاصاحب اگرجھوٹے ہوتے توجس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھارب نے ہلاک کیوں نہ کیا؟ اس سلسلے میں مولا نا حبیب اللہ صاحب امرتسری موۃ ہونے ایک رسالہ کھا ہے۔ اس میں اُنھوں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلے صریح لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بھی کہتا تھا میں مہدی ہوں بھی کہتا تھا میں میے موعود ہوں بھی پچھ اور کھی پچھ کہتا تھا میں مبدی ہوں بھی کہتا تھا میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جھے سال بعد ہینے میں مبتلا ہوا اور بیت الخلاء میں مرگیا۔ اس مسئلہ پر"عشرہ کا ملہ"عمدہ کتاب ہے۔

پھر میر بھی یا در ہے کہ حذیث پاک میں آتا ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہیں وفن کیا جاتا ہے۔اگر نبی ہوتا تو اس کی قبرٹی خانے میں ہونی چاہیے تھی۔اس سے زیادہ ادر کیا ذات کی بات ہے کہ ہینے سے ٹی خانے میں مراکسی آ دمی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ پاخانداس کے مند کے راستے سے آتار ہا۔ حضرت نے جواب دیا بہت کچھ کھا ہے۔

فرمايا فَمَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ خَجِزِيْنَ لِي نه مِوتاتُم مِن سِي كُونَى بَعِي اس سے روکنے والا کہا سے پروردگار! اس کی شہرگ کیوں کا منتے ہو۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَنَذَ كِرَةً اور بے شک بیقرآن یاک نصیحت ہے قِلْمُتَقِیٰنَ پرہیزگاروں کے لیے وَاِتَّا لَنَعْلَمُ اور بِشُك البته مم جانت إلى أَنَّ مِنْكُمْ مُتَكَّدِّ بِينَ بِحَثْكُتُم مِن سے قرآن كوجمثلان والع بين ليكن يادر كهو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ اور ب سک بیقر آن کریم حسرت ہوگی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ قیامت والے دن ا بنے ہاتھوں کودانتوں سے کا میں سے کہ ہائے ہم نے کیوں نہ مانا قرآن یاک مان لیتے اس پر ممل کرتے اس کےمطابق عقیدہ بناتے تو آج عذاب میں مبتلانہ ہوتے۔اور فرمایا وَ إِنَّهُ لَهَ فَيَالْيَقِينِ اور بِي شك بين القين بي قرآن ياك كي اور سجى كتاب ہے۔رب تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور رسول کریم من النظر آلیا کی زبان سے بیان ك كن م فَسَيْحُ بِالسَّمِدَ بِالنَّالْعَظِيْمِ لِي آبِ مِنْ الْسِلِيْمِ الْسِيْرِ الْسِيْرِ الْسِيَ بیان کریں جو بڑا ہے۔ سبعان الله و بحمد ہ سبعان الله العظیم کثرت سے پڑھو۔ قیامت والے دن اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو کلمے الله تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے ہیں وزن میں بڑے بھاری ہیں سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم



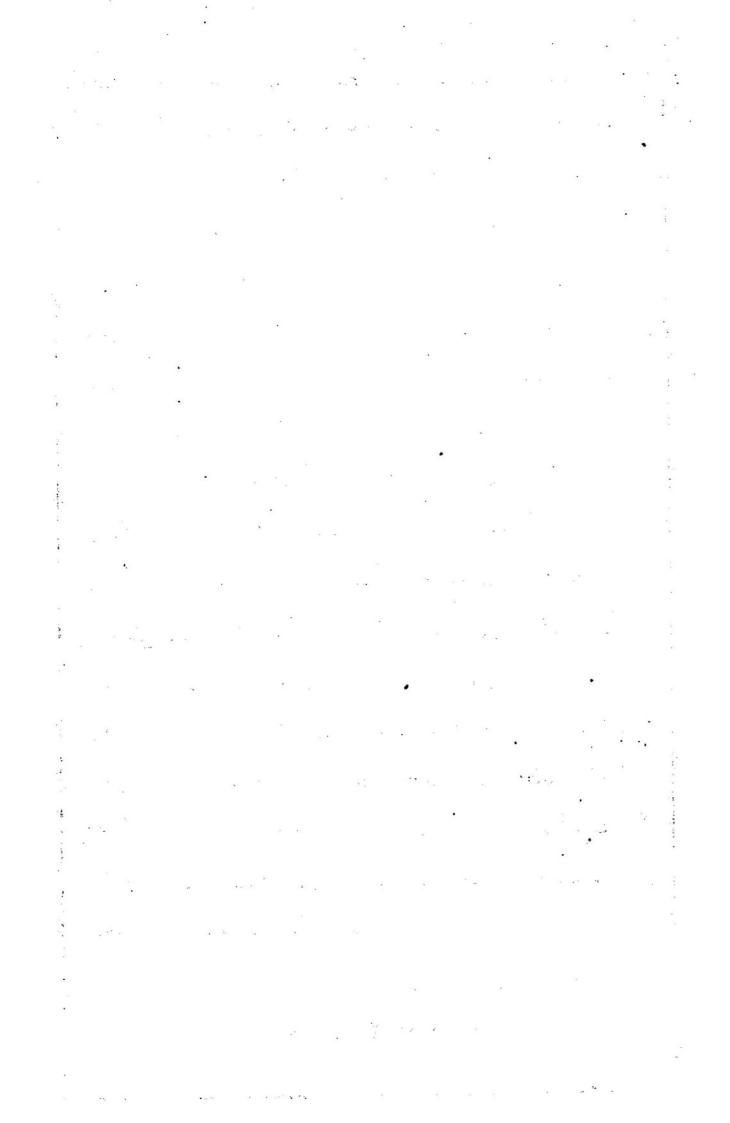

# بنبذ ألذ ألخم الخير

تفسير

سُورُلا المنجان

(مکمل)



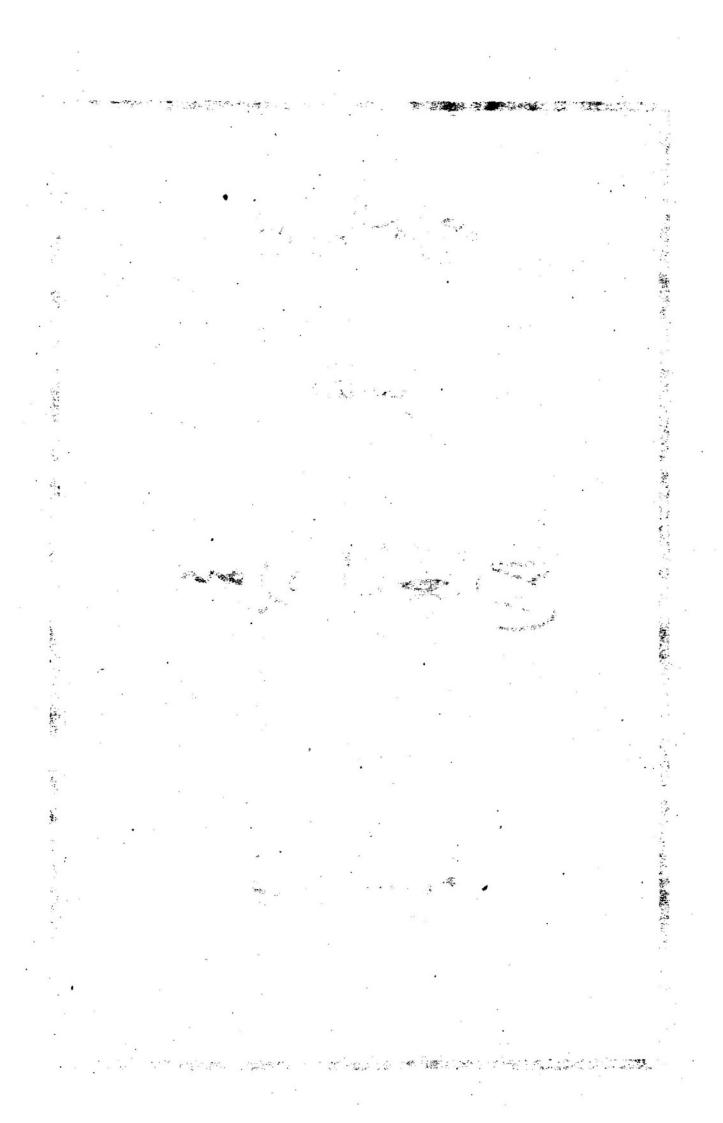

# 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

كَانَمِقْدَارُهُ هِجُس كَ مقدار خَمْيِينَ أَنْفَسَنَةٍ بِياس برارسال فَاصْبِرُ لِي آپِ مبركري صَبْرًا جَمِيلًا مبركرنا اچھا إِنَّهُمُ يَرَوْنَهُ بِ شَك وه د يَكُفّ بين اس كو بَعِيْدًا وور وَنَرْ مَهُ قَدِيْبًا اورجم و مكھتے ہيں اس كوقريب يؤم جس دن تَكُونُ السَّمَاء مو جائے گا آسان گانگهٰل تلجھٹ کی طرح وَتَکُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائيں كے پہاڑ كانعين وصى موئى روئى كى طرح وَلايَسْتَل حَدِيْدُ اور نہیں یو جھے گا کوئی مخلص دوست کے میٹھا تسسی مخلص دوست کو يُبَصَّرُ وْنَهُمْ دَكُمَا عُ جَاكِيل كَان كووه دوست يَوَدُّ الْمُجْدِمُ لِبند كرے گامجرم لَوْ يَفْتَدِي ال بات كوكه وہ فديددے دے مِن عَذَابِ يَوْمِبِذٍ ال ون كَعذاب سے بِينِيْدِ اين بيول كو وَصَاحِبَتِهُ اوربيوى كو وَأَخِيْهِ اورابِيْ بِعائيوں كو وَفَصِيْلَتِهِ اورابيخ قبيليكو الَّتِي تُؤينهِ جواس كويناه ديناتها وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَوِيْعًا اوران کوجوز مین میں ہیں سارے نُمَّ یُنْجِینهِ پھرایے آپ کونجات ولائے گلا ہرگزنہیں ہوگا اِنْھَالَظی بے شک وہ آگ بھڑ کی ہے نَزَّاعَةً كَيْخِ والى م لِلشَّوى كَلْبِهُ و تَدْعُوا وه آ كَ بلاكَ کی مَنْ أَذْبَرَ جَضُول نے پیٹھ پھیری وَتَوَیٰی اورروگردانی کی وَجَمَعَ اورجس نے مال جمع کیا فاؤغی اورسمیٹ سمیٹ کررکھا۔

#### نام و كوا تفسيه :

اس سورت کا نام معارج ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں معارج کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ معارج مِعْرَجُ کی جُعْ ہے۔ یہ آلہ کا صیغہ ہے۔ جس کا معلی ہے اُوپر چڑھنے کا آلہ۔ اور اس کا مفرد مَعْوَرَجُ بھی آتا ہے۔ یہ ظرف کا صیغہ ہے، چڑھنے کی جگہ۔ سیر هیوں کے ذریعے آدمی مکان پر چڑھتا ہے۔ تواس صورت میں معنی ہوگا سیر هیاں۔

کہ کر بہ میں بعض کافر بڑے منہ پھٹ اور بے کاظ ہے۔ جیسے: ابوجہل،
ابولہب، عقبہ بن ابی معیط، نظر بن حارث نظر بن حارث مال دار آ دمی تفا۔ جس کے
پاس پیسے ہوں دنیا اس کی خواہ مخواہ عزت کرتی ہے ، سلوٹ مارتی ہے۔ یہ
آخصرت مال فالیا ہے سخت خالفین میں سے تھا۔ آخضرت مال فالیا ہے کہ کہ ان میں
سے کوئی نہ کوئی ہر وقت بیٹھار ہتا تھا کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ نظر بن حارث آ پ کی جس
میں آیا اور کہنے لگا جس عذاب کی تم جمیں دھمکی دیتے ہو کہ آگر ہم ایمان نہ لا کیں اور آ پ
کی تقید این نہ کریں تو ہمارے اُوپر عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کہاں جھپار کھا ہے۔ وہ
عذاب لاؤنا!

عذاب جوواقع ہونے والا ہے لِلْمُلْفِرِیْنَ کافروں کے لیے۔ لام تخصیص کے لیے ماہ جو اللہ ہوا تھے ہوئے والا ہے۔ لئی کی طرف ہے جو عذاب آئے گااس کوکوئی ٹال نہیں سکے گا۔ وہ مرتے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حشر بُوْنَ میں بھی ہوگا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یضر بُوْنَ میں بھی ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یضر بُوْنَ وَ جُوْهَ اَنْهُ اَلَٰ اَلٰ اللهُ الل

توفر مایاس کوکوئی ہٹانے والانہیں ہے مِنَ اللهِ ۔ بیجار مجرور واقع کے متعلق ہے۔ یعنی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذی الْمَعَارِج جوسیر حیوں والا ہے۔ اور مفسرین کرام رُسَنے معارج کامعیٰ درجوں والا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گاجو درجوں والا ہے رَفِیْے الدَّرَ لَیتِ [موئن: ۱۵]" بہت اُو نِی شانوں والا ہے۔ "یعنی اُو نِی شانوں والے کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو مِعْدَ ج کی جمع ہو والا ہے۔ "یعنی اُو نِی شانوں والے کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو مِعْدَ ج کی جمع ہو تو چڑھنے کی جگھ ہو تو چڑھنے کی جگھ ہوتو چڑھنے کی جگھ۔ آسانوں کو معارج کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی سیرھیاں ہیں۔ جسے ہم مکان پر چڑھنے ہیں توسیر ھیاں ہوتی ہیں۔ بیآ سان اُو پر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔

## ف رستول کی تبدیلی کے اوق است:

الله تعالی فرماتے ہیں تَعُرُ جُهِ الْمُلَمِّكَةُ چِرُ مِصَةَ ہیں فرضَتْ وَالدَّ وَ حُ اِلَیْهِ اللهُ وَ حُ اِلَیْهِ اور روح القدس بھی اس کی طرف۔ کراماً کا تبین فرشتوں کی ڈیوٹیاں دوونت تبدیل ہوتی ہیں، صبح کے دفت اور عصر کے دفت ۔ مثلاً: آج صبح کی نماز جب شروع ہوئی تو اس مسجد

کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں مرد، عورتیں ، پنج ، بوڑھے ، جوان ، ان تمام کے رات
والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوگئی اور دن والے آگئے اور چارج سنجال لیا۔ رات
والے فرشتے آ سانوں کو طے کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ سوال
کرتے ہیں گئیف تر گئی کھ عِبَادِی "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں
چیوڑا ہے؟" رب تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے گر فرشتوں کی زبانی اپنے بندوں کی تعریف
سننا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار! جب ہم گئے تھے اس وقت عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے
میں مصروف تھے اور اب جب ہم آئے ہیں توضع کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے
میں میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی تو ت دی ہے کہا یک لیے میں
آ ماسکتے ہیں۔

ایک موت پرآ شفرت مان تالیج نے فرمایا حرم کی سی شے کوکا شنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو حضرت عباس بڑا تھ نے کہا حضرت! اِ ذخر گھاس حرم میں ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، شاروں اور لوہاروں کے ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، سناروں اور لوہاروں کے بھی کام آتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے آگر ہم ایک مٹی گھاس لینے کے لیے حرم سے باہر جا سمیں گئو ساراون صرف ہوجائے گا۔ تو آپ مان تا ایک شرمایا والله الله ذخو ہاں! اِذخر گھاس کی شمیں اجازت ہے۔ آپ مان تا ہے۔ اس کی شمیں اجازت ہے۔ آپ مان تا ہے۔ آپ م

تواب سوال یہ ہے کہ ایک سیکٹر میں وی آگئ، جبر تیل طالبطائم پہنچ گئے؟ اس کا جواب امام طحاوی رمزائل میں جو بہت بڑے عالم اور وکیلِ احناف ہیں۔ ان کے متعلق امام ذھبی رمزائل جونی رجال کے استاداور ماہر ہیں۔ فر ماتے ہیں کہ امام طحاوی استے بڑے عالم تھے کہ گئے گئے تکا فی مِثْلَمَا مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِثْلًا اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ ا

بعدنہیں چھوڑا۔"تو امام طحاوی برنائید فرمانتے ہیں وَلَا یُنْکِوُوْ اِلَّا مُلْحِدٌ اَوْ یُنْکِوُوْ اِلَّا مُلْحِدٌ اَوْ یُنْکِوُوْ اِلَّا مُلْحِدٌ اَوْ یَنْکِوُوْ اِلَّا مُلْحِدٌ اور ندیق "اور نہیں انکار کرتا اتی جلدی وی آنے کا مگر طحد اور زندیق۔ "وی کے لانے میں کیا دیرلگ سکتی ہے۔ تو فرما یا چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدی جرئیل طلیطیم اس کی طرف فی یَوْمِ حقیقاً وہ عذاب اس ون میں واقع ہوگا گان مِقدار مُخَنْبِیْنَ اَنْفَ سَنَا مُنْ مِقدار اس کی بچاس ہزارسال۔

#### مسيدان محشر كامنظرنامه:

میدان محشر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، سورج میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا۔ آج سائنس دان کہتے ہیں کہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔لیکن اس کی تپش کوہم جبڑھ ، ہاڑ ، ساون میں برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا پھر اس کی گرمی کا کیا حال ہوگا ؟ لوگ لیسنے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔کسی کو گھٹوں تک ،کسی کو ناف تک ،کسی کو حات تک ہوگا۔ اور نفسی نفسی پکاریں گے۔ بڑا افر اتفری کا عالم ہوگا۔

آدم علی ہے ہیں جا تیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وست قدرت سے بنایا ہے اور آپ سے آگے نسلِ انسانی چلی ہے۔ آپ رب تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب جلدی شروع ہو جائے تا کہ اس پہلی مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ آدم علای شرما تیں گے گشٹ ھُنا ک میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کے سامنے جاؤں۔ مجھ سے قلطی ہوئی تھی کہ میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بھے سے وہ یو چھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علای ہو کے پاس جا تیں اللہ تعالیٰ نے بھے سے وہ یو چھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علائیلام کے پاس جا تیں گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یو چھ لیا کہ تو نے مشرک بیٹے گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یو چھ لیا کہ تو نے مشرک بیٹے

#### کے لیے سوال کیوں کیا تھا تو کیا کروں گا؟

مختلف پنجمبروں سے ہوتے ہوئے آنحضرت التقالیہ کی ذات گرامی کے پاس جائیں گے۔ آپ ملا اللہ فرمائیں گے اللہ تعالی نے بچھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ ملا اللہ مقام محود پر تشریف لے جائیں گے اور رب تعالی کے سامنے بحدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رب تعالی مجھے ایسے کلمات القاء فرمائیں گے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رب تعالی مجھے ایسے کلمات القاء فرمائیں گے کہ لکھے تقضی نے الان "اب وہ کلمات مجھے ہیں بتلائے گئے۔" ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالی کی حمدوثنا بیان کروں گا۔ پھر رب تعالی فرمائیں گے ۔ ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالی کی حمدوثنا بیان کروں گا۔ پھر رب تعالی فرمائیں گے از فع دَ أُسَاتَ یا حمد من اللہ کے اللہ اللہ کی حمدوثنا بیان کروں گا۔ پھر رب تعالی فرمائیں گے از فع دَ أُسَاتَ یا حمد من اللہ کی حمدوثنا بیان کروں گا۔ پھر رب تعالی فرمائیں گئی آپ سفارش کریں قبول ہوگ۔" اس کا نام شفاعت کبری ہے۔ بیصرف آپ ساتھ ایک کان اور خصوصیت ہے۔ اس کا نام شفاعت کبری ہے۔ بیصرف آپ ساتھ ایک کان اور خصوصیت ہے۔

توخیر پچاس ہزارسال کالمبادن ہوگا۔ یہاں پچاس ہزارسال کے دن کاذکر ہے اورسورۃ سجدہ آیت نمبر ۵ میں ہے۔ ثُمَّ یَعُرُجُ اِلیُهِ فِی یَوُ مِر کَانَ مِقْدَارُ ہَ اَلْفَ سَنَةِ مِنْ اَتَعُدُونَ "پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار ہزارسال کے برابرہوتی ہے جسے تم شارکرتے ہو۔"اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے وقت کے برابرہوگا۔ مثلاً: ظہرکی نماز کے چارفرض ہیں۔ چار پانچ منٹ میں ادا ہوجاتے ہیں۔

# تعياض بين الآيت بن من تطبيق بذريعه ممثال :

مفسرین کرام بیشیم اس طرح تطبیق دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے محصاتا ہوں۔ سردیوں کی راتیں لمبی موق ہیں۔ گیارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ آیک آ دی صحت مند، تندرست ہے۔عشاء کی نماز پڑھ کرسو گیا اور ضبح صادق تک سویارہا۔ بیداُ ٹھ کر کہے گا کہ میں ابھی سویا ہوں اور ابھی اٹھ گیا۔ اس کے لیے دائت چھوٹی کی ہوگی۔ رات گردنے
کا پتاہی نہیں چلا۔ اور ایسا آ دمی جس کی طبیعت خراب ہے بھی نیندآتی ہے اور بھی آ نکھ کل
جاتی ہے۔ اس کے لیے رات لبمی ہوگی۔ حالانکہ رات وہتی ہے۔ اور ایک وہ آ دمی ہے جس
کے جوڑ جوڑ میں درد ہے ، بال بال میں درد ہے۔ سرسے پاؤں تک درد میں گھرا ہوا ہے۔
ایک منٹ کے لیے آ رام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو رات صدیوں کے برابر ہوگی۔ رات
ایک بی ہے۔

ای طرح مجھوکہ جوکافرگرہیں، لوگوں کوکافر بنانے والے ہیں۔ ان کے لیے دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اور جو فقط کافر ہیں کافر ساز نہیں ہیں چونکہ ان کا جرم کم ہے ان کے لیے دن ہزار سال کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوٰ ق مکتوبہ، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوٰ ق مکتوبہ، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری والیت ہے کہ آنحضرت سال میں ایک وقت کی فرض نماز۔

توفر ما یااس دن عذاب واقع ہوگاجس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہے فاضیر پس آپ صبر کریں کافروں کی باتوں پر صبر گرنا اچھا انٹھ نیز فرن فرن بین آپ صبر کریں کافروں کی باتوں پر صبر گرنا اچھا انٹھ نیز فرن فرن بین اس عذاب کودور قرنز ما قوینیا اور ہم و کیھتے ہیں اس عذاب کودور قرنز ما قوینیا اور ہم و کیھتے ہیں اس کوقر یب کس دن ہوگا؟ یو م تکون السّما ایم کالمنی جس دن ہوجائے گا آسان تلجھٹ کی طرح ۔ تیل کے بیجے جو گذر مند ہوتا ہے اس کو تلجھٹ کہتے ہیں ۔ اور مھل کا آسان تلجھٹ کی طرح ہوجائے مھل کا معنی پھلے ہوئے تا نے کا بھی کرتے ہیں کہ پھلے ہوئے تا نے کی طرح ہوجائے گا۔ اس کی رنگ تبدیل ہوجائے گا۔

وَتَكُوْنُ الْجِبَالَ اور مِوجا تي كي بِهارُ كَالْعِهْنِ وُهِي مُولَى روكَى كَي

طرح۔ عِنْ رنگ برنگ روئی کو کہتے ہیں۔ اس کیے کہ آن پاک میں موجود ہے کہ کچھ پہاڑسفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ سرخ ہیں۔ توجب بیاڑیں گے توان کے دیشے رنگ برنگے ہوں گے۔ وَلاَیَسُئلَ حَمِیْتُ حَمِیْمًا۔ حمید کامعلی محلف ساتھی۔ اور نہیں پوچھ گا کوئی مخلص دوست کو۔ ہر آ دی کو اپنی فکر گئی ہوئی ہوگ یو تو میڈ شائن یُغینیہ ہوگ ہوگ ہوگ۔" یو میڈ شائن یُغینیہ ہوگ کو اس دوست کو ہر آ دی کو اپنی فکر گئی ہوگی ہوگ ۔" یک میان کو اپنی فکر ہووہ دوسروں کو کب پوچھتا ہے گئی تیکٹر وُنھند دکھائے جا سی گان کو وہ دوست جس طرح اس وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دہاں دوست

میرے عض دوزخ میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچالیا جائے۔ کتنا مشکل وقت ہوگا؟
کاش! کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ لیکن رب تعالی فرماتے ہیں بیسودا ہرگز نہیں ہوگا۔ سورة لقمان آیت نمبر ۳۲ میں ہے لگی بخری والد عن قلدہ فولا مؤلود کھو جاز عن قالدہ شکان آیت نمبر ۳۲ میں ہے لگی بخری والد عن قلدہ فولا مؤلود کھو جاز عن قالدہ شک " مناسل کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرے گا اپنی بای کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرے گا اپ بای کے کردن پر ہوگا۔

اِنْهَالَظٰی بِشک وہ آگ بعر کی ہوئی ہے۔ آج دنیا کی آگ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں لوہا پھل جاتا ہے، بعض پھر جل کرچونا بن جاتے ہیں۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے انہ ترگنا تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نَزَّاعَهٔ لِلشَّوٰی کھینچ والی ہے کا آگ سے انہ ترگنا تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نَزَّاعَهٔ لِلشَّوٰی مَنٰ ذَبَرَ اس کوجس کی آگ سے انہ ترگنا کی مَنٰ ذَبَرَ اس کوجس کے کیجے کو۔ جلد کو جلا کر کلیج تک پنچے گل قد عُوٰل وہ آگ بلائے گل مَنٰ ذَبَرَ اس کوجس نے پیٹے کھیری ایمان کی طرف۔ اُوکا فرواور منافقو! جلدی آؤ۔ وَ تَوَلَیٰ اور اس کو بلائے گی جس نے اعراض کیا، روگر دانی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ جس طرح اس وقت میں بول رہا ہوں اور تم من رہے ہوائی طرح ہولے گی اور کہے گی ایمان کی طرف پشت کرنے والوجلدی آؤ۔ اُمال سے روگر دانی کرنے والوجلدی آؤ۔ وَ جَمَعَ فَا وُغی اور جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر کھا اس کو بلائے گی کہ تو نے مال کے حقوق اوا اور جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر کھا اس کو بلائے گی کہ تو نے مال کے حقوق اوا نہیں کے۔

# مال في نفسه بري چيزښسين:

دیکھنا! مال فی نفسہ بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال فی نفسہ برا ہوتا تو زکوۃ فرض نہ ہوتی ، جج فرض نہ ہوتی ، جج فرض نہ ہوتی ، قرض نہ ہوتی ، جج فرض نہ ہوتا ، قربانی لازم نہ ہوتی ، فطرانہ لازم نہ ہوتا ۔ کہان تمام عبادتوں کا تعلق مال سے مال کے ذریعے ہی میہ عبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ وہ مال براہے جو حلال

طریقے سے نہ کما یا گیا ہواور نہ جائز جگہ پرخرج کیا گیا ہو۔ جس کے حقوق ادا نہ کئے گئے ہوں۔ قرآن پاک نے اس مال کی فدمت کی ہے جس میں حلال وحرام کی تمیز نہ ہو، حق ادا نہ کرے۔ قارون کی طرح اس پر جیھے جائے۔ جسے سمانپ دولت پر جیھتا ہے۔ حلال مال آدمی اس لیے کما تا ہے کہ میرے والدین کھا کیں گے، یوی نیچ ، اولا دکھائے گی ، مہمان کھا کیں گے۔ نیک اوراجھی جگہوں پرخرج کروں گا۔ اس کی فدمت نہیں ہے۔

& CONTRACTOR

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا فَإِذَا مَسِّهُ الشُّرُّ جَزُوعًا هُ وَإِذَا مُسَّهُ الْعَيْرُ مُنْوَعًا قُالًا الْمُصَلِّدَى قَالَانُكُ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مِ دَالِيمُونَ فَ وَالْذِينَ فِي آمْوَالِمِمْ حَقَّ الْمُوالِمِمْ حَقَّ مَّعُلُونُمْ ﴿ لِلسَّايِلِ وَالْمُحَرُّومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيومِ التِينِ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ مِنْ عَنَابِ رَبِّعِمْ مُنْ فِقُولَ ٥ اِنَّ عَذَابَ رَبِيهِ مُعَيْرُ مَأْمُونِ فَكَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمَ حفظُون ﴿ اللَّهُ عَلَى أَزُواجِهِ مُ آوْمَا مَلَكَتْ آيُمَانُهُ مُ فَانَّهُمْ غَيْرُمُلُوْمِيْنَ ﴿ فَهُنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءُ ذَلِكُ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانِيِّهِ مُوعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ مِنْهُ لَ رَبِهِ مُ قَالِمُ وَنَّ فَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلارَتِمْ يُعَافِظُونَ أُولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَ

اِنَّ الْإِنْسَانَ بِ شَكُ انسَانَ خَلِقَ پِيدَ اكِيا گيا ہِ هَلُوْعًا تُقُورُ ہِ وَقَت بِبَخِی ہِ اس كُوتكليف جَورُ وَعَلَيْ وَالَّا إِذَا مَسَلَهُ الشَّرُ جَس وقت بِبَخِی ہِ اس كُوتكليف جَرُنُوعًا گھرا اجث كا اظہار كرتا ہے قَ إِذَا مَسَلَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جس وقت بِبَخِی ہے اس كو خير بخیل بن كر بيٹھ جاتا ہے اِلْلَالْمُصَلِيْنَ مَرْمَارُى وقت بِبَخِی ہے اس كو خير بخیل بن كر بیٹھ جاتا ہے اِلْلَالْمُصَلِیْنَ مَرْمَارُی اِلْدَیْنَ وَهُ لُوگُ مَنْ اُول بَی اِلْدِیْنَ وَهُ لُوگُ مَا وَلَ الْمُصَلِیْنَ اور وہ لُوگ فَیْ اَمْوالِهِمْ جَن کے مالوں بی الله مُسَالِی الله مُسَالِی الله مُسَالُول بی الله مِسْلُول بی الله مَسْلُمُ الله مُسَالُول بی الله مُسَالُهُ مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مُسَالُول بی الله مُسَالُول بی الله مُسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ اللّه مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلُمُ الله مِسْلِمُ الله مِسْلُمُ الله

حَقَّى مَّعْلُوْمُ حَنَّ مِ مقرر لِلسَّآبِلِ مَا لَكُنَّهُ وَالِے كے ليے وَ الْمَعْرُومِ اورمُحروم كے ليے وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ يُصَدِّقُونَ جو تصدیق کرتے ہیں بیوع الدین بدلے کے دن کی وَاتَّذِیْنَ اوروہ لوگ هُمْ قِنْ عَذَابِرَ بِهِمُ وه این رب کعذاب سے مُشْفِقُونَ وْرت بي إِنَّ عَذَابَرَ يِهِمُ بِ شُك ان كرب كاعذاب عَيْرُ مَا مُونِ مَ بِخوف ہونے کی چیز ہیں ہے وَالَّذِینَ اورو داوگ هُمُ لِفُرُ وَجِهِمُ خَفِظُونَ جُواپِي شُرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الَاعَلَى أَزُوَاجِهِمْ سوائِ ابْن بيويول كَ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ یاجن کے مالک ہیں ان کے دائی ہاتھ (لونڈیال) فَاِنْهُمُ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ یے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے فَمَنِ ابْتَغٰی پس جس نے تلاش كَ وَرَآءَ ذٰلِكَ الله كَعلاده كُونَى صورت فَأُولَبِكَ هُمُ الْعُدُونَ یس یمی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وَالَّذِینَ اور وہ لوگ هُمْ لِأَمْنَيْهِمْ جُوا پِي امانتول كَي وَعَهْدِهِمْ اوراسِخ عبدكي دُعُونَ رعایت کرتے ہیں وَالَّذِینَ اوروہ لوگ ھُمْ بِشَهٰ لَتِهِمْ جواین شهادتول ير قَابِمُونَ قَائَمُ رَجِ بين وَالَّذِينَ اوروه لوَّ هُمَا عَلَى صَلَاتِهِمْ جُوابِي مُمَازُول كَى يُحَافِظُونَ حَفَاظَت كُرتِ بَيْنَ أُولَبُكَ فِي جَنْتٍ مُنْكُرَمُونَ يَوْكُ بِاغُول مِنْ مُول كَجْن كَعْرْت كَي جَائِكُ كَا-

## عسام انسانول كى مسالت كابيان:

اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی حالت بیان فرمائی ہے۔ ارشادِر بانی ہے اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی حالت بیان فرمائی ہے تھوڑے و صلے والا ، نگل ول، بے صبرا۔ آگاس کی وضاحت ہے کہ کسے بے صبری کرتا ہے؟ فرمایا اِذَا مَسَنَهُ اللّهِ مَنْ جب بہتی ہے ہاں کو کوئی تکلیف جز و عالی گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اللّه تعالی کا گله شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ ہے جبوڑ دیتا ہے۔ یہ بڑی حالت ہے۔ ہاں! جواللہ تعالی کے نیک بندے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ و تھوڑ دیتا ہے۔ یہ بڑی حالت ہے۔ ہاں! جواللہ تعالی کے نیک بندے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ دکھ تکیف اللہ تعالی کی طرف ہے ہے۔ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑ ہے۔ حدیث پاک بن آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف ہے ہے۔ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑ ہے۔ حدیث پاک بن آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کی دکھ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بھی مائی پریشانی آجاتی ہے، بھی بدنی بھی خاندانی پریشانی اور پریشانیاں اس کے گناہوں کا کھارہ بن حاتی ہیں۔ شرط ہیہ کہ بندہ اللہ واللہ ہو۔

توفر ما یا جس وقت پہنچی ہے انسان کو تکلیف تو جزع فزع کرتا ہے (روتا پیٹتا ہے ، اے ہائے ہائے ، وائے وائے کرتا ہے۔ ) قراِ ذَا مَسَّمة الْحَيْرُ مَنُوعًا اور جس وقت پہنچی ہے اس کو فیر بخیل بن کر بیٹے جاتا ہے۔ جب اس کے پاس مال آجا تا ہے اس کوروک لیا ہے۔ ندز کو قویتا ہے ، نہ عشر نکالتا ہے ، نہ قربانی ویتا ہے ، نہ فطرانہ ، نہ عزیز رشتہ واروں کے حقوق اوا کرتا ہے ، نہ پیمول مسکینول کا خیال کرتا ہے۔ اکثر انسانوں کا بجی حال ہے اللہ المُتَصَلِّنِینَ میروہ جونمازی ہیں وہ ایسے ہیں ہیں ۔ یعنی سارے انسان برے نہیں اللہ المُتَصَلِّنِینَ میروہ جونمازی ہیں وہ ایسے ہیں ہیں ۔ یعنی سارے انسان فر مائے ہیں۔ بین اکثریت برول کی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے نمازیوں کے اوصانی بیان فر مائے ہیں۔

#### نمازیوں کے اوصافی :

فرمایا الّذِینَ هُمُ عَلَی صَلَاتِهِ مُونَ وه لوگ جوابی نمازول پر مداومت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی،عید کی نماز پڑھ لی۔وہ نمازوں پر اس طرح قائم ہیں کہ دنیاوی کام بگڑتے ہیں تو بگڑ جا تیں ،نقصان ہوتا ہے تو ہوجائے مگر وہ نمازوت پر پڑھتے ہیں۔

دوسرى سفت: وَالَّذِيْنَ فِي آمْوَالِهِمْ حَتَّى مَّعْلُوْمُ اوروه لوَّك بين جن كے مالوں میں حق مقرر ہے، معلوم ہے۔ کہ زکو ق جالیسواں حصد دین ہے بعشر دسوال حصہ دینا ہے اور بارانی زمین ہے، نہری اور جائی ہے تو بیسوال حصد دینا ہے۔ بیسب جائے ہیں ۔ اگر ان مسائل کو کوئی شخص نہیں جانتا تو وہ گناہ گار ہے۔ کیوں کہ دین کے جوضروری مسائل ہیں ان میں کوئی معذور نہیں ہے۔ ہاں! اگر باریک مسائل جو بھی بیش آتے ہیں ان کا جا ننا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر علاقے میں کوئی ایک بھی ایسا عالم ہے جو باریک اور دقیق مسائل ضرورت کے ونت حل کرسکتا ہے تو سارے علاقے والے اً ناہ ہے نے گئے۔اور اگر علاقے میں ، محلے میں ، قصبے میں ، ایک بھی ایسا عالم نہیں ہے تو پھرسارے علاقے والے گناہ گار ہیں۔اورضرور یات دین کے مسائل میں کوئی بھی مشتی نہیں ہے۔ ندمرد، ندعورت، جو عاقل بالغ ہو۔ضروری مسائل میں ایمان سے کدایمان عقیدہ کے کہتے ہیں۔ نماز کے مسائل ،روزے کے مسائل ،قربانی کے مسائل ، ذکو ق کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، حلال وحرام کے مسائل، ان کواگر کوئی آ دی نہیں جانتا تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا گرفت ہوگی ۔ ضرور یات وین کاعلم حاصل کرنا ہرمسلمان یہ فرض ہے۔ای لیے فقہائے کرام فر ماتے ہیں علم دوقتهم پر ہے۔

#### 

فرض عین یعنی ہرمسلمان مردعورت پرلازم ہے۔ طلک الْعِلْمِد فَوِیْضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمِدٍ وَ مُسْلِمَةٍ "علم کاطلب کرنا ہرمسلمان مردعورت پرلازم ہے۔"اس میں اگر کوتا ہی کرے گاتو مجرم ہوگا۔اور دوسرافرض کفایہ ہے۔ مکمل عالم ہونا، پورے دین پرعبور ہونا کہ باریک مسائل جانے والاعلاقے میں عالم ہونا ضروری ہے۔

توفر ما یاان کے مالوں میں حق معلوم ہے لِسَتَآبِلِ ما تکنے والے کے لیے والے کے لیے والے کے لیے والے کے لیے دسائل سے مراداییا آدمی ہے کہ اس پرکوئی مصیبت آگئ ہے کوئی حادثہ پیش آگیا ہے تو وہ صاحب حیثیت سے سوال کرتا ہے کہ جھے بیحادثہ پیش آگیا ہے میری مدد کرو۔ پیشہ ور ما تکنے والا مراد نہیں ہے۔ جس کا جدی پیشی پیشہ ہی ما نگنا ہے۔ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کوعقل دی ہے وہ پیشہ ور اور وقتی ضرورت مند کو بھی سکتا ہے۔ تو سائل سے مراداییا ضرورت مند جوضر ورت کے لیے سوال کرتا ہے۔ اور ضرورت نیک لوگول کو پیش آجاتی ہے۔

بہوقتِ ضرورت نیک آدمی بھی سوال کرسکت ہے:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موکی علائیلم اور حضرت خضر علائیلم انطا کیے شہر جومصر میں ہے، دو پہر کے وقت پہنچ۔ دونوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ خضر علائیلم انطا کیے شہر جومصر میں ہے، دو پہر کے وقت پہنچ۔ دونوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ وہاں کھانے کی کوئی چیز ان کے یاس نہیں تھی اور نہ پہنے پاس تھے کہ خرید کر کھا لیتے۔ وہاں کے لوگوں سے کھانا ویے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا خیال ہے تھا کہ معذور مانگے ہائگر الولا مانگے۔ یہ دونوں صحت مند، موٹے تازے آ دمی ہیں یہ کیوں مانگتے ہیں؟ ایک ایسا صحت مند کہ مکا مارے تو آ دمی کوڈ ھیر کر دے۔ اور دوسرا گرتی ہوئی مانگتے ہیں؟ ایک ایسا صحت مند کہ مکا مارے تو آ دمی کوڈ ھیر کر دے۔ اور دوسرا گرتی ہوئی

دیوارکو ہاتھوں سے سیدھا کر دے۔ بہر حال ان لوگوں نے ان کو کھانا نہ دیا۔ تومعلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت نیک آ دمی بھی ما نگ سکتا ہے۔

اورمحروم اُسے کہتے ہیں کہ ضرورت کے باوجود کس سے نہ مانگے۔ بڑا باضمیراور خوددار ہے۔ تو بیسوال نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ لہذا محلے داروں کا فرایشہ ب کوددار ہے۔ تو بیسوال نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ لہذا محلے داروں کا فرایس کو کہ ملے میں رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اور جوخود دارضرورت مند ہے خود جا کراس کو ایسے طریقے سے دیں کہ کی دومرے کالم نہو۔

توفر ما یاان کے مالوں میں حق ہے معلوم ما تکنے والے اور محروم کے لیے وَالَّذِیْنَ یَصَدِدُوُونَ بِیوَ عِالَدِیْنِ اوروہ لوگ ہیں جوتھدین کرتے ہیں قیامت کے دن کی ۔ وین کامعنی بدلہ بھی ہے ، جزا بھی ہے۔ اور دین کامعنی حساب بھی ہے۔ تو وہ حساب والے دن کی تھدین کرتے ہیں۔ جس دن حساب ہونا ہے ، اولہ بدلہ ہونا ہے۔ مارا ہوگا تو اللہ تعالی میں کے مقر ما یا اگر بے سینگ والی بحری کوسینگ والی بحری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالی بے سینگ والی بحری کوسینگ والی بحری کوسینگ والی بحری کے کہ تو اس مارا ہوگا تو اللہ تعالی بے سینگ والی بحری کوسینگ عطافر ما نیں گے اور کہیں گے کہ تو اس سے بدلہ لے لے۔ حالا نکبہ حیوان مکلف نہیں۔ مگر اللہ تعالی اپنا عدل وانصاف بتلا نیں

بےخوف نہیں ہونا چاہیے۔

آگ کے شعلوں سے بیخے والے اور کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَ الّذِیْنَ نَشُمْ لَا اُور وَ الوگ ہیں؟ فرمایا وَ الّذِیْنَ نَشُمْ لَا اُور وَ الوگ ہیں جو اپنی شرم گاموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ووزخ میں لے جانے والی زیادہ تر ووچیزیں ہیں۔ ایک زبان اور ایک شرم گاہ۔ حدیث کے درس میں تم حدیث من چکے ہو۔ آنحضرت سائٹ ایک تی مایا جو محض جمعے دوچیزوں کی حداث ت وے دے دایک زبان اور ایک شرم گاہ کی کہ میں ان کو قابو میں رکھوں گانا جائز جگہ استعمال نہیں کروں، یں اس کو جنت کی ضائت دیتا ہوں کہ اس کو جنت لے کردوں گا۔ اِلّا عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ مَا بَیْ ہُولِوں پر اَوْ مَا مَلَکُ تُنْ اَنْ اُلْمَانُهُمْ یا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ یَان پرجن کے اللّٰ عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ یا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ یا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ یا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ یا تھے۔

# ملک یمین کی تعریف اور قیدیول کے علق فقہی مسئلہ:

ملک یمین کے کہتے ہیں؟ جہاد میں اللہ تعالیٰ غلبہ عطافر مائیں تو کافروں کے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، جوقید ہوکرآئی کے ۔ان سے متعلق شرعی اور فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو قید یوں کے ساتھ تبادلہ کرلوکہ تھارے جوقیدی ان کے پاس ہیں وہ لے لواور سیان کودے دو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بلامعاوضہ احسان کرتے ہوئے ان کور ہاکر دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بلامعاوضہ احسان کرتھوڑ دو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ تم ان کو غلام بنانے کے بعد سیدسالاران کومجاہدین میں تقسیم کرے گاتو دائیں ہاتھ سے پکڑائے گاور لینے والا دائیں ہاتھ سے پکڑے گا۔اس واسطے اس کو ملک یمین کہتے ہیں۔ ملک یمین کامعنی دائیں ہاتھ کی ملک توفر مایا یا جن کے مالک جیں ان کے دائیں

ہاتھ لین لونڈیاں ہیں فائھ فی نیر ملو مین کس بے شک وہ طامت نہیں کے جا کیں گے۔ لین یو یوں کے ساتھ تو ان پر و نی جا کیں گے۔ لین یو یوں کے ساتھ تو ان پر و نی طامت نہیں ہے فی یو یوں کے ساتھ تو ان پر و نی طامت نہیں ہے فی اُن تنظی وَ رَآء ذٰلِكَ پس جس نے تلاش كی اس کے سواکونی صورت فاولیك مید العدون پس یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تیں۔ حدود اللہ کو کھلا نگنے والے ہیں نے

روزخ مع بيخ والول كا اورصفت: وَالَّذِينَ مُمْ لِأَ مُنْتِهِمُ وَعَهْدِ هِدْ رَعُونَ اوردہ لوگ جواپن امانتوں کی اورائے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اصائات اللہ ا صیغہ ہے۔ علم کی امانت بھی ہے کہ جو سیح علم ہے اس کو بیان کرے اس میں ہے ذر دہمی نہ چھیائے اور نہ ہیرا پھیری کرے، نہ کسی کی رعایت کرے۔ بلاخوف تی بات بیان كرے \_ مال بھى امانت ہے \_ اگركسى نے كسى كے پاس ركھا ہے \_مشورہ بھى امانت ہے ـ حدیث یاک میں آتا ہے المستشار امین "جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ "جواس کی سمجھ میں آئے تیجے بات بتائے آگے نتیج کاوہ ذمہ دار نہیں ہے۔ کیون ك بعض د فعدايها موتا ب كدايك آ دمى ديانت دار باست دائة ديتا ب كيان نتيجه ال کے بھس نکلتا ہے۔ تو وہ نتیج کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مشورہ بھی امانت ب اور ٱلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ "مَجلس مِن باتين بوتى بين وه بھى امانت بوتى تيں۔ " بعض وفعہلس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے عوام کے ساتھ اس کا تعلق نبیس ہوتا۔ اس بات کے باہر نکلنے سے غلط اثر ہوتا ہے اورلوگ اس سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ تو ایس بات و مجلس سے باہر بیان کرنامجی خیانت ہے۔

تو چونکہ امانتوں کی کئی قسمیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کے سینے ۔ مانحہ

بیان فرما یا ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعابت کرتے ہیں۔ عہد معاہدے
کی رعابت بھی ضروری ہے۔ پہلے توحتی الوسع کسی کے ساتھ وعدہ نہ کرو کیوں کہ وعدہ نبھانا
مشکل ہوتا ہے۔ جب وعدہ کر و توسوج سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا کرسکتا ہوں یانہیں۔
دفع الوقتی نہ کرو کہ وقت ٹالو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بات سمجے نہیں ہے۔ وعدہ خلائی منافقوں
کی نشانی ہے۔

m 31

مولا ناحسين احمد مدنى جمة الناهيه كاوعده وفس ألى كاجذبه:

حضرت مولانا حسین احمد مدنی مؤسید نے ایک جگہ پہنچنے کا وعدہ کیا۔ اس وقت ضعیف اور کمزور بھی ہے۔ سوے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ آگے جانے کے لیے تانگا وغیرہ کوئی سواری ندملی منزل تک پہنچنے کے لیے تو دوڑ نا شروع کردیا کہ ساتھی منتظر ہوں گے۔ جوساتھ ہے انھوں نے کہا حضرت! کمزورآ دمی ہودوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرجا کے۔ جوساتھ ستھانھوں نے کہا حضرت! کمزورآ دمی ہودوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرجا وگے۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ فلال وقت پہنچوں گا سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ اگر قیامت والے دن رب تعالی نے کہا کہم دوڑ کر پہنچ سکتے ہے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میرے بس کی بات نہیں جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میرے بس کی بات نہیں بیا۔ میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا اے پر دردگار! جتنا مجھ سے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا اے پر دردگار! جتنا مجھ سے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ لیکن آج لوگوں کو نہ وعدے کا یاس اور نہ وقت کی قدر ہے۔

باکستان میں دو چیزول کی قسد رنہسیں:

دوسال قبل کی بات ہے میری آتھوں میں موتیا اُتر رہاتھا۔ چیک کرانے کے لیے ساتھی مجھے کراچی لے جناح ہیںتال میں۔ آتھوں کے شعبے کا انچیارج ڈاکٹر بڑا نیک ساتھی مجھے کراچی لے گئے جناح ہیںتال میں قا۔ مجھے رات کواس کی کوشی پر لے گئے۔ اس ادرصالح آدمی تھا۔ اس کا نام صالح میمن تھا۔ مجھے رات کواس کی کوشی پر لے گئے۔ اس

نے کہاکل جمدی چھٹی ہے گین میں ضرور مولانا کو چیک کروں گا۔ان کوتم کل ہیتال لے آنا۔ ساتھی جھے گاڑی میں ہیتال لے گئے۔ ہیتال کافی دور تھا۔ ڈاکٹر پہنچ ہوئے تھے۔اُنھوں نے اپنا کمرا کھولا، آنکھوں کا معائنہ کیا۔ میں نے ان کاشکر بیادا کیا کہ آپ نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔اُس نے میری پچھ کتا ہیں پڑھی ہوئی نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔اُس نے میری پچھ کتا ہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا حضرت! میرے لیے بڑی سعادت اور خوثی کی بات ہے کہ جھے آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔لیکن پاکستان میں دو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ایک ضمیر کی اور فدمت کی موقع ملا ہے۔لیکن پاکستان میں دو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ایک ضمیر کی اور نہ وقت کی قدر میں موقع ملا ہے۔لیکن پاکستان میں خیر کی اور نہ وقت کی قدر میں مان فقوں کی صف میں شامل ہوجاؤ گے۔

توفر ما یا وہ لوگ ہیں جوابی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں والّذِینَ اور وہ لوگ ہیں مند بِشَهٰ لدتی ہے فق ایک شہادتوں پرقائم رہے ہیں۔ اول تو آج سی گوائی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی تیار ہوجائے تواس کوراست ہی سے اُٹھالیا جاتا ہے۔ ہاں جو بڑے جگرے اور طافت والا ہوتو گوائی دے سکتا ہے ور نہ نہیں۔

فرمایا وَالَّذِیْنَ مُنْمُ عُلی صَلاتِهِ مُی مُنَازوں کی حفاظ و اوروہ لوگ ہیں جواپی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگ ہے بیخے والوں کا ذکر نماز سے شروع کیا تھا اور نماز پرختم کیا۔ فرمایا آو آبات فی جَنْتِ مُنْحُرَمُونَ بیلوگ باغوں میں ہول گے جن کی عزت کی والی جن کی دارث ہیں۔ عزت کی جائے گی ۔ یعنی جن لوگوں میں بیخو بیاں ہوں گی وہ جنت کے دارث ہیں۔

o Carrie Carrie

## فَمَالِ الْكَذِينَ

كَفُرُ وَاقِبَكَ مُهُطِعِيْنَ هُعُنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الْقِهَالِعِرْنِيَ الْكُورُ وَالْمَعْرِيْنِ الْمُعْرِقِ كَلَا الْمُرَى مِنْهُ مُرانَ يُكُ خَلَ جَكَة نَوِيْمٍ هِ كَلَا الْمُعْرِقِ وَالْمَعْرِقِ وَعَلَى اللّهِ وَمُلْوَا وَلَمْ الْمُعْرِقِ وَالْمَعْرِقِ وَلَهُ وَلَى مَن الْمُعْرِقُ وَلَيْ وَمَنْ الْمُعْرِقِ وَلَيْ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَلَيْ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَلَيْ وَمُولِ اللّهِ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَلَيْ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَلَيْ وَمُنْ وَلَى اللّهِ اللّهِ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَلَيْ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ اللّهُ وَمُعْمِلًا وَاللّهُ الْمُعْرِقِ وَمُنْ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمُلْمُ اللّهُ وَمُنْ الْمُعْرِقِ اللّهُ وَمُلْمُ اللّهُ وَمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ وَمُلْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْلُولُ اللّهُ وَمُلْمُ اللّهُ وَمُنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللّهُ اللّهُ وَمُلْلُولُ اللّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِقُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ اللّهُ اللْمُولِقُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِ

فَمَالِ لِيَلْ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

مشرتوں کے رب کی وَالْمَغْرِبِ اورمغربوں کے رب کی اِنَالَقْدِرُونَ بِ شُك بم البتة قادر بين عَلَى أَنُ ال بات ير نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ كمبدل دي وَمَانَحُنّ بِمَسْبُوقِيْنَ اورنبين بين بم عاجز فَذَرْهُمُ بس آب تھور دیں ان کو یکفوضوا بہودہ باتوں میں کھے رہیں وَيَلْعَبُوا اور كھيل ميں لگے رہيں حَتَّى يُلْقُوا يہاں تك كه وه مليس يَوْمَهُمُ البِخَاسُ دن سے الَّذِي يُوْعَدُونَ جَس دن كاأن سے وعده كيا جاريا ٢ يَوْمَ يَخْرُ جُوْنَ جَس وَن تُكليل كَ مِنَ الْأَجْدَاثِ قبروں سے سِرَاعًا بڑی تیزی سے کانَھُم گویا کہوہ اِنی نُصُبِ این نثانوں کی طرف یُوفِضُون دوڑے جارے ہیں خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ جَعَى مُولَى مُولَ مُولَ كَا نَكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَقَهُمْ ذِلَّةً چھائی ہوگی ان پر ذلت ڈلک انیو مُرالَّذِی سے وہ دان ہے کانُوا يُوْ عَدُوْنَ ﴿ جُسُ كَانَ كَسَاتُهُ وَعَدُوكِيا كَيَاتُهَا \_

## حفاظت ِقر آن کی ایک مثال:

اس اُمت مرحومہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کی بڑی حفاظت کی ۔ الفاظ کی حفاظت کی ، ترجمہ کی حفاظت کی ، تنمیر کی حفاظت کی ، تنمیر کی حفاظت کی ۔ قاظت کی ۔ قرآن میں کی مقام ایسے بیں جہاں لام جارہ الّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیت اللّذِینَ ۔ اور یہاں دیکھو الّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہیں ہے۔ فَمَالِ یہاں فاک بعد ما جرف استفہام ہے ، اس کے بعد لام جارہ ہے، آگے الّذِینَ اللّہ ہے۔ یافظ مال نہیں حرف استفہام ہے ، اس کے بعد لام جارہ ہے، آگے الّذِینَ اللّہ ہے۔ یافظ مال نہیں

ہے جس کی جمع اموال ہے۔ بلکہ مااستنہ امیہ ہے اور لام جارہ ہے۔ اُس وقت سے لے کر اب تک ای طرح چلا آ رہا ہے۔ ہم اس کو ساتھ جوڑ کر لکھنے کے بجاز نہیں ہیں۔ اس امت نے آئی حفاظت کی ہے۔ حضرت عثان بن عفان بڑھتھ نے جس طرح ترتیب دی تھی اس میں زیرز برکا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بڑھتھ کے رہم الخط والاقر آن مقط کی حکومت نے طبع کرایا ہے۔ ایک نے میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو فَمَا حرف استقبام ہواور لام جارہ ہے فَمَالِ الَّذِينَ معنیٰ ہوگا کیا ہوگیا ہے ان لوگوں کو کَفَرُ وَا جوکا فرہیں لام جارہ ہے فَمَالِ الَّذِينَ معنیٰ ہوگا کیا ہوگیا ہے ان لوگوں کو کَفَرُ وَا جوکا فرہیں قِبَلِکَ مُهُطِعِیْنَ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جس جگہ آپ سائٹ اُلیے ہے اور ہو واقف بیان کرنا ہوتا تھا کا فرلوگ وائی طرف سے بھی دوڑتے ہوئے آتے اور بائیں طرف سے بھی ۔ جو ناوا قف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو واقف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو واقف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو واقف ہوتے کے لوگ ، وہ اس لیے آتے تھے کہ ہمیں اس کے بیان سے اعتراض کرنے کے لئے کوئی مواول جائے۔

ان مئلوں سے سخت نفرت تھی۔

تو حافظ ابن کشر رئے اندیز ماتے ہیں کہ اس کامعنی اس طرح ہوگا کہ کیا ہوگیا ہے ان
کافروں کو کہ آپ کے پاس آتے ہیں پھر دائیں بائیں بھا گتے ہیں گروہ درگروہ ۔ شرکین
مہاقران تو قیامت ، حشر نشر کے قائل نہیں سے اور یہ بھی کہتے سے کہ فرض کروا گرقیامت
آگئی ، حشر نشر ہوگیا تو ہمیں وہاں بھی خیر ہی لئے گی ۔ مسلمانوں سے جنت میں بھی ہم نمبر
لے جائیں گے ۔ سورۃ الکہ ف آیت نمبر ۲ ۳ میں ایک کافری بات اللہ تعالیٰ نے قال فرمائی اللہ علی نے قرما اَطُنُ السّاعَةُ قَالِمةً "اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بر پا ہونے والی ہے :
قرما اَطُنُ السّاعَةُ قَالِمةً "اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بر پا ہونے والی ہے :
قرما اَطُنُ السّاعَةُ قَالِمةً "اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بر پا ہونے والی ہے :
قرما اَطُنُ السّاعَةُ قَالِمةً کُور اَمِن عَلَیْ کی جگہ ۔ " یہاں ہمیں رب تعالیٰ نے سب پھر دیا یا ۔ مال اولا دوہاں بھی دےگا۔

# دنیااورآ خرت کامعهاملهالگ الگ ہے:

یہ بات موجود ہے۔ مگر اس کوتو اللہ تعالی نے بہت خزانوں کے زمین میں دھنسا ویا۔ پھر اسما یک فار شطق کا متبعہ یہ نظے گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نقل کفر کفرنہ باشد کہ آنحضرت مال شاہلی اللہ تعالیٰ نقل کفر کفرنہ باشد کہ آنحضرت مال شاہلی اللہ تعالیٰ نقل کا بین جلی ہے تا اللہ تعالیٰ بڑا ناراض تھا کہ دو مبینے آپ مال شاہلی بین کے گھر کے چو لیے میں آگ نہیں جلی تقلیم کے تھوٹے سے کمرے میں جو اپنی نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ مال شاہلی کے چھوٹے سے کمرے میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ مال شاہلی پڑے تھے۔ آپ مال شاہلی کے بین ہوتا تھا۔ ایک نکڑی کا پیالہ تھا اور ایک مٹی کا پیالہ ہوتا تھا۔ یہ کل سامان تھا۔ لہٰذا مال ودولت کا ہونا اللہ تعالیٰ کے دوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔

توفر مایا کیا طبع کرتا ہے ان میں سے ہرآ دمی کہ اس کوداخل کیا جائے گا نعمتوں کے مانوں میں۔ فرمایا گلًا ہرگزنہیں اِقَا خَلَقُنْ اُنہ مَ بِحِثْک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے میں۔ فرمایا گلًا ہرگزنہیں اِقَا خَلَقُنْ اُنہ مَ بِحِثْک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے میں اُنہ کے اس کو وہ جانتے ہیں۔ حقیر نطفے اور قطرے سے بیدا کیا ہے۔ بیدا کیا ہے۔

حسرت مولانا سیدانورشاہ صاحب تشمیری میزادیمیفر ماتے ہیں کہ انسان کی خلقت امری بجیب ہے۔ حقیر قطر ہے کو دیکھو پھرا جھے بھلے انسان کو دیکھو کیا جوڑ ہے۔ وہ قطرہ خارج میں ہوتو انسان میارالگتا ہے اور اس سے بنا ہوا انسان پیارالگتا ہے اور اس کا انکار بھی کوئی نہیں کرسکتا کیوں کہ دوزہ مرہ انسان پیدا ہورہے ہیں۔ مشارق ومغیب رسکتا کیوں کہ دوزہ مرہ انسان پیدا ہورہے ہیں۔ مشارق ومغیب رسک کی تقصیق :

توفر ما یا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اُس چیز سے جس کو بیجائے ہیں۔ فَلَآ اُقْدِیمُ بِرَابَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ پِس مِیں قسم اُٹھا تا ہول مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کرب کی قرآن کریم میں تین طرح کے لفظ موجود ہیں۔مفرد لفظ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [سورة المرّمل] اور تثنیہ کے ساتھ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿ [سورة الرحمٰن] اور یہاں جمع کے ساتھ آیا ہے۔ وَبُّ الْمَشْرِقَ اِنْ ہِ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

جہاں تثنیہ کے ساتھ آیا ہے وہاں گرمیوں کی مشرق اور سردیوں کی مشرق مراد ہے۔ گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کی مغرب مراد ہے۔ دیمبر کے مہینے بیں سورج وہاں سے چڑھتا ہے (اشارے کے ساتھ سمجھایا) اور چلتے چلتے ماہ جون میں وہاں جا پہنچتا ہے۔ اس طرح اس کے مقابلے میں گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کے مغرب ہواں جا اور جہاں جع کا صیغہ ہو وہاں ہردن کا مشرق مراد ہے اور جہاں بی جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور خی وہر اور ہردن کا مغرب مراد ہے۔ روز انہ سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور خی سرح کروڑ وں میل دور ہے اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً آج سورج محکوم سے کروڑ وں میل دور ہے اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً آج سورج محکوم ہوا، میں فاصلہ ہے۔ اس طلوع ہوا، گل راہوالی سے ، پرسوں لو ہیا توالہ سے ، چوتھ گو جرانو الاطلوع کرے گا۔ در میان میں فاصلہ ہے۔ اس طرح سورج روز انہ الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے عرف ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ ہوتا ہے ۔ اس لی خاط ہے جمع کا صیغہ لا یا گیا ہے۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنَ عَمَلًا [سورة الملك]" تاكرآز مائ تنصيل كرتم ميل سے كون اچھامل کرتاہے۔" توفر مایا کہ ہم قادر ہیں اس بات کو کہ تبدیل کردیں ان سے بہتر وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ اورجم عاجز نہيں ہيں۔مسبوق يتھےرہ جانے والے كو كہتے ہيں۔ نماز میں مسبوق اُسے کہتے ہیں کہ جس کی کیچھ رکعتیں رہ گئی ہوں۔امام آ گےنگل گیا اور پیے بیچھےرہ گیا۔اور مدرک اُسے کہتے ہیں جواوّل سے آخرتک جماعت میں شریک ہو۔ای طرح دوڑ میں جو پیچھےرہ جاتا ہے وہ مسبوق کہلاتا ہے، کمز در ہوتا ہے۔اور جوآ گےنکل جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس کامعنی کرتے ہیں کہ عاجز نہیں ہیں باتوں میں تھے رہیں، بُرائیوں میں مشغول رہیں ویکفیوا اور تھیل تماشے میں لگے رہیں۔جوکرتے ہیں کرنے دیں حتی یُلقُوا یہان کک کہ وہ ملیں یَوْمَهُمُ الَّذِی يُوعَدُونَ البخاس دن ہے جس دن كا أن سے وعدہ كيا گيا ہے، قيامت كے دن كا۔ قیامت والے دن ان کورب کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ۔ کس دن؟ یومّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا - اجداث جَدَاثٌ كَ جُمْعَ ٢- جد ث كالمعنى ہے قبر ناور سِیر اعًا سیریع کی جمع ہے جس کا معنیٰ ہے تیز دوڑ نا۔ معنیٰ ہوگا جس دن قبروں سے تکلیں کے بڑی تیزی سے دوڑتے ہول کے کائلھ مُرالی نُصُب یُوفِضُونَ گو یا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔ادر بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ وہ ایے بتوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔ نصب نصاب کی جمع ہے۔جس طرح عمیب کتاب کی جمع ہے۔اورنصب بت کو بھی کہتے ہیں۔ بت پرست لوگ بتوں کی طرف دوڑ کے جاتے تھے اور پہلے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو پہلے ہاتھ لگا

لیتا تھا تو کہتے تھے یہ بخشا ہوا ہے۔ ای طرح یہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچیں گے خاشِعَة انصار کھٹے جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی ۔ قریش مکہ اور یہود ونساری مردوں کو قبروں میں فن کرتے تھے۔ ان کوسامنے رکھ کر فر ما یا ہے کہ جب نکلیں گے قبروں سے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کوقبروں میں فن نہیں کیا جا تا ان کی پیشی نہیں ہوگی۔

#### ملحیدین کااعتسراض اورانسس کاجواب

جس طرح بعض ملی اعتراض کرتے ہیں کہ جن مردوں کوجلا دیا جاتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یا جن کو محصلیاں کھا جاتی ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، پُرندے کھا جاتے ہیں، پُرندے کھا جاتے ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے؟ بیان کے ڈھکو سلے ہیں۔ان کے اجزائے بدن جہال بھی ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے؟ بیان مے ڈھکو سلے ہیں۔ان کے اجزائے بدن جہال بھی ہیں وہی ان کی قبریں ہیں اور وہیں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں

چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت سائنگیا ہے نے فرمایا ایک شخص نے گناہوں کی وجہ سے اپنفس پر بڑی زیادتی کی تھی۔ (یہ آدمی گفن چورتھا۔ گار مال دار ہوگیا۔ ) جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ جب میں مرجاوں تو مجھے جلا کرمیری را کھی خوب پیس کر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں ہے کہا کہ جب میں مرجاوں تو مجھے جلا کرمیری را کھی خوب پیس کر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں ہے کہا کہ جب میں گر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں سے کہا کہ جب میں گر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں سے کہا کہ جب میں کی تو مجھے ایس منزاد سے گاجواور کسی کو نہیں دی۔ بیفوں اس کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ بھی کارروائی کی گئی۔ اللہ تعالی نے زمین جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ بھی کارروائی کی گئی۔ اللہ تعالی نے زمین کو تھی دیا کہا سے کتام ذرات کو جمع کر دے۔ سواس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کر دیا

گیاتوفر ما یا یہ کارروائی تونے کیوں کی؟ اس نے کہاتیر ہے ڈرسے اے میرے پروردگار!
سواللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اورایک روایت میں آتا ہے کہ اُس نے کہا کہ میری راکھ
کا آدھا جھہ مشکی میں اور آ دھا دریا میں بھیر دینا۔ چنا تجہ ایسائی کیا گیا۔ رب تعالیٰ قادیہ مطلق ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مردے جہاں بھی ہوں گے وہاں سے مطلق ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مردے جہاں بھی ہوں گے وہاں سے رب تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے ساتھ نگلیں گے۔

توفر مایاان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گ تر هَقُهُ مُدِذِلَةً ان پر ذات جِمائی ہوئی ہوئی ہوں گ تر هَقُهُ مُدِذِلَةً ان پر ذات جِمائی ہوئی ہوئی ہوگی ہوگی۔ جب آ دمی شرمندہ ہوتا ہے تو فطری طور پر اپنی نگاہیں پست کر لیتا ہے۔ تو ان پر ذات طاری ہوگی ذلک انْیَوْمُر الَّذِی کَانُوْا یُوْعَدُوْنَ یہ وہ دن ہے جس کا ان کے پر ذات طاری ہوگی ذلک انْیَوْمُر الَّذِی کَانُوا یُوْعَدُوْنَ یہ وہ دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آئے گی نیکی بدی کا بدلہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک شبہیں

# بسن ألدة الخم الخير

تفسير

سُورلا نوعے

(مکمل)



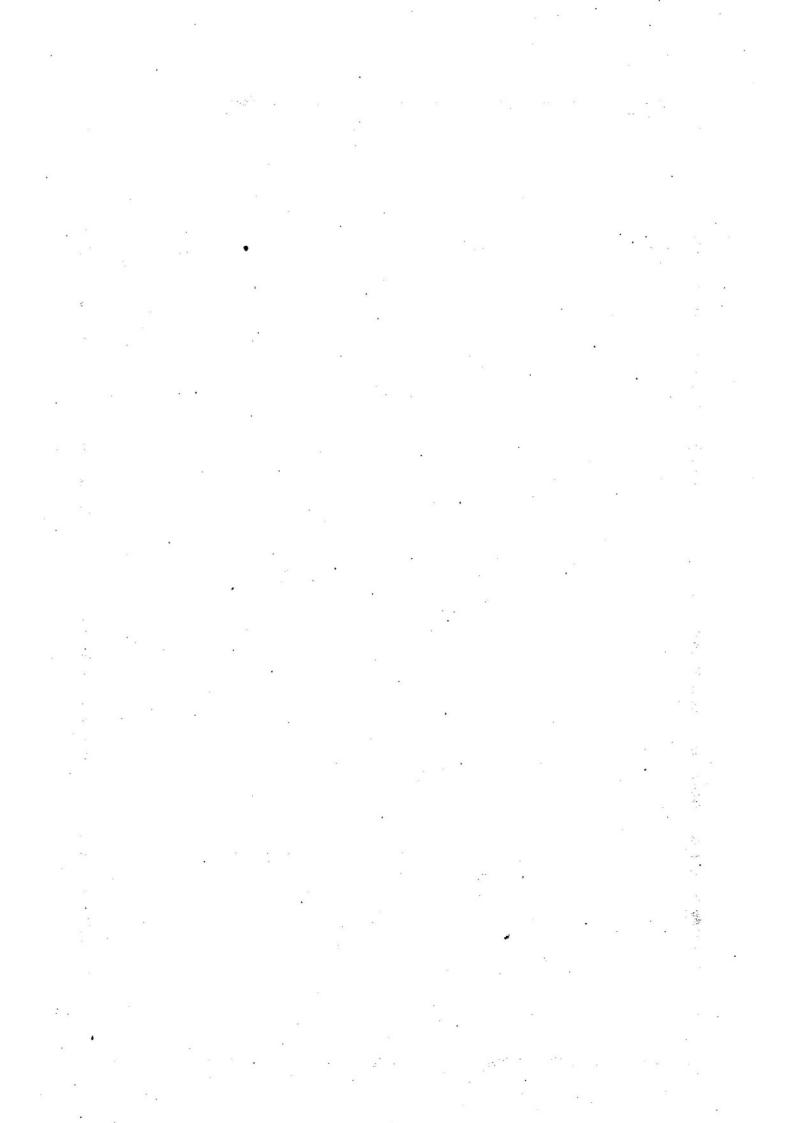

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا ارْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَالْتِيهُمْ عَنِهِ الْكِيْمُوقَالَ يَقْوُمِ إِنِّي لَكُمْ نِنِيْرُهُمْ مِنْ الْكُمْ نِنِيْرُ مُّمِينًا فَ آنِ اعْبُلُ والله وَاتَّقُونُ وَ اَطِيعُونِ فَيَعْفِرْ لَكُمْ مِّنْ دُنُوبِكُمْ ويُؤخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ إِنَّ لُوَكُنْتُمْ تِعَلَيُونَ ۗ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعُونُ قَوْمِي لَيُلَّا وَنَهَارًا ٥ فَكُمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلا فِرارًا وَإِنَّ كُلَّمَادُعُوتُهُمُ لِتَغْفِي لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوْاثِيَابُهُمْ وَاصَرُّوْا وَاسْتَكُبُرُوااسْتِكُبَارًا ﴿ ثُمِّ إِنْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنْ اعْلَنْكُ لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَفَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوْ ارْتَكُمْ إِنَّ لَا كَانَ عَفَّارًا لِهُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَكَيْكُمْ تِنْ رَارًا لِهُ وَيُمْدِ ذَكْمَ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعُلُ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعُلُ لَكُمْ أَنْهُ رَانْ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللهِ وَقَارًا ﴿ وَقَالَا ﴿ وَكَالُّ اللَّهِ وَقَالًا ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

اِنَّا ہے شک ہم نے از سَلْنَانُو هَا رسول بنا کر بھیجانو کے سلیا ہے کو اِلی قَوْمِ ہِ اس کی قوم کی طرف اَن اَنْذِرْ قَوْمَ کَ کَ آپ دُرائیں این قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَن یَالْتِیکُھُمْ کُرائیں این قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَن یَالْتِیکُھُمْ کُرائیں این قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَن یَالْتِیکُھُمْ کُرائیں این قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَن یَالْتِیکُھُمْ کُرائیں این قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَن یَالْتِیکُھُمْ کُرائیں اِن اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

744

کے یاس عَذَاجُ آئِیْمُ دردناک عذاب قَالَ کہانوح عالیّلم نے يُقَوْمِ الممرى قوم إنِّي جِينك مين لَكُمْ الشَّمين لَذِيْرِ المُحَالِقِينَ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ مُبِينَ ورانے والا مول کھول کر آنِ اعْبُدُواللّٰه کے عبادت کروتم الله تعالیٰ کی وَاتَّقُوٰہُ اورڈرواسے وَأَطِیْعُونِ اوراطاعت کرومیری يَغْفِرُ لَكُمْ بَخْشُ دے گا وہ منتسس مِّنُ ذُنُو بِكُمْ مُحَارے گناہ وَيُوا خِرْكُمْ اوروه مصل مهلت وے گا اِتی اَجَلِ مُسَتَّى مدت مقرر تك إِنَّا جَلَ اللهِ بِ شَك الله تعالى كامقرر وقت إِذَا جَاءَ جب آ جاتا کے لَایُوَ خُر مؤخر میں کیاجاتا لَوْ کُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ کَاش کُتم جان لو قَالَ کہانوح علیظم نے رَبِّ اے میرے رب اِنی بے شک میں نے دَعَوْتُ قَوْمِی دعوت دی این قوم کو لیا رات کو قَنْهَارًا اوردن کو فَلَمْ قِيزِدْهُمُ دُعَاءِي لِيسْ بَهِيل زياده كياان كے ليے مير عبلانے نے اِلَّا فِرَارًا كَرْبُهَا كُنَّا وَإِنِّي كُلَّمَادَعَوْتُهُمْ اور ب شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی اِنتَغْفِدَ لَهُمُ تاکه آپ ان کو بخش دیں جَعَلُوٓ الصَابِعَهُمْ فِي اذَانِهِمْ تُوكُرلِيل أَنْهُول نِي ابْن انگلیاں اینے کانوں میں واستَغْشَوْ اِثِیَا بَهُءُ اور لیبیٹ لیے اُنھوں نے اینے کیڑے وَاَصَرُّ وَاِ اورانھول نے اصرارکیا وَاسْتَکْبَرُوا اور انھوں نے تکبر کیا استِکبَارًا تکبر کرنا ثُمَدًانِی دَعَوْتُهُمْ پھر بے شک

میں نے ان کو دعوت وی جِهَارًا کھلے طور پر ثُمَّ پھر اِنِّیَ اَ عُلَنْتُ لَهُمْ بِهِ حَمَّك مِين نِهِ ان كُوعَلَى الاعلان دعوت وى وَاَسْوَرُتَ لَهُ إِسْرَارًا اور يوشيره طور يرسمجها يا ان كوآ سته على مجهانا فَقُلْتُ يس ميں نے كہا استَغْفِرُ وَارَبَّكُمْ معافى مائلوائے ربنے اِنَّهٰ كَانَ غَفَّارًا بِ شك وه بخشخ والا م يُرْسِلِ السَّمَاءَ بجيم كا آسان ك طرف عليُكُم تم ي قِدْرَارًا لَكَا تاربارش قَيمُدِدْكُمُ اورمددكرے گاتمحارى بأمواني مالول كے ساتھ قَبَنِيْنَ اور بيول كساته وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ اور بنائے گاتمهارے ليے باغات وَّيَجْعَلْ لَكُمُ أَنْهُرًا اور بنائے گاتمھارے لیے نہریں مَالَکُمْ تَمْسِی كيا ہو گيا ہے لَا تَرْجُونَ لِلهِ نَهِي أُميدر كھے اللہ تعالى سے وَقَارًا عزت کی وَقَدْ خَلْقَكُمُ اور تحقیق اس نے پیدا کیاتم کو اَطْوَارًا طر ح طرح ہے۔

## نام وكوا تفسورة اورنوح عليظم كاذكر:

اس سورة كا نام سورة نوح ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علائظ كا ذكر ہے۔ اس سے مناسبت ہے اس كا نام سورة نوح ركھا گيا۔ يہ سورة كمه مكر مه میں نازل ہوئی۔ اس سے يہلے ستر [ • 2 ] سورتیں نازل ہو تجی تھیں اس كا اكہتر وال [ ا 2 ] نمبر ہے۔ اس كے دو ركوع اورا تھا كيس آيات ہیں۔ حضرت نوح علائظ ماللہ تعالیٰ کے جلیل القدر، شان اور رہے والے پنج بروں میں سے ہیں۔ ان كا ام عبد الغفار بن لمك تھا۔ قوم كی حالت پر نوحہ والے پنج بروں میں سے ہیں، ان كا ام عبد الغفار بن لمك تھا۔ قوم كی حالت پر نوحہ

کرتے کرتے نوح لقب پڑ گیا اورنوح کے لفظ سے ہی مشہور ہو گئے۔ حضرت آ دم عالیا ہے سے لے کرنوح عالیا ہم کی قوم تک کفر،شرک نہیں تھا اور گناہ ہتھ۔ حضرت آ دم عالیا ہم کی قوم تک کفر،شرک نہیں تھا اور گناہ ہتھ۔ حضرت نوح عالیا ہم کی بیٹے قابیل نے بابیل رحمد اللہ کوئل کیا مگر کفر،شرک نہیں تھا۔شرک حضرت نوح عالیا ہم کی قوم سے شروع ہوا۔ نوح عالیا ہم نے ان کو بڑا سمجھا یا مگر ان بد بختوں نے حضرت نوح عالیا ہم کی بات کو قبول نہیں گیا۔

توفر ما یا اللہ تعالی نے بے شک بھیجا ہم نے رسول بنا کرنوح ملائیلے کو ان کی قوم کی طرف ان اُنڈ ڈو قَوْم ک کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبْلِ اَن یَا تِیکُھُو کے کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبْلِ اَن یَا تِیکُھُو کہ کہ اس عَذَاج آئیے گئے دردناک عذاب۔ چنانچ حضرت نوح ملائیلے کے کہ آئے ان کے پاس عَذَاج آئیے شروع کر دی اور قال فرمایا یٰقَوْمْ اِنِی اللہ تعالی کے کھم کے مطابق تبلیخ شروع کر دی اور قال فرمایا یٰقَوْمْ اِنِی

لَکُمْ نَذِیْرِ مَینِیْ اے میری قوم! بے شک میں تمھارے لیے ڈرانے والا ہول کھول کر رب تعالی کے عذاب سے اورایسے انداز سے بیان کرتا ہول کہ اچھی طرح سمجھ سکو۔

**۴** ح ۵

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ہے کہ وہ پیغیر تو م کی زبان میں بھیجتا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَامِنُ وَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہِ [ابراہیم: ۳] "اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغیر گراس کی تو م کی زبان اور ہو تو لوگ کہہ سکتے ہے کہ ہماری ہوئی اور ہے پیغیر کی زبان اور ہواور قوم کی زبان اور ہو تو لوگ کہہ سکتے ہے کہ ہماری ہوئی اور ہے۔ ہمیں ان کی بات بچھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام جست کرتے ہوئے ہر پیغیر کواس زبان میں بھیجا جوقوم کی زبان تھی۔ اور پیغیر ان کو بنایا جن کی زبان میں میں اس کی بات بھی اس اور ہو تو اور ہو تو ہر پیغیر کواس زبان میں بھیجا جوقوم کی زبان تھی۔ اور پیغیر ان کو بنایا جن کی زبان بڑی صاف تھی۔ پھر خاندانی لی ظ سے، شرافت کے لی ظ سے بڑے اعلیٰ بنایا جن کی زبان ہو میں سے تھے۔ تا کہ کوئی ہی نہ کہہ سکے کہ تم کی ہو ہم ایس تو میں سے ہو۔ تا کہ کوئی ہی نہ کہہ سکے کہ تا کہ کوئی ہی نہ کہہ سکے کہ کل تک تو پیغیر اخلاق میں اعلیٰ ، کردار میں اعلیٰ ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کوئی ہی نہ کہہ سکے کہ کل تک تو کہ نبوت سے پہلے بھی برائی کے نزویک نہیں جاتے تھے تا کہ کوئی ہی نہ کہہ سکے کہ کل تک تو تھو دیہ کرتے رہے ہو اور آج ہمیں رو کتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کونہایت پا کیزہ اور عمد اخلاق عطافر مائے تھے۔

#### حضرت نوح علائيلام کی دعوست:

توحفرت نوح علائلام نے فرمایا آنِ اغبدُ والله کم عبادت کرواللہ اللہ تعالیٰ کی ۔ یہ ما پغیروں کا پہلاسبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروال کے سواتم ماراکوئی معبود نہیں ہے والتَّقُوٰہ اور ڈروالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو وَ اَطِیْعُوْنِ اور میری اطاعت کرو۔ اَطِیْعُوْنِ اصل میں اطیعونی تھا۔ یا تخفیفا گرگئ ہے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر ممل کرو یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوْ بِکُمْ بِنُ مُنْ اللہ بِمُل کرو یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُو بِکُمْ بِنُ اِسْ اِسْ کُمُل کرو یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُو بِکُمْ بِنَ اللهِ اِسْ بِمُل کرو یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُو بِکُمْ بِنَ

دے گا اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ۔ ایمان کی برکت سے تمھارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تمبر ع ويُؤخِر كُمُ إِنَّى أَجَل مُّسَتَّى ادروة تمين مهلت دے كامدت مقرر تک۔اللّٰد تعالیٰ نے جوتمھاری میعادمقرر کی ہےائں وقت تک شمصیں خیروعافیت کے ساتھ ر کھے گا۔ مگر یا در کھنا! اِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُوَّ خَرِ بِي شِكُ الله تعالى كامقرر كرده وتت جس وقت آئے گامؤخرنہیں ہوگا۔ موت کا وقت مل نہیں سکتا کو گفته نَعْ لَهُوْنَ کاش کہتم جان لومیری بات کو کہ میں تمھاری بھلائی کی بات کر رہاہوں کہ میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اور اس کی گرفت ہے ڈرواور میری اطاعت کرواللہ تعالیٰ تمھارے گناه معاف کردے گا۔ نوح مالئے مے اپن قوم کوساڑ جھے نوسوسال سمجھایا۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس انداز ہے انھوں نے سمجھا یا۔لوگوں کی کئی پشتیں بدل گئیں مگر سورہ ہودآیت تمبر • ۲ میں ہے وَمَا اُمَنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيْلُ "نہيں ايمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔"مردول ،عورتول ، بوڑھول ، بچول کی کل تعداد سوبھی نہیں تھی۔ نؤے کا ذکر بھی آتا ہے ،تر انوے اور پیچانوے کا ذکر بھی آتا ہے۔سو کا ذکر نہیں ہے پھر عجیب بات ریہ ہے کہ خود بیوی اور ایک بیٹا ایمان مہیں لایا۔

جب سینکڑوں سال کی محنت کے باوجود قوم راور است پرنہ آئی توشکا بت کے طور پر قال نوح طلیکا ہے نے کہا رَتِ۔ بیلفظ جب بھی آئے گااصل میں ہوتا ہے تیاری ای شروع میں یا ندا کی اُڑ گئی اور آخر میں یا متکلم کی اُڑ گئی۔ معنیٰ ہوگا اے میر نے رب! اِنّی مشروع میں یا ندا کی اُڑ گئی اور آخر میں یا متکلم کی اُڑ گئی۔ معنیٰ ہوگا اے میر نے رب! اِنّی دَعُوت قوم می اُر گئی دون دی این قوم کو ہر رات اور ہر دن دعوت دی این قوم کو ہر رات اور ہر دن دعوت دی اور کسی رات دعوت دی اور کسی رات دعوت دی اور کسی رات دعوت

نددی میں نے ان کو ہررات، ہردن وقوت دی فَدَرْ یَزِدُهُدُ دُعَآءِی اِلَّا فِرَارًا کیس نہیں زیادہ کیاان کے لیے میری دعوت نے مگر بھا گنا۔جوں جوں میں ان کو دعوت دیتا تھا به بها كتے تھے اور صرف بھا گتے ہى نہيں تھے وَ إِنّي كُلّمَادَعَوْتُهُمْ اور بِ شك ميں نے ان کو جب بھی وعوت دی ،تو حید کی طرف بلایا ،شرک سے روکا لِنَغْفِرَ لَهُمْ تَاکُه آب ان كو بخش دين تو جَعَلُوَّ الصَابِعَهُمُ كُرلين انهون نے اپنی انگليال في اذانه في السيخ كانول ميس جب ميس وعوت دينا شروع كرتا توبيه اپني انگليال ايخ کانوں میں مخونس کیتے تھے کہ لفظ ہمیں سننے نہ یوس نفرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سارى الكيال توكانون من بين آتي يورول كومبالغة الكيال كها واستَغَشَّو إنيابَهُ مُ اور لپیٹ کیے اُنھوں نے اپنے کپڑے۔مفسرین کرام پیشلیم فرماتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اوراینے او پر کپڑے لے لیتے کہ میری شکل ان کونظر نہ آئے۔ پیغیبر ک شكل ديكينا كوارانهيل كرتے عصاتى نفرت تھى اين محسن سے۔ وَاَصَرُّ وَا اورانھوں نے اصرار کیا، ڈٹ گئے، کفر، شرک پر ۔ کہتے تھے ہم تیری بات ہیں مانتے وَاسْتُ کُبَرُوا اسْتَكْنَادًا اورتكبركرت تص تكبركرنا - تكبركامعنى - بطَوُ الْحَقِّ وَعَمْطُ النَّاسِ "حق كومحكرادينااورلوگول كو كھٹيا سمجھنا۔"رب تعالى نے چار برائياں ان كى بيان فرمائى ہيں جن کا حضرت نوح علیظیم نے شکوہ کیا۔

- الله كانول مين انگليال تفونس ليتے تھے۔
  - الله النيخ أو پر كبر ماليين ليتي تھے۔
    - 📽 تے امرارکرتے تھے۔
- 🔏 سے بڑا تکبر کرتے تھے، حق کوٹھکرادیتے تھے۔

ثُمَّ اِنِّيُ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر ہیں نے ان کودعوت دی کھلے طور پر علی الاعلان - ہر طریقہ اختیار کیا۔گلیوں میں لوگ جارہے ہوتے توان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سجھاتے ۔ بازار جاکر سجھاتے ۔ کوئی جنگل میں لکڑیاں کا شخ جارہا ہے تواس کے ساتھ ساتھ جاتے اور سجھاتے ۔ کوئی ہل چلا رہا ہے بیساتھ ساتھ چلتے اور سمجھاتے ۔ یُقَوْع اعْبُدُوااللّٰهُ مَا اور سمجھاتے ۔ یُوئی ہل چلا رہا ہے بیساتھ ساتھ چلتے اور سمجھاتے ۔ یُقَوْع اعْبُدُوااللّٰهُ مَا الْکُمْ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُرُهُ "اے میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتھ اراکوئی اللہ نہیں ہے۔ "ان کی بیکارروائیاں دیکھ کروگ کہتے یہ پاگل ہے، نہی دیکھتا ہے نہ خوش دیکھتا ہے نہ توگوں کے کاروبار کا خیال کرتا ہے بس اپنی بات کی رے لگائی ہوئی ہے، وَقَالُوْا عَنِیْوُنُ قَوْازُدُ وَحِرَ ﴾ اور ہارکا خیال کرتا ہے بس اپنی بات کی رے لگائی ہوئی ہے، وَقَالُوْا عَنِیْوُنُ قَوْازُدُ وَحِرَ ﴾ اور ہارکا خیال کرتا ہے بس اپنی بات کی رے لگائی ہوئی ہے، وَقَالُوْا عَنِیْوُنُ قَوْازُدُ وَحِرَ ﴾ اور ہارکا خیال کرتا ہے بس اپنی بات کی رے لگائی ہوئی ہے، وَقَالُوْا عَنِیْوُنُ قَوْازُدُ وَحِرَ ﴾ اور ہالگائی ہوئے تو پاگل کہہ کر دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ "دو چار آ دمی بیٹھے ہوتے نوح علائے ہوتے تو پاگل کہہ کر دھکے دے کر نکال دیے کہا بھی سے منظر ہوتا ہوگا؟

عرصہ کے لیے بارش بھی رک گئی تھی اس لیے فر ما یاتم رب تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تم يرموسلادهار بارش برسائے گا۔ اور کيا کرے گا؟ قَيتُمدِدُ كُمْ يا مُوَالِ قَبَنِيْنَ اور ید د کرے گاتمھاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ یعنی مزید مال بھی دے گا اوراولاد بھی دے گا وَیَجْعَلْ لَکُوْجَنّْتِ اور بنائے گاتھ مارے لیے باغات ظاہر بات ہے زمین زرخیر ہو، بارشیں نازل ہوں، پھول بوٹے أكيس كے، تھيتال لہلہائيں گى قَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُرًا اور بنائے گاتمحارے ليے نہريں مَالَكُمْ سَمْصِ كيا ہوگيا ے لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا نَهِينِ أُميدر كھے تم الله تعالى عوزت كى - اينے ليتم الله تعالى سے عزت اور وقار نہيں جائے۔ سورة منافقون ياره ٢٨ ميں ہے وَلِلْهِ الْعِذَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ "عزت توالله تعالى كے ليے ہاوراس كے رسول كے ليے اور مومنوں کے لیے۔" اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، فرشتوں کے ہاں عزت، کا کنات کے ہاں عزت مصی کیا ہوگیا ہے؟ تم اللہ تعالی سے عزت حاصل نہیں کرتے و قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا - اطوار طور كى جمع ب-اور تحقيق اس في مسي پيدا كياطرح طرح ہے ، مختلف انداز سے ۔ کوئی کالا ہے ، کوئی گورا ہے ، کوئی پتلا ہے ، کوئی موٹا ہے ، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی پست قد کا ہے۔ پھر میجی ہے کہ ابتداءً مسمس نطفے سے خون کالوتھڑ ابنایا، پھر بوٹیاں بنائیں ، پھر ہڈیاں بنائمیں ، پھران پر گوشت چڑھایا۔ پچھ عرصہ مال کے پیٹ میں بے جان رہے پھر جان ڈالی پھر پیدا کر کے دنیا میں لایا۔ بیچے تھے، پھر جوان ہوئے ، پھر بوڑھے ہوئے ۔اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو!اس کی رحمتوں کو دیکھو! باتی ذکر آگے آئے گا۔ان شاءاللہ تعسالی

**♦;७%%%** 

آلتر

تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلَوْتٍ طِبَاقًا فَوْجَعَلَ الْقَهُرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱلنَّهُ النَّهُ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ نَيَاتًا الْأَثْمَ يُعِنُّ كُمْ فِيهَا وَيُغِرِّكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضِ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلَّا فِهَا جًا عًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِ إِنَّهُ مُ عَصَونَ وَالْبَعُوا مَنْ لَكُرِيزِدْهُ مَالُكُو وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمُكُرُوا مُكُرًّا كُيَّارًا فَوَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ الهَتَكُمْ وَلَاتُنَارُتَ وَدًا وَلَا سُواعًا لَا يَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَ نَسُرًا ﴿ وَقُدْ أَضَلُّوا كَتِنْرًا مَّ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَكُ ٥ مِمَّا خَطِيَّا عِهِمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَا فَكُمْ يَجِلُ وَالْهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ آنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوجٌ رَّبِ لَا تِنَارُعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَرُهُمُ مُنْضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لايلِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كَفَارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ تَزِدِ الظُّلِمِينَ الْكِتِكَارًا أَهُ عَالًا

اَلَهُ قَرُوْا كَيَاتُم فَيْ بِيراكِيا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ كَيْبِ بِيراكِيا اللهُ قَلَقُ اللهُ كَيْبِ بِيراكِيا اللهُ تَعَالَىٰ فِي سَبْعَ سَمُوتٍ سات آسانوں كو طِبَاقًا تهم بهم قَرَبَهُ قَرَبَهُ فَوْرًا نُور قَجَعَلَ الْقَصَرَ فِيهِنَ اور بنايا جاندكوان ميں نُورًا نُور قَجَعَلَ قَرَبَا اللهُ اللهُ

الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنايا سورج كوچراغ وَاللَّهُ أَنَّبَتَكُمُ اور الله تعالَى نَا اللَّهُ الْأَرْضِ زمين على اللَّهُ الْأَرْضِ وَمِين على اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ وَمِين على اللَّهُ اللّ يُعِيْدُكُمْ فِيهَا كِرُوهُ مُحْسِلُ لُونَائِ كَا زَمِينَ مِنْ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور نکا لے گاشمیں نکالنا وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ اور بنائی تمھارے لیے زمين بِسَاطًا بَجِهُونا يُتَسُلُكُوامِنْهَا تَاكِهِ عِلْوَتُمُ ال زمين مِن سُبُلًا فِجَاجًا كشاره راستول ير قَالَ نُوْحَ كَهَا نُوحَ عَالْيَكُمْ نِي رَّتِ اےمیرے رب اِنْهُ مُعَصَونِی بِشک انھوں نے میری نافرمانی کی ہے وَاتَّبَعُوْامَنُ اور پیروی کی (ان لوگوں نے)ان کی گُذ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ فَمُ سَهِين زياده كياس كمال في اوراس كي اولاد في (ان کے لیے) اِللّٰ خَسَارًا مَرنقصان وَمَكَرُوا اورانھول نے تدبيرين كيس مَكْرًا كُبَّارًا برسي بري تدبيري وَقَالُوا ادرانهول نَهُ اللَّهَ وَلَا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمُ مِرَّانَهُ فِي وَلا تَذَرُنَّ الْهِ اللَّهِ لَا تَذَرُنَّ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اور بركزنة جِهورُنا وَدَّكُو وَلَا سُوَاعًا اورنه سواع كُو وَلَا يَخُونَ اورنه يغوث كو وَيَعُوق اورنه يعوق كو وَنَسُرًا اورنه نسر كو وَقَدْ أَضَلُوا كَيْنُرًا اور تحقيق انهول في مراه كيا بهتول كو وَلَا تَزِيدِ الظَّلِمِينَ إِلَا ضَالِلًا اور نہزیادہ کرظالموں کے لیے گر گراہی مِیّا خَطِیّاتِہ غربہ اپنی خطاوَل کی وجہ ت أغْرِقُوا غرق كِے كُ فَادُخِلُوانَارًا يَس واخل كِے كُمُ آك

مِن فَكَوْ يَجِدُو الْهُو يَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الْمُول فَي اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ الله تعالی کے سوا انصارًا مددگار وَقَالَ نُوسِحُ اور کہانوح عالیام نے رَّبِّ الممراب لَاتَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مَهِ يَعُورُي آپ نمين پر مِنَ الْكُفِرِينَ كَافْرُول مِينَ سِي دَيَّارًا تَسَى الكِكُو إِنَّكَ بِشُكُ آب إِنْ تَذَرُهُمُ الرَّجِهُورُ وي الن كو يُضِدُّو اعِبَادَك مُراه كري كي آپ كے بندول كو وَلَا يَلِدُونَ اور بَهِيں جنيں گے اِلَّا فَاجِرًا حَقَّادًا كُمرنافرمان ناشكرول كو رَبّ المصير المعنوري الحُفِرُ فِي بخش دے مجھے وَیوَ الِدَیَّ اور میرے مال باپ کو وَیْمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ اوراس كوجومير \_ مُحريس واخل ہو مُؤْمِنًا مومن ہوكر قَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اورمومن مردول کو وائمؤ مِنْتِ اورمومن عورتول کو بخش دے وَلَاتَز دِ الظّلِمِينَ اورنهزياده كرظالمول كے ليے إلّاتبارًا مربادى۔

#### دلائل قسدرست:

حضرت نوح علیام نے اپنی قوم کو بڑے بیار اور محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی ، اللہ تعالیٰ کی تعدیل طرف دعوت دی ، اللہ تعالیٰ کی تعمیل یا دولائیں اور قدر توں کا ذکر کیا۔

ای سلسلے میں فرمایا اَلَهُ مَدَّوُ اَ کیا تم نے نہیں دیکھا کیفَ حَلَقَ اللهُ سَبْعَ مَن نہیں دیکھا کیفَ حَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمْوٰتِ کیسے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کو طِبْاقًا تہہ بہتہ۔ اگر چہ ہمیں ایک آسان نظر آتا ہے لیکن اس کود کی کردوسروں کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرمان حق اور چی ہے کہ اس کے اُوپر چھ آسان اور ہیں۔ اس آسان کی طرف دیکھوکتنا کی فرمان حق اور چی ہے کہ اس کے اُوپر چھ آسان اور ہیں۔ اس آسان کی طرف دیکھوکتنا

بڑااور بلند ہے مگراس کے نیچے نہ کھمباہے نہ ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے۔ صاف اتنا کہ اس میں دراڑ تک نہیں ہے۔ جیسا بنایا تھا آج تک ویسا ہی ہے قَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا اور بنا يا چاندكوان مين نور قَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنا ياسورج كو چراغ- وَاللَّهُ أَنْبَتَكُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور الله تعالى في أكا ياضهين زمين سے أكانا منى سے تصوي پیداکیا۔ آدم کے متعلق فرمایا خَلَقَهٔ مِنْ تُرَابِ [آل عمران: ۵۹]" الله تعالی نے اس کو مٹی سے پیداکیا" اورتم سب آ دم کی اولا دہو۔توتم بھی مٹی سے پیداہوئے ہو۔اوراب بھی وہ محیں مٹی سے پیدا کررہا ہے۔وہ اس طرح کہ جو پچھتم کھاتے ہوفصلیں ،اناج ، پھل ، سبزیاں سب زمین سے بیدا ہوتی ہیں۔ یتم کھاتے ہوتوخون پیدا ہوتا ہے اورخون سے مادہ تولید پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی تم مٹی ہی سے پیدا ہور ہے ہو۔ ثُمَّ یَعِید کُمْ فِیهَا پھروہ مصین زمین میں لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد زمین ہی میں دنن ہونا ہے وَ یَخْرِ جُکُمْ اِخْرَاجًا اورنکالے گاتم کوز مین سے نکالنا۔ جب حضرت اسرافیل علیظام دوسری مرتبہ صور پھونگیں گے تو سب قبروں سے نکل آئیں گے۔ پھر دیکھواورغور کرو وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُهُ الأرْضَ بسَاطًا اور بنایا الله تعالی نے تمھارے لیے زمین کو بچھونا۔ فرش بنادیاتم اس پر علتے ہو، سوتے ہو، أصلتے بيضتے ہو، كھلتے كورتے ہو يَشَلْكُو امِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا -فِجَاجًا فَجُ كَ جمع ہے۔ اس كامعنى ہے كشادہ راسته معنى بوكا تا كه چلوتم زمين میں کشادہ راستوں پر۔ کشاوہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ مخلوق زیادہ ہواور راستہ تنگ ہوتو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔

تونوح ملائل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے سمجھا یا اور قدرتوں کا ذکر کرکے سمجھا یا گر تو ہو گار کرکر کے سمجھا یا مگر قوم کو کوئی چیز سمجھانہ آئی اور اپنے کفر، شرک پر ڈٹی رہی۔ تو پھر قال نُوْحَ

کہانوح طالبہ نے رقب اِنھ عُرع عَصَوٰ نی اے میرے رب! بے شک انھوں نے میری نافر مانی کی ہے، میری بات نہیں مانی وَاقَبَعُوٰ اور بیروی کی مَن لَّهُ یَزِدُهُ مَالُهٰ وَوَلَدُهُ اِلَّا اَن کی کہ نہ زیادہ کیا اس کے لیے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مرنقصان ۔ انھوں نے مال داروں کی بات مانی ، سرداروں کے پیچھے لگے جن کو مال ، اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہ دیا۔ مال ودولت کے گھمنڈ میں آخرت بر بادکر لی اور بمیشہ اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہ دیا۔ مال ودولت کے گھمنڈ میں آخرت بر بادکر لی اور بمیشہ کے خسارے میں پڑگئے وَ مَکُرُوْا مَکُرُ اکْبُارًا اور انھوں نے تدبیری کی برئی تدبیری حق کے حسارے میں پڑگئے وَ مَکُرُوا مَکُرُ اکْبُارًا اور انھوں نے تدبیری کی برئی مذب تدبیری کو مارا پیٹا، گالیاں دیں ، گھسیٹا ، مجلس سے دھکے دے کہ بابری کال ویتے ۔ جھوٹا کہا ، شرارتی کہا ، العیا ذیا للد تعالی ۔ کوئی حرب ایسا نہ تھا جو انہوں نوح عالیا ہے کے خلاف استعالی نہ کیا ہو۔

#### قوم نوح كاجواب :

وَقَالُوْا اور کہا لَا تَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ بِرَلْنَهِ فَعُورُ نااسِخِ البُول کو۔ وہ اللہ کون بیس؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَقَا اور بَر گُرنَ فَي فَورُ ناودکو وَلَا سُواعًا اور نہ سواع کو چھوڑنا وَ لَا يَعُوفَ وَ فَسُرًا اور لِعوق اور نہ سواع کو چھوڑنا وَ لَا يَعُوفَ وَ فَسُرًا اور لِعوق اور نہ کونہ چھوڑنا۔ امام بخاری برعادی برخاری بیل حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا جسے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ پانچ ور ، سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر ، نوح عالیا یم کی قوم میں نیک آ دی سخے یہ ان کے نام ہیں ۔ حافظ ابن جمرعسقلانی برخاری میں لکھتے ہیں اور شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی برخاری یو تشیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ وَ دحضرت ادریس عالیا یم کا لقب تھا اور باقی چار حضرت ادریس عالیا یم کے نیک بینے سے حضرت ادریس عالیا یم اللہ کا لگے بی اور باقی چار حضرت ادریس عالیا یم کے نیک بینے سے حضرت ادریس عالیا یم کا لقب تھا اور باقی چار حضرت ادریس عالیا یہ کے نیک بینے سے حضرت ادریس عالیا یم اللہ تعالی کے پیغیر شخصہ انھوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ۔ دنیا ہے ادریس عالیا یم اللہ تعالی کے پیغیر شخصہ انھوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ۔ دنیا ہے اوریس عالیا یہ اللہ تعالی کے پیغیر شخصہ انھوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ۔ دنیا ہے اوریس عالیا یہ اللہ تعالی کے پیغیر شخصہ انھوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ۔ دنیا ہے اوریس عالیا یہ اللہ تعالی کے پیغیر شخصہ انھوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ۔ دنیا ہے

رخصت ہو گئے۔ بیٹوں نے باپ کی جگہ لی، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے رہے۔ آخر
انسان سے کُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ وہ بھی کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو
گئے۔ ان کے فوت ہونے سے لوگوں میں اُ داس چھا گئی۔ ان کی مجالس میں جانے سے جو
روحانی خوراک ملتی تھی وہ اب نہیں ملتی۔ ایمان یقین کی گفتگو ہوتی تھی ، سکون ملتا تھا اب
اس سے محروم ہو گئے۔

بڑے پریشان بیٹے تھے کہ دیکھا ایک بزرگ صورت آدمی آرہا ہے۔ وہ بھی آگر بیٹے گیا۔ کہنے لگا کیابات ہے تم بڑے اُداس اور پریشان لگ رہے ہو؟ اضوں نے کہا کہ ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پانچ بزرگ تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے دنیا ہے رخصت ہوگئے ہیں۔ وہ دنیا میں تھتو ہمیں روحانی خوراک ملتی تھی۔ بڑااطمینان حاصل ہوتا تھا۔ نیک عمل کی توفیق ہوتی تھی بڑے کا موں سے بچنے تھے۔ ان کی مجلسی ہمیں یاد آتی ہیں ، ان کی با تیں یاد آتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اس آتی ہیں ، ان کی با تیں یاد آتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہونا چاہی تھا۔ آتے والے بزرگ نے کہا تمھاری پریشانی بڑی ہے۔ اور تہھیں پریشان ہونا چاہی تھا۔ اور تمھار اصد مدواقعی بڑا ہے۔ جس طرح جسم کوغذ انہ مطرت کر ور ہوجا تا ہے ردح کوغذ انہ طرح کرو کہا تا ہے۔ لیکن بات سے ہے کہ وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے تم اس طرح کرو کہ ان کے جسمے بنالو، بت بنالو اور یادگار کے طور پرگھروں میں بھی رکھو۔ عبادت خانوں میں بھی رکھو۔ ان کی شکلیں دیکھی کہا تھا۔ خانوں میں بھی رکھو۔ ان کی شکلیں دیکھی کہی تو تسلی ہوگی۔

## تصویر کی سشرعی حیثیت:

اُس زمانے میں تصویریں بنانا حرام نہیں تھا۔ یہ ہماری شریعت میں جان دار چیز کی تصویر بنانا حرام ہے۔ مدیث پاک میں آتا ہے۔ اَشَدُّ النَّاسِ عَنَابًا یَوْمَد

الْقِيلَةِ الْمُصَوِّدُونَ "لوگول مين سي سخت ترين عذاب قيامت والے دن تصوير بنانے والوں کو ہوگا،فو ٹو بنانے والوں کو ہوگا۔" رب تعالیٰ فر مائیں گے ان میں جان ڈالو، روح ڈالو پھرتمھاری خلاصی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ روح ڈالنا کس کے اختیار میں ہے البذا دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ ہاں مجبوری کی حالت کا شریعت لحاظ کرتی ہے۔مثلاً: ہماری جیبوں میں نوٹ ہیں۔ سی کی جیب میں زیادہ اور سی کی جیب میں کم ۔اوران پر جناح صاحب کی تصویر ہے۔ شاختی کارڈ اور یاسپورٹ پراپنی تصویرلگانی پڑتی ہے۔ یہ جائزنه مجھواس کو ناجائز سمجھنا ہے۔ بدامرمجبوری لگاتے ہیں۔ بیظالم قانون ہم سے بیکام كرواتا ہے اور ہم كرتے ہيں۔ يا در كھنا! جس چيز كوآنحضرت سأل اليام نے ناجائز قرار ديا ہے دنیا کی کوئی طافت اس کو جائز قرارنہیں دیے تتی ۔ مگرہمیں اس کا گناہ نہیں ہے کیوں کہ ہم بالکل مجبور ہیں ۔اس کوتم اس طرح متمجھو کہ کوئی آ دمی بھوک کی و خبہ ہے مرر ہا ہوتو اس کو خزیرکھانے کی اجازت ہے،مردار کھانے کی اجازت ہے۔ بلکہا گرنہ کھانے کی وجہ ہے مر گیا تو گناہ گارمرے گا۔ توجس طرح مضطر ومجبور کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے اس طرح ہم مجبور ہیں ۔اس کوکوئی جائز نہ سمجھے عاشا وکلآ ۔حدیث یاک میں ہے کہ جس گھر میں جان دار کی تصویر ہواللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ۔ مگر آج تومصيبت بيب كه ماچس موتواس پرتصوير، صابن موتواس پرتصوير، جائے كى ولى لو اس پر تصویر ۔ باطل قوتوں نے لوگوں کے ایسے ذہن خراب کر دیئے ہیں کہ آنحضرت صافعتا لیل کے ارشاد کی اہمیت ہی ختم ہوگئ ۔ے۔

تو خیراس زمانے میں تصویر بنانا جائز تھا۔ تو اس بزرگ نما آ دمی نے جواصل میں اہلیس تھا کہا کہ تم ان کے مجسمے بنالو۔ یہ تو نہ کہہ سکا کہ تم ان کوسجدہ کرد ، ان سے حاجتیں

مانگو۔ کیوں کہ دہ لوگ پختہ ذہن کے تھے۔ مگراس نے ایک بنیادڈ ال دی۔ ان لوگوں نے گھروں میں ان کے مجسمے بنا کرر کھ لیے، عبادت خانوں میں مجسمے بنا کرر کھ لیے۔ بیلوگ دنیا سے چلے گئے نئی نسل آ گئی۔ نئی نسل کو شیطان نے بیہ پٹی پڑھائی کہ تمھارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے ان سے حاجتیں ما تگتے تھے۔ کیوں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کی موڑ تانہیں ہے۔ بھر کیا ہوا کوئی کسی کے آ کے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آ گے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آ گے جھک رہا ہے کوئی کسی میں بیے یا نئی بررگوں کے جسمے تھے تھن پھر نہیں تھے۔

توفر ما یا کہ انھوں نے کہا و د، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو ہرگز نہ چھوڑنا وَقَدْ اَضَلُوْا کَیْنِیْرًا اور تحقیق انھوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو۔ وہ میری طرف نہیں آئیں گے وَلَا تَزِیدِ الظّلِیمِیْنَ اِلّا ضَللًا اور نہ زیادہ کرظالموں کے لیے گر گمراہی۔ سورہ ہود میں ہے وَا وُجِیَ اِلی نُوْج "اور وی نازل کی گئ نوح کی طرف اَنَّهُ لَنُ یُوْم مِیْنَ مِنْ قَوْم مِیْنَ اِلّا مَنْ قَدُامَنَ [آیت: ۳۱] بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گئی آئی قوم میں سے مگروہ جو ایمان لا سے ہیں۔ "آیک قوم میں سے مگروہ جو ایمان لا سے ہیں۔ "

تونوح ملائیلیم نے کہا پروردگار! ان کو اور گراہ کردے مِینَا خَطِیْنَ ہِمُ اُ اُخْرِقُوا این کو اور گراہ کردے مِینَا خَطِیْنَ ہِمُ اَ این کا اول کی وجہ سے غرق کیے ۔ سیلاب میں غرق ہونے کے ساتھ ہی فَا دُخِلُوا این داخل کیے گئے آگ میں۔ مرنے کے بعد ہی سز اشروع ہوجاتی ہے فَلَمُ مَارًا یہی داخل کیے گئے آگ میں نے سے بعد ای سنے لیے اللہ تعالیٰ سے نیچ کوئی میدوگار۔ نہ وَ د نے مدد کی ، نہ سواع ، یعوت اور نسر نے مدد کی ۔ جب اللہ تعالیٰ کی سوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائس کے پائل اختیار ہے؟ گرفت ہوتو کوئی مدد کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائس کے پائل اختیار ہے؟

رب تعالیٰ کی ذات کے سواکون حاجت رواہے؟ کون مشکل کشاہے؟ کون فریا درس ہے؟ کون دست گیرہے؟ کوئی نہیں۔

وَقَالَ نَوْحُ اور کہا نوح علیہ نے زَبِ لَا تَذَرْعَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکَفِرِیْنَ دَیّارًا اللہ کو۔ دَیّارًا کامعیٰ دافل دار کوئی گھریں ہے دالاکا فرنہ چھوڑ زمین پرکا فروں میں ہے کی ایک کو۔ دَیّارًا کامعیٰ دافل دار کوئی گھریں ہے والاکا فرنہ چھوڑ اِنّلْتَ اِنْ تَذَرْهُمُ ہُ بِ شک آب اگران کو چھوڑ دیں گے این اگران کو چھوڑ دیں گے این کے بندوں کو وَلَایکِلِدُنِّ اللَّا فَاللَّا مَنَ فَاللَّا مِنَ مِی ہُنے ہُن کہ ہم گرنہیں ایمان لا کی ہیں۔ "جن کی تعداد پوری سو[۱۰۰] بھی نہیں تھی۔ میں سے مگروہ جوایمان لا چے ہیں۔ "جن کی تعداد پوری سو[۱۰۰] بھی نہیں تھی۔

رَبِّ اے میرے رب اغفیر نِی بخش دے مجھے ویوالدی اور کے مجھے ویوالدی اور میرے میرے میں اس باپ کوبھی بخش دے ویلئ ذخل بیٹی مؤینا اوراس کوبھی جومیرے میں داخل ہواس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ بیوی اور ایک بیٹا نافر مان سے۔ قرید کو جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کوبھی بخش دے والمنو فینین اور عام مومن مردوں کوجو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کوبھی بخش دے والمنو فیلئ ورتوں کوبھی بخش دے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔

#### مسئلها يصال تواسب:

ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو پہلے محدود تھا اور اب کافی پھیل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دعا کسی کے دعی ہے۔ ایصالِ ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کسی نے نیکی ، بُرائی خود کی ہے اس کا اس کو پھل ملے گا۔ اس پر انھوں نے رسالے لکھے ہیں۔

اخبارات میں مضمون چھپتے ہیں۔لوگوں سے زکو ۃ لے کررسالے طبع کرتے ہیں اورلوگول میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوم چکے ہیں وہ تمھاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ جس طرح عید کے موقع پر بہن بھائی قیمتی تحفول کے منتظر ہوتے ہیں اور سلنے پرخوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو مرے ہوؤں کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، جب چاہو کرو۔ لیکن دنوں کی تعیین نہ کرو کہ یہ بدعت ہے کہ جب چاہو کرو اور جس وقت چاہو کرو۔ لیکن دنوں کی تعیین نہ کرو کہ یہ بدعت ہے کہ تیسرے دن کرنا ہے، ساتویں دن کرنا ہے، دسویں دن کرنا ہے۔ دنوں کی تعیین کرو گئو

ئناه ہوگا تواب کچھبیر ہ<u>۔</u>

تو حضرت نوح نے وعافر مائی کہ اسے پروردگار! بھے بخش دے اور میرے والدین کو اور جومومن میرے گھر میں داخل ہواس کو بخش دے وکلا تَزِیدالظلیمین اِلّا تَارُا اور نہ ذیا دہ کر ظالموں کے لیے مگر ہلاکت ، بربادی ۔ ان کافروں کا بیڑہ غرق کر تارہ ان سے انھوں نے لیے مگر ہلاکت ، بربادی ۔ انھوں نے لوگوں کو مگراہ کیا ہے۔



# بينه ألده الخم الخي

تفسير

شُورُلا لِكِنْ مَعْ

(مکمل)



A PART OF THE PART

4 . \*\* . • . 3 TO AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

# ﴿ اللها ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٤ سُؤرَةُ الْجِنِ مَكِيَّةً ٣٠ ﴾ ﴿ ركوعاتها ٢ ﴾

### بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ أُوْرِي إِلَىٰ أَنَّهُ السِّمُعُ لَقُرُصِّنَ الْجِينَ فَقَالُوْآ إِنَّاسَيِعَنَا قُرْانًا عَجِيًّا قَيْهُ يِي كَي إِلَى الرُّشُو فَامْكَابِهِ وَكُنْ تُشْرِكَ بِرَيْبَا اَحَدًا ٥ وَانَّهُ تَعَلَى جَدُرَتِنَا مَا الَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَّا ٥ وَانْ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَوَ ٱنَّاظَنَا آنُ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِيْ عَلَى اللهِ كَيْنَاكُ وَآنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقَا فَوَانَهُمْ ظُنُواكِهَاظْنَنْتُمُ إِنْ لِنَ يَبْعَثُ اللهُ آحَدُ افْوَاكَالْسَعْنَا التَمَاءَ فَوجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرِيدًا شَدِيدًا وَشُهُيًّا فَوَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِلَ لِلسَّمْعِ فَهُنْ يَسْتَمِعِ الْأِن يَجِلْ لَدُشِهَا يُاتِصَلَّانَ قَاكًا لَانْكُرِينَ آشَرُ أُرِيْكُ بِمَنْ فِي الْكُرْضِ أَمْرَ أَرَادَ بِهِمْ رَيُّهُ مُ رَشِّكًا اللهِ

قُلُ آپ کہددیں اُوجِی اِنَّ وَی کَ گُن ہے میری طرف اَنَّهُ اسْتَمَعَ کہ بِ شک شان یہ ہے کہ منا نَفَرُ مِّنَ الْجِنِ ایک گروہ فَاسْتَمَعَ کہ بِ شک شان یہ ہے کہ منا نَفَرُ مِّنَ الْجِنِ ایک گروہ نے جنوں میں سے فَقَالُوٓ اَ پی کہا اُنھوں نے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا ہے شک ہم نے مناقر آن عَجَبًا عجیب یَّهُدِی اِلَی الرُّ شدِ راہنما کی شک ہم نے مناقر آن عَجَبًا عجیب یَّهُدِی اِلَی الرُّ شدِ راہنما کی

كرتا ہے بھلائى كى طرف قامَنًا به پس ہم ايمان لائے اس پر وَلَنْ لَّشُرِكَ بِرَبِيًا اور ہم ہرگزنہیں شریک تھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ آحَدًا سيكو قَآنَهُ اور بِشُكْ شَانَ يَهِ كَم تَعْلَى جَدَّرَبّنَا بلندے شان مارے رب کی مااتّ خذصاحِبة نہیں بنائی اس نے این کے بیوی قَلَاوَلَدًا اور نہاولاد قَانَّهٔ اور بے شک شان ہے كَانَ يَقُولَ سَفِيْهُنَا كَهَاكُرَتا تَهَا بَم مِن سے بوقوف عَلَى اللهِ شَطَطًا الله تعالی پرزیادتی کی بات ق آناظ مَناناً اور بے شک ہم گمان کرتے تھے اَنُ تَنْ تَقُولَ الْإِنْسَ كَهِ مِرْكُنْهِ مِنْ كَمِيلَ كَمِيلَ كَانْسَانَ وَالْحِنَّ اورجن عَلَى اللهِ كَذِبًا اللهُ تَعَالَى يرجهوت قَانَهُ اور بِ شُك شان بيه بحكه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ كَهُمُردانسانول مِن عَ يَعُوْذُونَ بِناه پکڑتے تھے ہو جالِ مِّنَ الْجِنِّ جنات میں سے کچھ مردول کی فَزَادُوْهُمُ رَهَقًا يِس زياده كي انهول نے ان کے ليے سرشی قَانَّهُ مُ ظَنَّوْا اور بے شک انھوں نے خیال کیا گھاظننٹھ جیما کہم نے خیال کیا أَنْ تَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا كَهُ مِرْتَهُمِينَ بَصِحِ كَاللَّهُ تَعَالَى كَى كُو قَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاء اور بِشُك أَم نِ حِيوا آسان كو (قصدكيا) فَوَجَدُنْهَا لِيل یا یا ہم نے اس کو میلئٹ حَرَسًا بھرا گیا (ہے) پہریداروں کے ساتھ شَدِيْدًا سخت پهرے دار قِشْهَبًا اورشها بول سے قَانَا كُنَّا نَفْعُدُ

مِنْهَا اور بِشِكَ بِم بِيضَ تَصَاّ الن مِيلَ مَقَاعِدَ بِيضَىٰ كَابِ مِيلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

#### ا جنات کاواقعیہ :

آخضرت ما النظائيل كى بعثت سے پہلے جنات آسان پر جاتے ہے ان پر كوئ خاص پابندى نہيں تھی۔ فرشتوں كى گفتگو سنتے ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کہ آج فلاں شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے ، فلاں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے ۔ تو جنات سن کر فال نکا لئے والوں کو بتاتے۔ وہ ایک چی کے ساتھ ننانو ہے جبوث بھی چلا لیتے ۔ فرشتوں سے تی ہوئی بھی ۔ لوگ یقین کرتے ہے کہ فلاں جو بات کہی تھی صحیح تکلی ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے قرآن پاک کا نزدل شروع ہوا تو فرشتوں کے سخت پہرے لگا دیے گئے۔ جنات کا او پر جانا مشکل ہوگیا۔ اب جو جن او پر جاتا تھا آگے ہے شہاب پڑتے ہے ۔ کئی ہلاک ہوجاتے ، کئی بھا گ جاتے ۔ ساری دنیا کے جنات پابندی کیوں گئی ہے اس کی دجہ کیا ۔ بار کی دنیا کے جنات پر بیثان ہو گئے ۔ ہمارے او پر اتنی خت پابندی کیوں گئی ہے اس کی دجہ کیا ۔ بات کی عالمی کا نفرنس ہوئی جس میں المجرائز میں ایک مقام ہے تسمیدین ۔ وہاں جنات کی عالمی کا نفرنس ہوئی جس میں المجرائز میں ایک مقام ہے تسمیدین ۔ وہاں جنات کی عالمی کا نفرنس ہوئی جس میں

مشرق مغرب کے، شال جنوب کے، عرب وعجم کے جنات استھے ہوئے۔ اُنھوں نے یہ ایجنڈا پیش کی کہ پہلے ہم پر آسان کی طرف جانے پر پابندی نہیں تھی۔ اب پابندی لگ گئ ہے اس کے متعلق غور کرو، سوچو کہ ہمارے اُو پر یہ پابندی کیوں لگی ہے؟ چنا نچہ جنات نے فیصلہ کیا کہ تحقیق کے لیے اطراف عالم میں وفو دہیجو۔ چنا نچہ اُنھوں نے مشرق ، مغرب، شال ، جنوب ، کی طرف وفد بھیج و ہے۔ ایک وفد جزیرہ عرب کی طرف بھی بھیج و یا۔ اس وفد میں پانچ جنات کا ذکر بھی آتا ہے اور نو کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابن در ید بر تراہ میں مشہور مؤرخ بیں۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی بتلائے ہیں کہ ایک کا نام مناصل مناصل مضول نے پانچ کے نام بھی بتلائے ہیں کہ ایک کا نام ناشی تھا، ایک کا نام مناصل تھا، ایک کا نام ماضرتھا، ایک کا نام ضواد اور ایک کا نام احطب تھارشی النہ تعالی عنہم ۔ یہ سب صحالی ہیں۔

آخضرت سال خاتیج جب طاکف ہے واپس مکہ کرمہ تشریف لا رہے ہے طاکف اور مکہ کرمہ تشریف لا رہے ہے طاکف اور مکہ کرمہ کے درمیان ایک مقام ہے بخاری شریف میں اس کا نام بطن نخلہ آتا ہے۔ جب آپ بطن نخلہ کے مقام پر پنچ تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر چہ اُس وقت یا نچ نماز یں فرض نہیں ہوئی تھیں لیکن فجر اور عصر کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہماز یں فرض نہیں ہوئی تھیں لیکن فجر اور عصر کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی وفد وہاں پہنچا تو انھوں نے فجر کی نماز شروع کرائی ۔ قر اُت بلند آواز سے فر مائی۔ یہ جنات کا وفد وہاں پہنچا تو انھوں نے قر آن کریم سائے ایس ساٹھ آیات سے لیکرسوآیات تک پڑھتے تھے تر تیل کے ساتھ یعنی شم کھر کھر کر۔ جنات نے جب قر آن کریم ساتھ ایکن کے ساتھ یعنی گھر کھر کر۔ جنات نے جب قر آن کریم ساتھ اور پابندی نزول وقی کی وجہ ہے گئی ہے کہ اس کریم ساتوں کو بات بھو آگئی کے ہمارے اُوپر پابندی نزول وقی کی وجہ سے گئی ہے کہ اس پر کی شم کا حرف نہ آئے۔ وقی مسلمان پر کی شم کا حرف نہ آئے۔ وقی کے تحفظ میں کوئی شک نہ کرسکے۔ یہ جنات و ہیں مسلمان ہو گئے کیوں کہ ان کی زبان عربی تھی ایک ایک لفظ بچھر ہے تھے۔ آپ سائوائی لیے ان کو کور کے ان کی زبان عربی تھی ایک ایک لفظ بچھر ہے تھے۔ آپ سائوائی لیے ان کور کی کے ان کور کی کور کی کور کی کی دران کی زبان عربی تھی ایک لفظ بچھر ہے تھے۔ آپ سائوائی لیا کی زبان عربی تھی ایک لفظ بچھر ہے تھے۔ آپ سائوائی لیا کی کور کی کی دران کی زبان عربی تھی ایک لفظ بچھر ہے۔

نہیں دیکھااور نہ سحابہ میں اُٹھ نے دیکھا۔ آپ سی ٹالیا ہے کے ساتھ اس وقت حضرت زید بن مارشہ اور حضرت بلال سے ڈھٹا۔ آپ سی ٹالٹھ کی ہے ملاقات کے بغیر ہی وہ جنات واپس چلے گئے۔ کیوں کہ نمائندے سے اُٹھوں نے جاکر رپورٹ پیش کرنی تھی۔ وہ جب چلے گئے۔ کیوں کہ نمائندے سے اُٹھوں نے جاکر رپورٹ پیش کرنی تھی۔ وہ جب چلے گئے تو بخاری شریف کی روایت ہے آڈنٹ کے جاکہ الشّحرّ ہا ایک درخت نے بول کر آخوش میاں چند جنات آئے سے انھوں نے قرآن پاک آخوش سے سااور یہیں مسلمان ہو گئے اور وَلَوُ اللّٰ قَوْمِهِ مُنْدُدِینَ [الاحقاف:۲۹]"وہ پلٹے سااور یہیں مسلمان ہو گئے اور وَلَوُ اللّٰ قَوْمِهِ مُنْدُدِینَ [الاحقاف:۲۹]"وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف ڈرسناتے ہوئے۔"اپنی قوم کورب کے عذاب سے ڈرانے کا عہد کر سے گئے ہیں۔

تو آپ مل فالی ایم کی درخت نے اطلاع دی کہ جنات آئے تھے اور مسلمان ہوکر پلے گئے ہیں۔ اور میدارادہ لے کر گئے ہیں کہ اللہ تعالی جس چیز کو چاہے بلاسکتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت ملی فالی فی ایک میں ایمی تک اس پھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس پھر کے یاس سے گزرتا تو مجھے سلام کہتا تھا۔

اس سورت کا نام سورۃ جن ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چالیسوال نمبر ہے۔اس کے دورکوع اوراٹھا کیس [۲۸] آیات ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں گل آپ فرمادیں اُؤجی اِلیّ وی کی گئی ہے میری طرف اَنّه استَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ کہ بِ شک شان ہے کہ سنا ہے ایک جماعت نے جنوں میں سے۔ نفو کالفظ عربی زبان میں دس سے کم پر بولا جاتا ہے۔ یعنی دس نہیں سے نوکا ذکر بھی آتا ہے ، سات اور پانچ کا ذکر بھی آتا ہے۔ پانچ کے نام میں نے ابن دُرید بر توالا با نے کے حوالے سے بتائے ہیں۔ فَقَالُوْ اللّٰ بِس اُنھوں نے کہا سننے کے ابن دُرید بر توالا با نے کے حوالے سے بتائے ہیں۔ فَقَالُوْ اللّٰ بِس اُنھوں نے کہا سننے کے ابن دُرید بر توالا بات نے کہا سننے کے ابن دُرید بر توالا بات کے کہا سننے کے ابن دُرید بر توالا بات کے کہا سننے کے دوالے سے بتائے ہیں۔ فَقَالُوْ اللّٰ بِس اُنھوں نے کہا سننے کے ابن دُرید بر توالا بات کے کہا سننے کے دوالے سے بتائے ہیں۔ فَقَالُوْ اللّٰ بِس اُنھوں نے کہا سننے کے دوالے سے بتائے ہیں۔

تو اُنھوں نے کہا کہ ہم ہرگز شریک نہیں تھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو قَانَا الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ شان مارے ربی مارے رب کا درجہ بہت بلند م مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا تہیں بنائی اللہ تعالی نے بیوی اور نہ اولا د۔ بہ ظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ مال اللہ اللہ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جيسي كوئي سورة يرهي جس مين ذكرتها كهنه الله تعالى كى بيوى ب اورنه اولاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علائیلم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔مشرکین مکہ کہتے تھے فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علائیلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مریم علیباللا کے بیٹے بھی مانتے ہیں۔ اگلی بات کھل کرنہیں کرتے کہ پھر حضرت مریم علیباللا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیانسبت ہوگی؟ مگر جب بیدو باتیں مان لیں تو تیسری تو خود بہخود ظاہر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کھا تا ہے، نہ بیتا ہے، نہ بوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہاس کی ابتداہے، نہانہاء ہے، وہ ازلی، ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور

سارى دنيا كوقائم ركھنے والا ہے۔

قَانَ الله عَلَى الله

قَانَاظَنَنَا اور بِ شَک ہم گان کرتے ہے اَن اَن اَن اَلَا اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہُ اَلٰہِ اَلٰہُ اَلٰہِ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِلٰہُ اللہُ ا

قَانَهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْ اور بِ شَک بچھمردانانوں میں سے یَعُوٰدُوْنَ پناہ پکڑتے تھے ہو جَالٍ مِنَ الْجِنِ کچھمردوں کی جنات میں سے فَزَادُوْهُمُ وَهُمُ الْجِنَ لَيْ وَهُمُ الْجِنَ لَيْ الْجِنَ الْجِنَ لَيْ الْجَالِ مِنَ الْجِنَ الْجِنَ الْجَهِمِ روال کی جنات میں سے فَزَادُوْهُمُ اللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِيمَ اللّهُ اللّهُ بِيمَ اللّهُ اللّهُ بِيمَ اللّهُ اللّهُ بِيمَ اللّهُ بِيمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### جبنات كىسىركىشى:

طائف مکہ مرمہ سے تقریباً پہتر [20] میل دور ہے۔ مکہ مرمہ سے لوگ طائف مکہ مرمہ سے تقریباً پہتر [20] میل دور ہے۔ ایک راستے میں ایک جگہ آتی تھی جس کا نام وَج تھا۔ یددشوارگزار پہاڑی تھی۔ وہاں جنات کا ڈیرا تھا۔ لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ ایک موقع پر قافلہ وہاں سے گزررہا تھا کہ ایک جن نے ایک آ دمی کا کپڑا پھاڑ دیا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا تھبرایا کہ میں قابو کپڑا پھاڑ دیا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا تھبرایا کہ میں قابو آگیا اس نے دُہائی دین شروع کردی کہ میں یہاں جنات کا جوسر دار ہے اس کو واسط دیتا ہوں کہ جھے کچھ نہ کہویہ تھجوریں ، یہ کھن ، یہ ستو، میں یہاں چھوڑ تا ہوں ، یہ کھا دُبیو، جھے کچھ نہ کہو۔ جنات نے کہا بڑا سستا سودا ہے۔ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہی ہوتا ہے تھوڑ اسا چھیڑ وتو بہت پچھل جاتا ہے۔ پھرسم پڑگئی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا کھانے پینے کی ساچھیڑ وتو بہت پچھل جاتا ہے۔ پھرسم پڑگئی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا کھانے پینے کی ساچھیڑ وتو بہت کچھل جاتا ہوئی کھوریں ، کوئی تھوریں ، کوئی ستو ، کوئی دودھ۔ جنات سرکش ہو گئے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یہ بجاری بھی گراہ اور وہ بھی گراہ اور وہ بھی گراہ اور وہ بھی گراہ۔

توفر ما یا کھم ردانسانوں میں سے پناہ کرڑتے ہیں جنات کی ہیں بڑھادیا انھوں نے ان کی سرکشی کو قَائَهُ مُظَنِّوُ اور بے شک انھوں نے خیال کیا۔انسانوں نے خیال کیا۔انسانوں نے خیال کیا۔ انسانوں نے خیال کیا گئی تُبعَتَ اللهُ خیال کیا گئی تَبعَتَ اللهُ خیال کیا گئی تَبعَتَ اللهُ آخدًا کہ الله تعالی کیا آن تَن تَبعَتَ الله آخدًا کہ الله تعالی ہرگز نہیں جھیج گاکسی کو نبی بنا کر۔اب بتا چلا کہ الله تعالی نبی جھیجنا ہے۔ہارانظر می محلط تھا اورانسانوں کا نظر می محلط تھا۔

اورمفسرین کرام بُیَشِیْ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ بے شک انسانوں نے بھی خیال کیا اوراے جنات تم نے بھی خیال کیا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کونہیں اُٹھائے گا۔ بعث بعد الموت نہیں ہوگ ۔ قَانًا لَمَسْنَا السَّمَآءَ اور بے شک ہم نے ارادہ کیا آسان کی طرف جانے کا۔ جنات کے لیے کوئی یا بندی نہیں تھی۔ وہ آسانوں کی طرف آتے جاتے ہے۔قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یا بندی لگ گئے۔اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ بے شك مم نے قصد كيا آسان كى طرف جانے كا فَوَجَدُنْهَا يس يايا مم نے آسان كو مُلِئَتُ حَرَسًا۔ حَرِّسًا حَارِسٌ کی جمع ہے۔ حارت کامعنی ہے پہرے دار معنی ہوگا بھراہوا پہرے داروں سے ۔ جگہ جگہ چوکیدار ہیں شدیدًا سخت پہرا۔ سیورٹی والے سی کوآ گے نہیں گزرنے دیتے بغیر جالا کی کے قشہبًا۔ شُھُبًا شِھاب کی جمع ہے، شہابوں سے بھرا ہوا یا یا۔ اُو پر سے ہم پرستارے پڑتے ہیں کوئی مرجا تا ہے، کوئی تھمکس جاتا ہے، کوئی زخمی ہوجاتا ہے، پہلے اتنی سزائیں نہیں تھیں قَانَا کُنَّا نَقُعُدُ اور بِشُك مِم بيضة تص مِنْهَا آسان كاطرف فضامين مَقَاعِدَ لِلسَّنِع بيض ك جگہوں میں سننے کے لیے فرشتوں کی باتیں لیکن فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْانَ پس جوسے گااب فرشتول كى باتيس يجِدْلَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وه يائ كاابِ ليوث جانے والاسارا بالكل تيار \_جس ونت بات سننے كے ليے أو يرجائے گااس پرستارہ بھينك ديا جائے گا۔ وه جنات كَهِ لِكُ قَانًا لَا نَدُرِي اور بِ شك بم نهيل جانت أَشَرُّ أريد بمن في الأرض كياشركا اراده كيا كياب ان كي بارك مي جوز مين مي بي اَمْ اَرَادَيِهِ مْرَبُّهُ مُرَشَدًا إِياراده كياب ان كساتهان كرب في بعلائي كاليعن الله تعالی نے اپنا پنمبرمبعوث فرمایا ہے اور قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ بتیجہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لوگ ان کی بات مان کر بھلائی یا تیں گے یا انکار کر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ہمیں نتیج کاعلم نہیں ہے کہ انھوں نے ماننا ہے یا انکار کرنا ہے۔

# وَآثَامِتَا الصَّلِحُونَ وَمِثَادُونَ ذَلِكَ الْكَالَةُ الصَّلِحُونَ وَمِثَادُونَ ذَلِكَ الْكَالِمُ وَلَنَّ الْمُلَامِقِ وَلَنَّ الْمُلَامِقِ وَلَنَّ الْمُلَامِقِ وَلَنَّ الْمُلَامِقِ وَلَنَا الْمُلَامِقِ وَلَنَّ الْمُلَامِقِ وَلَنَّ الْمُلَامِقِ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ الْمُلَامِقِ وَلَا الْمُلَامِقِ وَلَا الْمُلَالِمُ وَلَا الْمُلَامِقِ وَلَا اللَّهِ وَلَا الْمُلَامِقِ وَاللَّهُ وَلَا الْمُلَامِقِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُلْمِقِ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُواعِلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللّهُ الللللّهُ وَالللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَالِمُلْمُ اللّه

مَّآءً عَنَ قَالَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَنْ ذِلْرِريَّهِ يَسْلُلُهُ

عَنَا إِنَّا صَعَدًا إِنَّ الْمُسْبِعِ لَيْلُهِ فَلَا تَنْعُوْا مَعَ اللَّهِ آحَدًا أَنَّ

الله الله عَبْ أَلله يِلْ عُونُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِكَافًا اللهِ عِنْ عُونُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِكَافً

قَاتَامِنَا اور بِ شَكَ بَم مِيلِ الصَّلِحُوْنَ نَيك بَكِى بَيْلِ وَمِنَا وَنَ وَلِكَ اور بَم مِيلِ اللهِ عَلَاوه بَكِى بَيْلِ الْحَوْنَ الْلِهُ وَقَالَطُونَا اللهِ عَلَى اللهِ وَقَالَطُونَا اللهِ اللهِ وَقَالَطُونَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كرك كاكى كا قَلَارَهَقًا اورنهزيادتى كا قَاتَامِتَاالْمُسْلِمُونَ اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں وَمِنَّا انْظُسِطُونَ اور ہم میں بے انساف بهى فَمَنْ أَسُلَمَ يِس جومسلمان بوكيا فَأُولَإِكَ تَحَرَّوُ ارَشَدًا پس أنهول نے كوشش كى بھلائى حاصل كرنے كى وَامَّاالْقُسِطُونَ اور بهر حال جوب انصاف بين فَكَانُو الْجَهَنَّ مَ حَطَبًا لِي وه بول عَجَبْم کے لیے ایندھن قَ اَنْ لَو اسْتَقَامُوا اور اگر بیلوگ قائم رہیں عَلَی الطّرينَة سيد هراسة بر لأسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا توجم يلا عين النكو وافرياني لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ تَاكَمِهُمُ آزما عين الله عِلَى عِن يَعُرِضُ وَمَن يُعُرِضُ عَنْ ذِكْرِرَيِّهِ اورجوتحض اعراض كرے گااین رب كے ذكرسے يَسُلُكُهُ چلائے گااس کو اللہ تعالی عَذَابًا صَعَدًا ایسے عذاب میں جو چڑ ھٹا ہوگا قَانَّالُمَسْجِدَيلت ورب شكم معري الله تعالى كي بين فلاتَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا لِيس نه يِكَارِواللّٰه تعالى كے ساتھ سى كو قَانَ اور بے شك شان سيه لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللهِ جس وقت كفرا موا الله تعالى كابنده يَدْعُوْهُ لِكَارِنْ كَ لِيهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كُو كَادُوْ ايْكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُريب تھا کہ بیلوگ ہجوم کر کے اس کے قریب اکتھے ہوجا تیں۔

ربط:

اُوپر سے جنات کابیان چلاآر ہاہے جوقر آن س کرایمان لے آئے اور اپن قوم کو

ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے تھے۔ یہ وہی جنات کا گروہ تھا جواس بات کی تحقیق کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آیا تھا کہ ہم پر پابندی کی وجہ کیا ہے کہ اب ہم آسانوں کی طرف نہیں جاسکتے۔

ان جنات نے یہ بھی کہا قَ آ نَّامِنَّالصَّلِحُونَ اور بے شک ہم میں نیک بھی ہیں و مِنْادُونَ ذٰلِكَ اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جنات بھی عقل منداور مكلف مخلوق ہے۔ یعنی شریعت کے پابند ہیں۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہیں اسی طرح جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مد کے بھی ہیں۔ کہنے گئے گئا طَر آپِقَ قِدَدًا۔ جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مد کے بھی ہیں۔ کہنے گئے گئا طر آپِقَ قِدَدًا۔ طر اِثَّقَ طُورِیُقَدُّ کی جمع ہے، اور قِدَدَ قِدَّ ہُی جمع ہے۔ طریقہ کا معنی راستہ ہے۔ اور قِدَ ہُو گُن کی جمع ہے۔ طریقہ کا معنی ہے بھٹا ہوا۔ راستے بھٹے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مختلف ہیں۔ معنی ہوگا ہم مختلف راستوں میں سِٹے ہوئے شے۔ کوئی یہودی ، کوئی عیسائی ، کوئی ہندو، کوئی میسائی ، کوئی ہندو، کوئی صحفے۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں جنات میں بھی مختلف مذاہب ہیں۔ عقیدے کے کھا ظ سے پھٹے ہوئے ہیں۔

قَافَاظَنَاً اور بے شک ہم نے یقین کرلیا آن آن تُعْجِزَ الله فِی الْاَرْضِ اس بات کا کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالی کوز بین میں۔رب تعالی کے فیصلے کوٹالنے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے۔رب تعالی جوفیصلہ نافذ کرنا چاہیں وہ ہوکر رہتا ہے وَان تُعْجِزَهُ هُرَبًا اور ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالی کو بھاگ کر۔ یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھو! لوگ جرم کر کے دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں جہاں اس حکومت کا اثر ورسوخ نہیں ہوتا۔رب تعالی کے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ صورہ رحمٰن پارہ ۲۷ میں ہوتا۔ رب تعالی کے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ سورہ رحمٰن پارہ ۲۷ میں ہے "اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگرتم طافت رکھتے ہو

آن تَنْفُذُوا مِنَ الْقَطَارِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كَنْكُلُ جَاوُ آسانوں اور زمین كے كناروں كَ تُنْفُذُو امِنَ الْفَدُو اللّهِ اللّهُ اللّ

توجنات نے کہااور نہ ہم بھاگ کراللہ تعالی کوعاج کر سکتے ہیں ق اَنَّالَمَّا سَمِعَنَا اللہ ہم ایمان لائے اس پر کہ اللہ تھی اور بے شک جس وقت ہم نے ہدایت تی اُمتَّا بِہ ہم ایمان لائے اس پر کہ بیراسر ہدایت ہے اللّہ ﷺ فیلے تیب اللہ کہ اللہ کہ کہ بیس ہوگا کے کہ کہ بیس ہے۔ ہم کہ بیتے ہیں فَمَن یُوْفِیہ پہر بِیہ پس جوایمان لائے گا پنے اس کوئی شک نہیں ہو ایمان لائے گا پنے اس بر فَلَا یَمقَان کَا خُون کرے گا کی کا انقصان کا قَلاَ رَهَا اور نہ زیادتی کا خوف کرے گا کی کا انقصان کا قَلارَهَا اور نہ زیادتی کا خوف کرے گا ۔ کی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں جتے نمبر بنتے ہیں اس میں کم کیے جا نمیں ایسانہیں ہوگا ۔ یا بُرائی کے جتنے نمبر بنتے ہیں اس سے زیادہ کر دیے جا نمیں ایسانہیں ہوگا ۔ قاعدے کے مطابق نیکی کا پورا بدلہ ملے گا اور بدی میں زیادتی جا نمیں ایسانہی نمیں ہوگا ۔ قاعدے کے مطابق نیکی کا پورا بدلہ ملے گا اور بدی میں زیادتی نہیں کی جائے گی فَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرَّا اَیْرَ ہُ ہُ وَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرَّا اِیْرَ ہُ ہُ وَمَن یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّة شَرَّا اِیرَ ہُ ہُ کے اور وَرہ برابر جو نیکی کرے گا دور کی میں کے گا۔ پیری کرے گا دیکھ لے گا اور ذرہ برابر جو نیکی کرے گا دیکھ لے گا اور ذرہ برابر جو نیکی کرے گا دیکھ لے گا اور ذرہ برابر جو نیکی کرے گا دیکھ لے گا ور کرہ برابر جو نیکی کرے گا دیکھ لے گا اور ذرہ برابر جو نیکی کرے گا دیکھ لے گا ور کو کھے لے گا۔

### جن سے میں مسلمان بھی ہیں اور کافسر بھی:

اور جنات نے یہ جم کہا قَاتَا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ اور بِ شک ہم میں مسلمان بھی ہیں ورجنات نے یہ جم کہا قَاتَا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ اور ہم میں بِ انصاف بھی ہیں جورب تعالی کاحق دوسروں کو دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اِنَّ الشِّرُ لَتَ لَظُلُمُ عَظِیْمُ ﷺ [ سورة لقمان]

"بے شک شرک بڑاظلم ہے۔" رب تعالیٰ کی توحید میں کسی کوشریک کرنا بڑاظلم اور ناانصافی ہے۔ تو جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی ہیں۔

مؤطاامام مالک میں روایت ہے حضرت غمر بڑاتھ اپنے دورِ خلافت میں اپنے دفتر میں اپنے دفتر میں انتھے۔ایک خوب صورت نو جوان عورت سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔حضرت عمر بناتھ نے نگاہیں نیجی کرلیں۔اس عورت نے کہا کہ نثر یعت میں کوئی شرم نہیں ہے میری طرف دھیان کر کے میری بات سنو! میرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔میرے والدین فوت ہو چکے ہیں میرا خاوند معلوم نہیں کہا چلا گیا ہے؟ میری شکل وصورت اور جوانی کو دیکھو۔ مجھے خدشہ ہے کہ میں گناہ میں نہ مبتلا ہوجاؤں۔اور میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو۔

حضرت عمرین تخفی نے منٹی کو حکم دیا کہ اس عورت کا نام پرا درج کر کے با قاعدہ بیت المال سے وظیفہ جاری کر دو۔ اور اس عورت سے فر مایا کہ چارسال چار مہینے دس دن کی مدت پوری ہونے وو پھر تمھارا نکاح ہوگا ، انظار کرو۔ کیوں کہ مفقو دالخبر جس کاعلم نہ ہو کہ مردہ ہے یا زندہ ہے اس کا چارسال چار مہینے دس دن انظار کر کے پھر عورت نکاح کرسکتی ہے۔ چنا نچہ چارسال چار مہینے دس دن کا عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت کا نکاح کردیا گیا۔

نکاح کے بچھ عرصہ بعد پہلا خاوند بھی آ دھمکا۔اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں ہے تو وہ حضرت عمر رہائیجہ کی عدالت میں جا پہنچا اور شور مچایا۔حضرت عمر رہائیجہ کی عدالت میں جا پہنچا اور شور مچایا۔حضرت عمر رہائیجہ نے فر مایا کہ دیکھو بھائی ! تمھاری بیوی خوب صورت، جوان ،صحت مندتھی۔اس نے آکر کھری بات کہی کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی میرا پچھ کرو۔ہم نے تیراا نہظار

کرنے کے بعداس کا نکاح کردیا۔ اس آدمی نے کہا حضرت! میری بھی بات سنو۔ مجھے جنات اُٹھا کرلے گئے ہے۔ میں اتنے سال جنات کی قید میں رہا ہوں۔ وہ جنات کافر سنے۔ وہاں مسلمان جنات بھی تھے۔ مجھے انھوں نے نمازیں پڑھتے دیکھا تو مجھ سے حال پو جھا۔ انھوں نے میری حمایت کی۔ مسلمان جنات میری حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے جہاد کیا۔ مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے مجھے رہا کردیا اور میں گھر بہنچ گیا۔ میں تو مجبورتھا میرے بس کی بات نہیں تھی۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایس حالت میں اگر پہلا خاوند آجائے تو وہ عورت پہلے خاوند کی ہوگ ۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ پانی نہ ملے توشیم کرنا ہے۔ شیم کرنے والے کوجب پانی نظر آجائے گاتو تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عورت بچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی خطر آجائے گا تو تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عورت بچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی ہوگ ۔ ہے لہٰذا عدت گزار نا پڑے گی ۔ اور اس اثنا میں جو اولا دہوئی ہے وہ ثابت النسب ہوگ ۔ عدت کے بعد پہلے خاوند کے پاس چلی جائے گی ۔

#### حدیث ِخرافه کی حقیقت:

خرافات کا لفظ مشہور ہے۔ عام طور پر بولتے ہیں بی خرافات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فی ان نے کہا کہ بی حدیث خرافہ ہے۔ یعنی خرافات کی بات ہے۔ آنحضرت مان فی این نے کہا کہ بی حدیث خرافہ "کیا تو جانتی ہے خرافہ کیا ہے؟"

مخضرت مان فی این ہے نے فر مایا آئٹ رین قا الغوافۃ "کیا تو جانتی ہے خرافہ کیا ہے؟"

مخضرت مان فی آئی من سے سنا ہے کہ جو بات مجھ نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں۔ آنحضرت مان فی آئی من منایا خوافہ اسم رُجُلِ "خرافہ ایک آدی کا نام ہے۔" اس کو جنات قید کر کے لے گئے تھے۔ وہ کافی عرصہ جنات میں رہا پھر جنات نے اس کورہا کر ویا۔ وہ جنات کی عجیب وغریب باتیں لوگوں کو سنا تا تھا جولوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ویا۔ وہ جنات کی عجیب وغریب باتیں لوگوں کو سنا تا تھا جولوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی

تھیں (حضرت نے ہنتے ہوئے فر مایا ) پھرجو بات لوگوں کو مجھ نہیں آتی تھی اس کوحدیثِ خرافہ کہددیتے تھے۔اس سے خرا فات کالفظ ہے۔

ر برت المسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاوَلَہِكَ تَحَدَّ وَارَشَدًا - تحری کامعنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ پس جومسلمان ہوگیا پس اُنھوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی وَامَّا الْقُسِطُونَ اور بہر حال جو بے انھوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی وَامَّا الْقُسِطُونَ اور بہر حال جو بے انسان ہیں وہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔

بعض سطی قشم کےلوگ کہتے ہیں کہانسانوں کا دوزخ میں جلنا توسمجھ میں آتا ہے کہ خاک مخلوق ہے اور جنات تو ناری مخلوق ہے نار کو نار میں کیا تکلیف ہوگی ، آگ کو آگ میں کیا تکلیف ہوگی؟ لیکن وہ نادان میہیں سمجھتے کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگاراس طبقے کی حرارت اور تپش ہے میں تکلیف میں ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ اس طرح جوجہنم کاسر دطبقہ ہے اس نے بھی دوسرے طبقے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ بیجوگرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے بیجہنم کے گرم طبقے کا سانس ہے۔ اور سردیوں میں جوسخت سردی ہوتی ہے بیجہنم کے سرد طبقے کا سانس ہے۔توجہنم کی آگ کا اتنافرق ہے کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی۔اور جنات دنیا کی آگ ہے پیدا ہوئے ہیں اورجہنم کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔توان کو کیوں نکلیف نہیں ہوگی۔ پھراگرکسی کو یہ بات سمجھنہیں آتی کہ آگ کو آگ ے تکلیف ہوگی تو وہ یہ مجھ لے کہ زمہر پر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ یہ ٹھنڈا طبقہ ہے۔ان کو جہنم کے زمہر پر طبقہ میں پھینکا جائے تو وہ بھی جہنم کا حصہ ہے۔ قَانَ نُواسْتَقَامُوا كَاعِطْف مِ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنّ بر-بات كومجهنا قاری حضرات کے لیے کہد ہا ہوں۔اس کامفہوم اس طرح بنے گا قُل اُوجی اِلْکَ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ آپ کہدویں میری طرف وی کی گئی ہے کہ بے شک سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے اور آپ کہددیں میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی اور الرياوك قائم ربي عَلَى الطَّرِيْقَةِ حَلْ كراست ير لَاسْقَيْهُمُ مَّاءً غَدَقًا تو ہم پلائیں گےان کووافر پانی ۔ یعنی میری طرف بیوجی کی گئی ہے کہا گریہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو اللہ تعالی ان کو بارش کے ذریعے وافر یانی بلائیں گے ۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ تاكہ ہم آزمائي ان كو، ان كا امتحان ليس يانى كے ذريعے۔ فيلهِ كى "، ضميريانى كى طرف جارہی ہے کہ بارش ہونے کے بعد کون اللہ تعالی کا شکریدادا کرتا ہےاور کون ناشكرى كرتاب وَمَنْ يُعْدِضُ عَنْ ذِنْ يُرِدِيهِ اورجوفض اعراض كرے گااپندرب ك ذكر \_ \_ - ذكر \_ قرآن كريم بهى مراد ب إنّانَ من نزَّ لنَاالذِّ كُرَ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ [الحجر: ٩]" بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔" اور ذکر ہے مراد نماز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی مراد ہے۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کے قرآن ے، نمازے، اللہ تعالی کی یادے اعراض کرے گا یسلکہ عَذَابًا صَعَدًا چلائے گا اس کواللہ تعالی ایسے عذاب میں جو چڑھتا ہوگا۔ یعنی روز بدروز اس کاعذاب بڑھتا جائے كَاكُمْ بَيْسِ مِوكًا ـ سوره نبا ياره • ساميس به فَكَنْ نَزِيْدَكُمْ اللَّاعَذَابًا "يس بم بيس زیادہ کریں گے تمھارے لیے مگر عذاب " جنتیوں کے لیے لذتیں اور خوشیال بڑھتی حائمیں گی اور دوزخیوں کے لیے عذاب۔

الكي آيت كاعطف بهي اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ برب كه آپ فرمادي كهميري

طرف وحی آئی ہے قَانَ الْمَسْجِدَ لِلهِ اور بِ شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں فَلَاتَدُعُوٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِم

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن ور دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دشگیر

قرآن کا تکم دیکھواورلوگوں کاعمل دیکھو! کتے بڑے ظلم کی بات ہے۔فرمایا قرآن قام عَبْدُالله اور بے شک شان ہے ہے جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ قرآن کریم میں آنحضرت مان فالیہ کے سرنام آئے ہیں۔ان میں ایک عبداللہ بھی ہے۔عبداللہ کا معنیٰ ہے اللہ کا بندہ صحیح معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے بندے آپ مان فالیہ ہیں۔جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ کا بندہ حضرت محمد سول اللہ مان فالیہ ہیں گئر ہیں۔ بی مائٹ اللہ مان فالیہ ہیں گئر اور نے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کا دُوْ ایک گؤنوْنَ عَلَیْہِ لِیَہَدا قریب تھا کہ بیاوگ جوم کر کے آپ مان فالیہ ہیں۔ کھڑیں۔ کے میں اللہ تعالیٰ کو کا دُوْ ایک گؤنوْنَ عَلَیْہِ لِیہَدا قریب تھا کہ بیاوگ جوم کر کے آپ مان فالیہ ہیں۔ کے قریب اسٹھے ہو جا میں۔

 اثر ہوجائے۔ تواللہ تعالیٰ کی توحید بنیا دی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے۔
[ایمن]

6,x9;9;x0

قُلُ (اے نی کریم ما اُلٹائیلیم!) آپ کہدیں اِنّماۤ پختہ بات ہے اَدْعُوٰارَ بِنّ ہیں این رب کو پکارتا ہوں وَلاَا شرک بِنۃ اور ہیں نہیں اُریک طہراتا اس کے ساتھ اَحَدًا کسی کو قُلُ آپ کہدیں اِنّی جِنک ہیں لاَا مُدِلْ کُدُ نہیں ہوں مالک تمارے لیے اَنْی جِنک ہیں لاَامُدِلْ کُدُ نہیں ہوں مالک تمارے لیے ضَرًّا نقصان کا وَلاَر شَدًا اور نفع کا قُلُ آپ کہدیں اِنّی اَنْ یُجِیْرَ نِیْ بِی جَنک بجے ہرگز نہیں پناہ دے گا مِنَ الله الله تعالیٰ کی کُرْ ہے اَحَدُ کوئی بھی وَلَنْ اَجِدَ اور ہیں ہرگز نہیں پاوُں گا کُرُ ہُونِ ہوں گا کُرنہیں پاوُں گا مِنْ دُونِ ہوں الله تعالیٰ سے نیچ مُدُرِّ تَحَدًا جائے پناہ اِلّا بَلْقَامِنَ اللهِ مِنْ دُونِ ہوں الله تعالیٰ سے نیچ مُدُرِّ تَحَدًا جائے پناہ اِلّا بَلْقَامِنَ اللهِ مِنْ دُونِ ہُوں گا مِنْ دُونِ ہوں الله تعالیٰ سے نیچ مُدُرِّ تِنْ اللهِ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

مرمیں مالک ہوں اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا وَرِسْلَتِهِ اوراس کے احكام پنجانيك وَمَنْ يَعْصِ اللهَ اورجو تحض نافر مانى كرے كا الله تعالى كى وَرَسُولَهُ اوراس كرسول كى فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ لِيس بِشُكُ اس كَ لیجہم کی آگے خلدین فیھ آبدًا ہمیشہ رہیں گے اس میں حَثَی إِذَارَاوُا يَهَالَ تَكُ كَهُ جَبِ دَيَكُصِي كَ مَا اللَّ فِيزِكُو يُوْعَدُوْنَ جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعْلَمُونَ پی عنقریب جان لیں گے مَنْ أَضْعَفُ ال كوجوزياده كمزورب ناصِرًا مددگار كے لحاظت ق أَقَلُّ عَدَدًا اورزياده كم مِ مُنتى كے لحاظ سے قُلْ آپ فرماديں إِنْ اَذرِی میں ہیں جانا اَقَریب کیا قریب ہے مّا وہ چیز تُوْعَدُونَ جَس چِيز كاتمهار بساته وعده كيا كيا به أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا یابنائے گاس کے لیے میرارب کوئی میعاد علِمُ الْغَیْب وہ عالم الغيب ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ لِيسْ الله على عَيْبِهِ لِيسْ الله على عَيْبِ بِر أَحَدًا كُسى كُو إِلَّا مَنِ ارْ تَضْى مِنْ رَّسُولٍ مَّرْجِس پرراضي مو يغيمرول میں سے فاِنَهٔ پی بشک وہ یشلک چلاتا ہے مِنْ بنین يَدَيْهِ ال كَآكَ وَمِنْ خَلْفِهِ اورال كَ يَكِي رَصَدًا پريدار نِيَعُلَمَ تَاكهوه ظامِر كردك أَنْ قَدْ أَبْلُغُوا كَمْ تَعْقِلْ الْعُول فِي يَنْهَا وية بين دِسْلْتِ رَبِهِمُ الْخِرْبِ كَا لِكَامَاتُ وَأَحَاطُ اور

اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہما اس چیز کا لَدَیْھِمْ جوان کے آگے ہیں وَاَحْطٰی کُلَّشَیْ اوراس نے گن رکھی ہے ہر چیز عَدَدًا گنتی کے کحاظ

ے۔

#### ربط بين الآيات:

یملے رکوع میں جنات کا ذکرتھا کہ جنات میں مومن بھی ہیں ، کا فربھی ہیں ،اچھے بھی ہیں ، بُرے بھی ہیں۔ اور جتنے احکامات انسانوں کے لیے ہیں بعینہاتے ہی جنات کے ليے ہيں ۔توحيد،رسالت، قيامت،سب مسائل ميں وہ يابند ہيں انسانوں کی طرح۔ جنات کے بیان کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی کریم سائٹالیانی! قل آپ فرمادین ان سب جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اِنَّهَ آ اَدْ عُوَارَ بِی پخته اور يقينی بات ہے میں صرف اینے رب کو ریارتا ہوں وہی میرا حاجت روا ہے ،مشکل کشاہے، وست گیراور فریادرس ہے وَلآ آشر ك بِهَ أَحَدًا اور میں نہیں شریك كرتا اے رب کے ساتھ کسی گو۔ نداس کی ذات میں اور نداس کی صفات میں ، نداس کے کا موں میں کوئی شریک ہےاورنہاس کےاراد نے اور چاہنے میں کوئی شریک ہے۔ وہ ہراعتبار سے دحدۂ لاشریک ہے۔ اور دوسرا اعلان پیجی کر دیں ۔ قُلُ ۔ آپ ان ہے کہہ دیں ۔ إِنْيَ لَآ أَمْ لِكَ لَكُمْ ضَدًّا فِي لاَرْشَدًا بِشك مِينَ بَهِينَ مِولَ ما لكتم هارے ليے نقصان كا اور نه نفع کا۔ضارّ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے۔میرے اختیار میں نہتمھا رائفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ اس ہے تم خود انداز ہ لگالو کہ اور کوئی کس طرح نفع نقصان کا مالک ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آنحضرت سالینٹی پیلم کی ذات بڑامی ہے بڑھ کر انسی کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بلندر ہے کی شخصیت ہے

اعلان کروایا جار ہاہے کہ میں تمھارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ توشہید، ولی کیے مالک ہوجائیں گے۔اور قرآن پاک میں دوجگہنویں پارے میں اور گیارھویں پارے وََلَا نَفْعًا [ یونس: ۴۹] میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نقصان اور نفع کا۔ " کتنے کھرے لفظوں میں اعلان کروایا ہے۔اور فرمایا بیاعلان کردیں قُلْ آپ کہہ دیں اِنْيَ لَنْ يَجِيْرَ نِيْ مِنَ اللهِ بِحِصْ مِرْتَهِينِ بِناه و عِكَا اللهُ تَعَالَىٰ كَى بَكِرْ سِ اَحَدُ كوئى بھى\_اگرمعاذ الله، الله تعالى مجھے پکڑنا جائے تو مجھے الله تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی بحا نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ شرطیہ ہے۔ ایمانہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔جیما کہ سورۃ زمرآیت نمبر ۲۵ پارہ ۲۴ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہن أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ "الرآب في شرك كياتوضائع بوجائ كاآب كاعمل-" اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ پنیمبرشرک کرسکتا ہے۔ ہرگز نہیں! بلکہ یہ جملہ فرضیہ ہے۔ یا جي الله تعالى في ما يا قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُنِ وَلَدٌّ فَأَنَا أَوَّلَ الْعَبِدِينَ [زخرف: ١٨] " آپ فرمادیں اگر مورحمان کے لیے اولا وتو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔" اں کو جملہ فرضیہ کہتے ہیں۔

آپ کہددی ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے آر بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ تا چاہے قرآن آجِد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور ہر گرنہیں پاتا ہیں اللہ تعالیٰ کے پناہ بہنچانے کااس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے قریالہ ہوں اللہ تعالیٰ کے پنام پہنچانے کااس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے قریالہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ادکام پہنچانے کا مجھے اختیار ہے۔ یہ انسان کے بس میں ہے نیکی کا تھم دینا، برائی ت

روکنا۔ باتی میں تمھارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں وَ مَنْ یَعُصِ الله وَ رَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَ رَسُولَهُ وَ الله وَ مَنْ یَعُصِ الله وَ رَسُولَ مَا فَی اور اس کے رسول صلی ایک ہے خلدین فیما آبدًا فَانَ لَهُ مَارَ جَعَنَّم میں ہیشہ۔ کافر ، مشرک ، مرتد کے لیے ، رب تعالیٰ کے باغی کے لیے رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ۔ کافر ، مشرک ، مرتد کے لیے ، رب تعالیٰ کے باغی کے لیے میں وقت بھی دوز خسے چھٹکارانہیں ہے۔ اگرایمان ، عقیدہ سے جے اعمال میں کی ہے، گناہ گار ہے کئی نہیں وقت دوز خسے رہا ہوکر جنت میں چلا جائے گا۔

فرمایا حَتَی اِذَارَا وَامَایُوعَدُونَ یہاں تک کہ جب دیکھیں گاس چیزکو جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گا ورتم عذاب میں گرفتارہو گے یا قیامت نے پہلے بھی تم پرعذاب آسکتا ہے۔ مختلف قوموں پرعذاب آئے ہیں۔ تو فرما یا جب دیکھیں گے اس چیز کوجس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعُلَمُونَ پس بہتا کیدوہ جان لیس گے من آخستَفُ ناصِرًا کون زیادہ کمزور ہے ازروئے مددگار کے وَاقَلُ عَدَدًا اورکون زیادہ کم ہے گئتی کے لحاظ سے۔ کافرمشرک لوگ آنحضرت سائٹ آئی ہے کہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کتے آ دی ہیں ، کتنی گئتی ہے ان کی ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ سائٹ آئی ہے ساتھ بہت ہے ان کی ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ سائٹ آئی ہے ساتھ بہت تھوڑے آ دی جی ساتھ بہت تھوڑے آ دی جی خور ایس سے نہیں بڑھے۔ کہا تھو ایک تھوڑ سے ایک تھوڑ اے کہ ہم طرح کی تکالیف برداشت کیں مگر کالم نہیں چھوڑ ا۔

اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں:

وہ وفت بھی آیا کہ مشرکوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ آئ آل ایک ان کے ساتھ نہ رشتہ ناتا کرنا ہے اور نہ یُنا کِحُو هُمْ وَ لَا یُبَایِعُو هُمْ "کہ ان کے ساتھ نہ رشتہ ناتا کرنا ہے اور نہ

علم غیب خاصهٔ خدا دندی ہے:

عٰلِمُ الْغَیْبِ الله تعالی عالم الغیب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ وعدہ قریب ہے یا اس کے لیے اس نے کوئی میعادم قرر فرمائی ہے فکلائظ ہو تعلی غیبة آحدًا پس وہ اطلاع نہیں ویتا اپنے غیب پر کسی کو اِلّا مَنِ اَدْ تَظٰی مِنْ ذَسُونِ مَرْسِ پر راضی ہو رسولوں میں سے ان کوغیب کی خبریں بتلا تا ہے۔

سورة آلعمران آیت نمبر ۲۳ پاره ۳ پیل جو الفین اَنْهَ آیالهٔ آیالهٔ آلفین اَنْهُ آوالْفَیْ اِنْهُ آوالْفَیْ اِنْهُ آوالْفَی الله الله آلی الله الله آلی الله

#### اہلِ بدعت کا غلط استدلال اور اسس کے جوابات:

آپ حفرات نے آیت کر بمہ کا سرسری مفہوم بھولیا ہے۔ اہل بدعت کی بھی تن کہ دوہ اس آیت کر بمہ سے کیا استدلال کرتے ہیں۔ وہ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غلیم الغیب ہے فکلا یُظھر علی غیبہ آسکہ اوہ اپنے غیب کی اطلاع نہیں ویا کہ کا گھر الغیب ہے فکلا یُظھر علی غیبہ آسکہ وہ اپنے غیب کی اطلاع نہیں ویا کی کو اِلّا مَن از تَظٰی مِن زَسُولِ مَرجس پرراضی ہو جائے رسولوں میں سے اس کو سارا غیب بتلا ویتا ہے۔ آنحضرت سائٹ آئی کی ذات و کرامی تو ایک ہے کہ رب تعالی ان سے راضی ہیں اس کا انکار کون کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ساراغیب ان کو بتلا ویا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا صرف دو تین باتیں تھمارے سامنے رکھنی ہیں۔

ان کریم میں ایک سوچودہ سورتیں ہیں ۔ سورۃ جن چالیسویں نمبر پر نازل ہوئی۔ ایک سوچودہ ایک سوچودہ سورتیں ہیں۔ سورتیں نکالوتو باقی چوہتر [۳۵] ہوئی۔ ایک سوچودہ [۱۱۳] سورتوں میں سے چالیس سورتیں نکالوتو باقی چوہتر [۳۵] سورتیں بوبعد سورتیں جو بعد

میں نازل ہوئی ہیں وہ غیب ہیں یانہیں؟ اگر سارا غیب آپ کو عطا کردیا گیا تھا تو چوہتر سورتیں بعد میں کیوں نازل ہو تمیں؟ کیا یہ غیب سے نبیں تھیں؟ للبذا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا کہ آپ سائن آپیلم کوساراغیب عطا کردیا گیا تھا غلط ہے۔

دوسری بات میہ کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ میں نہیں جانتا کے قریب ہے وہ چیز جس کا تھ وعدہ کیا گیا ہے یا اللہ تعالی نے اس کے لیے کوئی میاد مقرر کی ہے۔ یعنی عذاب یا قیامت کا مجھے علم نہیں ہے۔ اوراگی آیت میں ہے کہ سب بچھ بتلادیا ہے۔ پھر تو دونوں کا تعارض ہوتا ہے۔ او پراعلان کروایا جاتا ہے کہ مجھے کم نہیں ہے اور آگے سب بچھ بتلادیا ۔ کیا پیقر آن کا مطلب ہے؟

الی تیسری بات ہے ہے کہ اگرای آیت ہے تا بت ہوتا ہے کہ آپ کوسب بھے بتا ویا گیا ہے تو پھر اس کے بعد نفی والی آیتیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ جن میں آپ مین آپ مین آپ مین آپ کی گئی ہے۔ سورة النساء آیت نمبر ۱۹۳ پارہ میں ہے وَرُسُلًا فَدُفَقَصُ ہُدُ عَنَیْكَ "اور ہم نے ایسے رسول بھیج جن کے قد فَقَصَ مُنْ هُ عَنیْكَ "اور ہم نے ایسے رسول بھیج جن کے جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے اور ایسے رسول بھی بھیج جن کے مالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ یہ عطائی علم کی نفی ہور ہی ہے کہ ہم نے آپ کونیس مالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ یہ عطائی علم کی نفی ہور ہی ہے کہ ہم نے آپ کونیس میں بتلائے۔ اور یہ مورة جن کی آب تو پھر کیسے مان لیس کہ سورة جن کی آب سورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہے ، سورة البراء ہے۔ اس پی اللہ تعالی نہا مات مورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہے ، سورة البراء ہے۔ اس پی اللہ تعالیٰ نہا ہے میں مورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہے ، سورة البراء ہے۔ اس پی اللہ تعالیٰ نہا ہے میں طیب میں کھی لوگ ہیں جو منافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نی کریم سائین آپ نے ان کو طیب میں کھی لوگ ہیں جو منافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نی کریم سائین آپ نے ان کو طیب میں کھی لوگ ہیں جو منافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نی کریم سائین آپ نے ان کو طیب میں جو منافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نی کریم سائین آپ نے ان کو طیب میں جو منافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نی کریم سائین آپ نے ان کو طیب میں جو منافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نی کریم سائین آپ نے ان کو

نہیں جانے ہم جانے ہیں۔"

اور سورة منافقوں میں تم پڑھ چکے ہوکہ منافقوں نے آپس میں باتیں کیں۔
حضرت زید بن ارقم بڑا تھ نے آپ مان تالیا کہ ایسی باتیں کر رہے ہے۔
آپ مان تا تاہی ہے نے منافقوں کو بلا کر پوچھا تو کہنے گئے توبہ توبہ ہمیں تو ان باتوں کاعلم نہیں
ہے۔ آپ مان تا تیا ہے ہے خضرت زید کو چھڑکا کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ اس پر سورة
منافقون نازل ہوئی اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ منافقوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ منافق صفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ مان تا تیا تی کھیں۔ منافق حفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ مان تا تیا گئی کہ منافقوں کے یہ باتیں کی تھیں۔ منافق حفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ مان تا تا ہوئی جھوٹ افر مائے۔

حبتی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کو منظور تھیں وہ آپ کو عطافر ما کیں ساراغیب نہیں ملا غیب نہیں ملا غیب نہیں ملا غیب خاصۂ خداوندی ہے وَلِلْهِ غَیْبُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ \* "اوراللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا۔"

توفر مایا: چلاتا ہے اللہ تعالی اس کے آگے اور پیچے پہرے وار۔ وی فرشتوں کے پہرے میں اُتر تی ہے نِیْعَلَمَ تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالیٰ اَن قَدَا بَلَغُوارِ اللّٰهِ رَبِّح مِیں اُتر تی ہے نِیْعَلَمَ تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالیٰ اَن قَدَا بَلَغُوارِ اللّٰهِ مَا کَرَبِهِمْ کَمُعْتِیْ اَصُول نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے احکامات وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمُ اور اللہ تعالیٰ نے اعاطہ کیا ہوا ہے تدرت کے لحاظ سے جو ان کے پاس ہے وَ اَحْصٰی اور گن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے گُلُشی یا ہم چیز کو عَدَدًا ازرو کے گنتی کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیز خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اور نہ اس کے علم سے کوئی چیز خارج ہے۔

6)X9X9X6

# بين الله الخمالة عير

تفسير

سُورُلا الْمُزَمِّلُونِ الْمُخْرَفِي الْمُخْرَفِيلُ فِي الْمُخْرِقِيلُ الْمُخْرِقِيلِ الْمُخْرِقِيلُ الْمُحْرِقِيلُ الْمُخْرِقِيلُ الْمُحْرِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلِيلُ الْمُعِلِيلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِل

(مکمل)



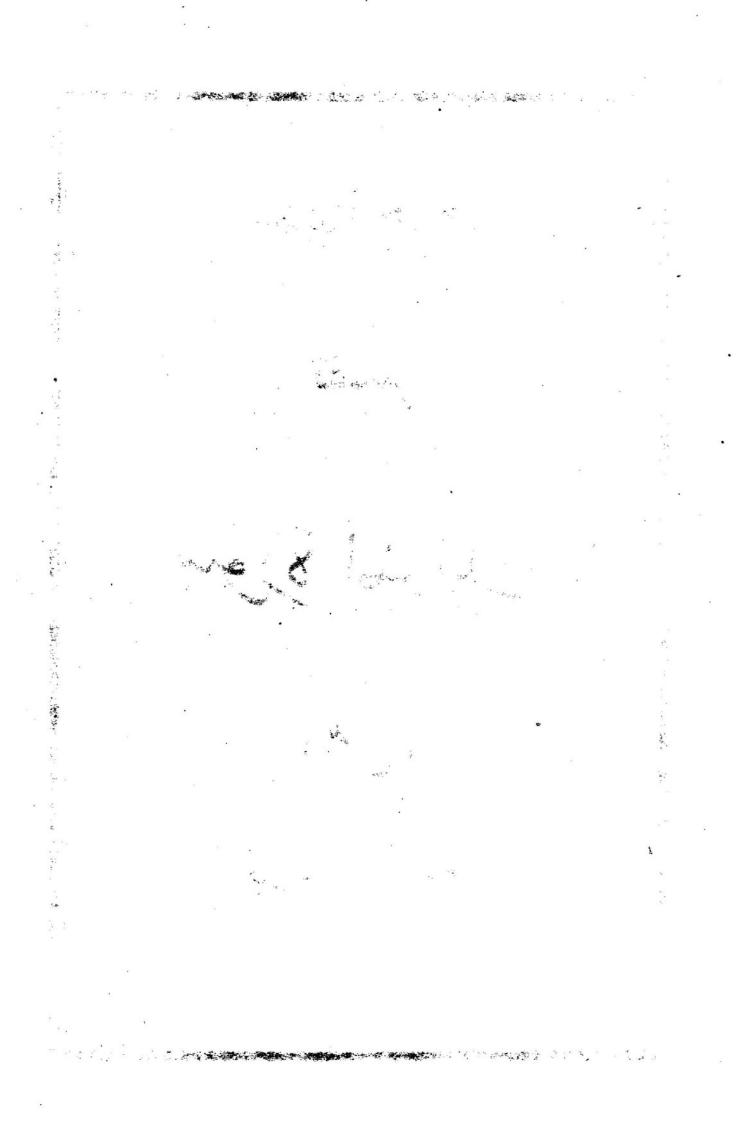

# 

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَانَهُا الْمُرَّمِّلُ فَهُمِ الْكُلُ الْا قَلِيُلُ الْا فَالْمُ فَالْمُ اَوْانَعُصُ اَوْانَعُصُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

ہم عنقریب ڈال رہے ہیں آپ پر قَوْلا تَقِیلًا ایک بات بھاری اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلَ بِعَثْكُ رات كَا أَنْهُنَا هِيَ أَشَدُّوطْنًا بِيزياده سخت ب روندنے (کیلنے) کے اعتبارے قَاقُوَمُ قِیلًا اور زیادہ درست ہے ا بات كرنے كے اعتبارے إنَّ لَكَ بِ شُك آب كے ليے في النَّهَار ون مين سَبْحًا طَوِيلًا شَعْل بهما وَاذْكُر اللَّهُ مَر بِنَّكَ اور ذكر الله كري آپ ايخ رب كے نام كا وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ اور يكسو موجاكي اس كى طرف تَبْتِيْلًا كَيْسُومُوجانا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَهُ شَرِقَ كَارِب مِ وَ الْمَغْرِبِ اورمغرب كا لَآ اللهُ إِلَّا هُوَ نَهِينَ ہِ كُونَى الْمَكَّر وہى فَا يَخِذْهُ وَكِيلًا لِي آب بنائين ال كوكارساز واصبر اورصبر كري عَلَى مَا يَقُولُونَ ان باتول يرجوه مرتے بيل وَاهْجُرُهُمْ اور چيورُ دیں ان کو هَجْرًا جَمِيلًا جِهُورْ ناعمالی کے ساتھ وَذَرْنی اورآب حِيورٌ دي مجص وَالْمُكَذِّبِينَ اور حِيثلان والول كو أولى النَّعُهُ جو تعمت والي بين وَمَقِلْهُمْ اورمهلت دين ان كو قَلِيلًا تحور يسى اِنَ لَدَيْنَا ہِ شُک ہارے یا س اَنْکَالًا بیڑیاں ہیں وَجِیْمًا اور شعلے مارنے والی آگ ہے قَطَعَامًا اور خوراک ہے ذَاغُصَّةٍ طلق میں اسکنے والی قَعَذَابًا أَلِيْمًا اور عذاب ہے وروناک يَوْمَ يَرْجُفُ الْأَرْضُ جَس دن كاني كَي زمين وَالْجِبَالُ اور يهارُ كانيخ

لگیں گے و کانتِ الْجِبَالُ اور ہوجا عیں گے پہاڑ کثیبًا مَّمِیلًا ریت کے میلے پیسلنے والے۔

#### نام وكوا نَفْ سورة اور چيند مدايات:

اس سورت كانام سورة المزمل بـ مزّ مل كالفظ اصل ميس مُتَزَمِّلٌ تها ـ تاكوزاكيا پهرزاكازامين ادغام كيا هُرَّ مِيْلُ هُوگيا۔ هُرِّ مِيْلُ كامعنى بِمُبل ياجادر اوڑھنے والا۔ کپڑا باریک ہویا موٹا ہو کپڑا اوڑھنے والے کوعربی میں مز قبل کہتے ہیں۔ بیسورۃ تیسر نے نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العلق اور سورۃ القلم نازل ہوئی ہیں۔آنحضرت می تفالیہ بمبل اوڑ ھاکر گھر آرام فر مارے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قيام كرين رات كو، رات كوجاكين إلا قائلًا مم تهور احمدرات كا آرام كرين مثانا: رات کے تین حصے کرلیں۔ دوجھے قیام کریں ، تبجد کی نماز پڑھیں ، قر آن کریم پڑھیں ، الله تعالیٰ کا ذکر کریں، تیسرا حصه آرام کریں۔ توفر مایا اے کمبل اوڑھنے والے! قیام کریں رات كوم كرتهورُ احمدرات كا يُضفَة نصف رات قيام كري أوانقُص مِنهُ قَلِينًا یااس نصف سے بچھ کم کردیں تھوڑاسا آؤ ز ذعکیٰ یا نصف پرزیادہ کر دیں۔ دیکھو! یہاں تین صورتیں ہو گئیں۔ایک ہے نصف رات قیام کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نصف ہے کم کردیں تیسراحصہ قیام کریں ہے آپ کی صواب دید پرے۔ تیسری صورت ب ہے کہ دو جھے قیام کریں اور ایک حصہ آرام کریں ہے آپ کی صواب دید پر ہے۔ آ پ سائنٹاآیا ہم کبھی آ دھی رات قیام کرتے ،کبھی دو حصے اور کبھی تیسرا حصہ قیام کرتے تھے۔ سورة مزمل كاجب ببهلاركوع نازل مواآب صاليني يربهي قيام فرض تفااور صحابه كرام شياية

پر بھی رات کا قیام فرض تھا۔ ایک سال تک بیفرضیت رہی۔ مسلم شریف، نسائی شریف اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ ایک سال بعد بیفرضیت منسوخ کر دی گئی۔ منسوخ ہونے کی وجدا گلے رکوع میں آئے گی۔

تو آنحضرت ما النائيليم بهى رات كا تيسرا حصه قيام كرتے ہے ، بهى دو حصرات كے قيام كرتے ہے اور حصرات قيام كرتے ہے اور نيسرا حصه آرام كرتے ہے ، بهى نصف رات قيام كرتے ہے اور نصف رات آرام كرتے ہے ابتجد فرض نہيں ہے گرنوافل ميں زيادہ درجہ تجد كا ہے۔
اس كى وجہ يہ ہے كہ اللہ تعالى كى خاص توجہ وتى ہے بندوں پر سحرى كے وقت سحرى كوت اللہ تعالى آواز ديتا ہے جس طرح اس كی شان كے لائق ہے آلا مِن مُسْتَدُنِ قِ فَا غَفِهُ لَهُ "ہے كوئى رزق طلب كرنے والا كميں اس كو بخش دول آلا مين مُسْتَدُنِ قِ فَا أَذُو قُتُهُ ہے كوئى رزق طلب كرنے والا ميں اس كورزق دے دول ، ہے كوئى صحت طلب كرنے والا ميں اس كورزق دے دول ، ہے كوئى صحت ہو سكا كہ اللہ تعالى كى ذات بہت بڑى ہے بيہيں موسكتا كہ اپنے دروازے پر بلاكرنہ دے ۔ مُر لينے كاكوئى دُھنگ اور طریقہ ہونا چاہے۔ ہوسكتا كہ اپنے دروازے پر بلاكرنہ دے ۔ مُر لينے كاكوئى دُھنگ اور طریقہ ہونا چاہے۔ استحقاق كى بم ميں شرا نطانہيں ہیں ۔ مُراس کے خزانے ميں كوئى كى نہيں ہے۔

تو پہلارات کا قیام ہوا وَرَیْلِ الْقُرْ اَنْ قَرْ یِیْلًا اور مُقْبِر کُفْبِر کِرْ مِیْسِ قَرْ آن کا اوب اس میں ہاور دوسرایہ کہ جب آپ تفہر کھی ہر کر پڑھیں گے تو اس لیے کہ قرآن کا اوب اس میں ہوگا ۔ کیوں کہ وہ عربی ہوئے آرام آرام سے پڑھیں گے تو سنے والوں کو بجھنے میں آسانی ہوگا ۔ کیوں کہ وہ عربی ہوئے والے لوگ بین خود بخود بجھتے جا کیں گے۔ بہت کم ایسے مقامات ہوتے سخے جہاں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو کسی کو بجھ آئے گا کہ سے کہ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو کسی کو بھی آئے گا کہ ہوئے ہیں کہ کہ سے ہمارے علاقے کے بعض حافظ قرآن اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ کسی کو بجھ ہیں کہ اس کو بھی آئے گا۔ جسے ہمارے علاقے کے بعض حافظ قرآن اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ

یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بجھ نہیں آتا۔ حالانکہ اصل مقصد تو سمجھنا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کمل قر آن تریم کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک مرتبہ من کھی لیں۔ اور سارے لوگ ایک مرتبہ من بھی لیں۔

اورمسئلہ بیہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اگر وہاں رمضان المبارک میں قرآن کریم نہ سنایا جائے تو ترک سنت کا وہال سارے محلے والوں پر پڑے گا۔ کیوں کہ ریسنت مؤکدہ ہے۔

اِنَّ مَا شِئَةَ الَّيْلِ بِ شَكِرات كُوا مُعنا، جا گنا هِيَ اَشَدُوطْ اللهِ مِي اَشَدُوطُ اللهِ مِي اَشَدُوطُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

ندول کواللہ تعالی نے توفیق دی ہے وہ اُٹھتے ہیں۔ وطی کامعنی کچلنا ہے قَا اَفْجَ مُرقِیْ لَلَا اور زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے کہ رات کو اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے توخور بھی نیں گے اور دوسر سے بھی نیں گے دوسر سے بھی نیں گے دوست کے دو

یہ مسئلہ میں بہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور ضروری مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کے الفاظ اگر اس کے کان نہ نیں تو نماز بالکل نہیں ہوتی، بشرطیکہ بہرہ نہ ہو۔ یعنی اس انداز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں فقہائے کرام کا یہ مفتی بہتول ہے۔ سیح اور محقق تول یہی ہے۔ اگر اپنے کان نہیں سنتے تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیم سنے تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیم سنے محض حرف ہی درست کیے ہیں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اُس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ جہاز سے ، نہ سر کیس تھیں ، اطمینان ہی اطمینان ہوتا تھا۔ آج بھی وہ بہاڑی علاقے بہال سر کیس نہیں ہیں وہاں شور نہیں ہے بڑا اسکون ہے۔

ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ نفلی نماز میں جماعت کے ساتھ اگرامام کے ساتھ ایک آدمی شریک ہوجائے تو جائز ہے۔ دوآدمی ساتھ مل جائیں تو بلاکرا ہت جائز ہے۔ تین آدمی ساتھ مل جائیں تو مکروہ تنزیبی ہے۔ مکروہ تنزیبی کا مطلب ہے کہ ہوجائے گ نین آدمی ساتھ مل جائیں تو مکروہ تنزیبی ہے۔ مکروہ تنزیبی کا مطلب ہے کہ ہوجائے گ لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اور نفلی جماعت میں چادیا چارے زیادہ مل جائیں تو پھر مکروہ تحریکی ہے، حرام ہے۔ کیوں کہ شریعت نفلی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتی جتنا فرائض اور سنت مؤکدہ کو اہمیت دیتی ہے۔

بعض قاری حضرات رمضان المبارک مین شبینه پر ھتے ہیں۔ آگرتر اور کی کچھ رکعتیں جیموڑ دی ہیں اور ابن میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر چے ہے۔ کیوں کہ تراوع کے سنت مؤکدہ ہے اس کی جماعت صحیح ہے بلاقیل وقال کے۔اوراگرتراوی کی نماز پڑھ چکے ہیں اورنفلوں میں شبینہ کرتے ہیں توامام کے ساتھ تین آ دمی ہیں تو مکروہ تنزیبی ہے۔ چاریا چار سے زیادہ ملیں گے تو مکروہ تحریک ہے، گناہ ہوگا تواب بالکل نہیں ملے گا۔

توایک یہ ہے کہ رات کو بات سی نکلے گی۔ اور دطی کے معنی موافقت بھی ہے کہ رات کو جو بات دل میں ہوگی زبان اس کے ساتھ موافقت کرے گی کیوں کہ سکون ہوگا۔
فرمایا اِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبُحًا طَوِیْلًا ہے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے لمبا۔
اے نبی کریم میں ٹیکھی ہے اون میں تبلیغ بھی کرنی ہے ، دور دراز ہے آنے والے مہمانوں کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے۔ دن میں اتناوقت نہیں مل سکتا کہ آپ نفلی نماز میں مشغول ہوں اون کریم زیادہ پڑھیں یا ذکر میں زیادہ مشغول ہوں۔ دن میں شغل طویل ہے۔

# ذ کرالله کی اہمیت:

وَاذْكُو الْسَعَر رَبِّكَ اور ذكركري البخرب كے نام كا مفسرين كرام البينية فرمات بين كرقر آن كريم پر صفے سے پہلے اعوز باللہ پڑھنى ہے۔ سورة النحل آيت نمبر ٩٨ پارہ ١٩٨ بيل ہے فَاذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ " پس جب فَاذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدِ " پس جب آب قر آن پڑھیں تو پناہ ما تگ اللہ تعالی كے ساتھ شيطان مردود ہے۔ " اعوذ باللہ كے اللہ يا بين مردود ہے۔ " اعوذ باللہ كے بعد بِسنے اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ بِرُهو۔ كيول كه يَكُل كا جوكام بهم الله كے بغير برُها جائے اس ميں بركت نہيں ہوتی۔ " ميں مرت بين ہوتی۔

توفر مایا یا دکراپنے رب کے نام کو۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تیسرے کلمے کا ذکر ہے، درودشریف ہے، استغفار ہے اورسب سے بڑا ذکر قر آن شریف ہے۔ جتنے ور د وظائف ہیں وہ قرآن کریم کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو۔اور
پہلے من چکے ہوکہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ
ہے۔اور حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت ملی ٹی آپٹی نے فرمایا اذا اراد الله تعالی
بعثبی ہے تیڈا اِس تعمله "جب اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمات
ہیں تو اس کو کام میں نگا دیتے ہیں۔ "پوچھا گیا حضرت! کس کام میں نگا دیتے ہیں؟ فرمایا
نیکی کے کاموں میں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔روز بدروز نیکی کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔جب
الی حالت ہوجائے توسمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔

وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا اور يَسُوہو جائيں الله تعالیٰ کی طرف يَسُوہو جانا۔ اس مِس آپ سَانُ اَلَيْہِ کو خطاب کر ہے ہمیں صحیا یا گیا ہے کہ لات ، منات ، عرفی النہیں ہیں۔ اللہ صرف رب ہی ہے۔ رب تعالیٰ کے کام دب تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے اور مغرب کا رب ہے۔ ساری کا کنات کا رب وہی ہے۔ اور سبق کے طور پریہ بات یا در کھو! آبالله اِلله کھو نہیں ہے کوئی معبود رب وہی ہے۔ اور سبق کے طور پریہ بات یا در کھو! آبالله اِلله کھو تنہیں ہے کوئی معبود الله تعالیٰ کے سواکہ جس کو سجدہ کیا جائے۔ اس کے سوانہ کوئی حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے نہ کوئی فریا درس ہے نہ کوئی دستگیر۔ اس کے سوانہ کوئی نذرو نیاز کے لاکت ہے فالحَیْدُهُ کی تی کہ بی آب بنا نمیں اس کوکار ساز۔

قرآن کریم کے جتنے تراجم ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبدالقادرصاحب برخار بیہ کا ہے۔ یہ آجے۔ یہ آجے۔ یہ آجے۔ اس کے اردو کے بعض الفاظ آج کل کے اردو والے نہیں سمجھتے۔ مثلاً: اُنھوں نے اُدلہ الصَّمَدُ کا ترجمہ کیا ہے" نرا دھار ہے۔ "
برانے اُردو دان تو اس کامعنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی ہے

بے نیاز۔ حضرت شیخ الہند بر تارید نے ای ترجمہ کوسا سے رکھ کرقر آن کریم کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب بر ترجمہ شیخ الہند کامعنی کرتے ہیں کارساز، کام بنانے والا کام بنانے والا مصرف اللہ تعالی کو مجھو۔ اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔

مرف اللہ تعالی کو مجھو۔ اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔

مرف اللہ تعالی کو مجھو۔ اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔

مرف اللہ تعالی کو مجھو۔ اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔

کافر،مشرک آپ کےخلاف بڑی ہاتیں کرتے ہیں۔ مجنون کہتے ہیں ،ساحر کہتے ہیں، محور کہتے ہیں، مفتری اور کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، جوان کے منہ میں آتا ہے كَبْتُ بِينَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اوراك بي كريم مِنْ اللَّهِ السِّاسِر كرين ال باتوں پر جووہ کرتے ہیں واله بخر همه هُجُرًا جَمِيْلًا اور جَيُورُ دين ان كوچيورُ ناعمر كَى کے ساتھ ۔ بیعنی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیں۔ کیوں کہ اگر آ ہے بھی جواب دینا شروع کردیں گے توان میں اور آپ میں فرق نہیں رہے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہنے دو وَذَرْنیْ اور جھوڑ دے مجھے والم کی بین اور جھٹلانے والول کو۔ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں ، تو حيدورسالت كوجھٹلاتے ہيں ، قيامت كوجھٹلاتے ہيں ، حق كوجھٹلاتے ہيں اوني النَّعَاةِ نعمت والے ہیں، دولت والے ہیں اور وہ دولت بھی ہم نے ان کو دی ہے۔ وَمَهَلْهُمُ قَلْنُلًا اورمہلت دے ان کوتھوڑی سی۔ کتنا عرصہ کھائیں گے، پئیں گے، آرام اور تعتول میں رہیں گے؟ آنا تو ماری طرف ہے اِنَّ لَدَیْنَا ہے شک مارے یا س أنْتَالًا - أَنْكَالَ نِكُلُ كَي جَمع بـ بيار باتهون مين والى جائين توجه كر يال بين اور یاؤں میں ڈالی جائیں تو بیڑیاں ہیں۔ تومعنیٰ ہوگا ہمارے یاس ہتھکڑیاں بھی ہیں اور بيريال بهى بين \_اورسورة الحاقد ياره ٢٩ مين ٢ في سِلْسِكَة ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًا

"اليى زنجير مين جس كى لمبائى ستركز ہے فاسلگؤه ال مين جكر دو-"

توفر مایا بے شک ہمارے یاس ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں قَرَجَیٰمًا اور شعلے مارنے دالی آگ ہے۔ جحیم اس آگ کو کہتے ہیں جوخوب شعلہ مارے قرطعَامًا ذَاعُضَةٍ اور ہمارے پاس ایسی خوراک ہے جو گلے میں اسکنے والی ہے۔اگر حلق میں اٹک جائے تو آ تکھیں باہرآ جاتی ہیں۔آ دمی موت وحیات کی کش مکش میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ دوزخ میں جب لوگ بھوک کے غلبے کی وجہ ہے مجبور ہوں گے توضر کیج خار دار حجماڑی عسلین پیپ اورخون ملا ہوا یانی ، ان کودیا جائے گا تو وہ ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔کھانسی کرتے رہیں گے، رئیے رہیں گےنہ نیچ اُرے گا اور نہ باہر نکلے گا قَعَدَابًا آلِيْمًا اور ہمارے یاس وروناک عذاب ہے۔ہم ان سے نمٹ لیس گے۔ بیہ ہوگا کب؟ بنوخ تَرْ بَحْفُ الْأَرْضُ جَس دن كانبي كَي زمين - زمين كا كانبينا دو دفعه موكا - ايك نفخه اولي کے وقت جب حضرت اسرا فیل علائیلام دنیا کوفنا کرنے کے لیےصور پھوٹکیں گے ۔سورۃ الجج پاره ۱۷ میں ہے اِنَّ زَنْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءِ عَظِيْدُ و مرازلزله جاليس سال بعد ہوگا جب زندہ کرنے کے لیے دوبارہ صور پھوٹکیں گے۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوگا زمین عصے گی اور مردے باہر نکل آئیں گے واز جبال اور بہاڑ کانپیں گے۔ یہ ضبوط بہاڑ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا - كثيب كامعنى بريت كالملا - اور موجا تي سك يهارريت کے نیلے مّھیللہ میسلنے والے (بھربھرے)۔ان کوتو ژنے کی ضرورت نہیں یڑے گی۔ بدریت ہوکرخود ہی پھسلتے جائیں گے۔جس طرح ہوا میں خاک اُڑتی ہے ای طرح ہ اُڑتے ہوئے نظرآ تمیں گے۔

->>>> • 4444-

إِنَّا أَرْسَلْنَأَ النِّكُمْ رَسُولًا لَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَبُولًا فَعَكَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ فَأَخَذُنَّهُ آخَذًا وَيِئِلا ﴿ فَكُنْ تُنْقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْكَانَ شِيْبَا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعَلَّهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَٰنِهُ عَلَيْهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَٰنِهُ ا تَنْكُرُونَا فَكُنُ شَاءً الْحُنْ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا قَالِي رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ إِذْ نَى مِنْ تُلْتِي الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُ وَطَآلِفَةٌ صِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيُلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ آنُ لُنْ تُحْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَامَا تَيْسَرُمِنَ الْقُرْانِ عَلِمَ انُ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مِرْضَى وَاحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَكُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَبُكَرُمِنَهُ وَآقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُّواالزُّكُوةَ وَاقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا يَفْتَكِ مُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجِدُونُ عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيْرًا وَاعْظُمُ آجُرًا واسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيْمٌ قَ

اِنَّا اَرْسَلْنَا بِ ثَلَ بَم نَ بَهِ فَا اِلْنَکُمْ تَم الْکُمُ مَا الْکُمُونِ الْکُمُونِ الْکُمُونِ الْکُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللل

رسول فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ يِس نافر مانى كى فرعون نے رسول كى فَأَخَذُنْهُ يِس م نَ يَكِرُ الس كُو أَخُذُاقَ بِيلًا يَكُرُ ناسخت فَكَنفَ تَتَقُونَ لِي مَم كي بَوك إِنْ كَفَرْتُمْ الركفر كروكم يَوْمًا أس دن سے يَّجْعَلَ الْوِلْدَانَ جُوكردے كَا بَحُول كو شِيْبَا بوڑھا السَّمَا عُمنْفَطِرٌ به آسان بعث جائے گااس دن كان وَعُدُه ميوعده اس كا مَفْعُولًا يورا موكرر منا إنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةً بِشُك بِهِ آيات فيحت بين فَمَنْ شَاءً پي جُوْفُ جِابِ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ بنالے این ربی طرف سینگ راسته اِنَّ رَبَّكَ بِشُک آپ كارب يَعْلَمُ جَانِتَا ﴾ اَنَّكَ تَقُوْمُ بِ شُكَ آبِ كَمْرِ عِ مُوتِي مِي اَدُنی مِنْ ثُلُغَی الَّیٰلِ تھوڑ ارات کی دونہائی سے وَنِصْفَه اور بھی آدھی رات وَثُلُقَةُ اوربهي رات كاتيسراحمه وَطَآبِفَةً اورايك كروه بھی مِّنَ الَّذِینَ مَعَكَ ان لوگوں میں سے جوآب کے ساتھ ہیں والله يُقَدِّرَ النَّيْلَ اور الله تعالى بى اندازه لگاتے بيں رات كا وَالنَّهَارَ اورون كالعَلِمَ الله تعالى جانتام أَن تَن تَحْصُوهُ كَمْمُ ال كو يوران كر سكوك فَتَابُ عَلَيْكُم يس الله تعالى في رجوع فرما ياتم ير فَاقْرَ عُوا يس يرهوتم مَا وه تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْانِ جُوآ سان بوقرآن عَلِمَ الله تعالی جانتا ہے اَنْ سَیْکُوْنُ مِنْکُمْ کُمْ کُمْ کُمْ الله تعالی جانتا ہے آن سَیْکُوْنُ مِنْکُمْ

مَّرْضَى بِار وَاخْرُوْنَ اور بِجُهدوسرے يَضْدِبُوْنَ جُولِيس كَ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِين يَبْتَغُونَ جُوتِلَاشْ كُرِين كَ مِنُ فَضْلِ اللهِ الله تعالى كافضل وَاخَرُونَ اور يجهدوس يقاتِلُونَ جواري كے فِي سَبِيلِ اللهِ الله تعالى كرات ميں فَاقْرَمُ وَامَا يس پڑھوتم وہ تَيسَّرَمِنُهُ جوآسان ہوقرآن پاک ميں سے وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ اورقائم كرونماز وَاتُواالزَّكُوةَ اوردوزكُوة وَأَفُرضُوااللَّهَ اورقرض دوالله تعالى كو قَرْضًا حَسَنًا قرض الحِها وَمَا تُقَدِّمُوا اورجو آ گے بھیجو کے لِانْفُسِکُمُ اپن جانوں کے لیے مِّنْ خَیْرِ بَعِلالَی تَجِدُوْهُ يَاوَكِمُ اسْ كُو عِنْدَاللهِ الله تَعَالَىٰ كَمَ الله هُوَخَيْرًا وه بہتر ہے قَاعظمَ أَجْرًا اور بڑا ہے اجر دینے کے اعتبارے وَاسْتَغْفِرُ والله اورمعافى ما نكوتم الله تعالى عن إنَّ الله بي شك الله غَفُورٌ وَحِيم بخشخ والامهربان ہے۔

تسلیّ رسول:

مشرکین مکہ شرک میں بڑے تھے یہ تسلیم کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صافی تھی ہے ہے کہ محمد رسول اللہ صافی تھی ہیں ، بڑے شریف النفس ہیں ، نجیب الطرفین ہیں ، ماں باپ کی طرف سے حسب نسب والے ہیں ، ہیچ ہیں ، امین ہیں ۔ ظاہر کی طور پر آپ صافیقی ہی قدر بھی کرتے تھے۔ ساری خوبیاں تسلیم کرنے کے باوجود آپ جومسائل بیان کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے۔ تو بیاں تسلیم کرنے کے باوجود آپ جومسائل بیان کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے تو حید ، قیامت اور آپ مالی تھا گیا ہے کہ رسالت کا سختی سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے

آپ سان آئیدیم کی سل کے لیے فر مایا اے محدوالو! اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْکُهُ رَسُولًا بِشَک ہِر۔

ہم نے بھیجا تمحاری طرف ایک رسول شاھِدَاعَلَیْکُهُ گُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُهُ سورة البقرہ پارہ ۲ میں ہے قِیْکُونُوا شُھَدَاءَ عَلَی النّایس وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُهُ سورة البقرہ پارہ ۲ میں ہے قِیْکُونُوا شُھَدَاءَ عَلَی النّایس وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیٰکُهُ شَہِیدًا " تاکہ ہوجاوئم لوگوں پر گواہ اور ہوجائے رسول تم پر گواہ۔" یہ اُمت پہلی اُمتوں پر گواہ ہوگ اور آنحضرت مان اُلی اُمت کی صفائی دیں گے کہ میری اُمت نے گواہی صفح دی ہے۔ مثلاً: اللہ تعالی نوح علیا ہے فر ما میں گے کہ تب اُن کی تو م ہے ہوجیں گے کہ محصوں نوح علیا ہے نہ بی ہو ہوگ کی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ ہوگ اور قوم کی مرق علیہ کی۔ اور گواہ مدی کے ذمہ ہوتے ہیں اور تشم منکر پر پوزیش مدی کی ہوگ اور قوم کی مدی علیہ کی۔ اور گواہ مدی کے ذمہ ہوتے ہیں اور تشم منکر پر پوزیش مدی کی ہوگ اور قوم کی مدی علیہ کی۔ اور گواہ مدی کے ذمہ ہوتے ہیں اور تشم منکر پر آئی ہے۔

جب قوم انکارکرے گی تواللہ تعالی فرما کیں گے مین یشقی لک "آپ کے دعویٰ پر گواہ کون ہے؟ "حضرت نوح ملائط م فرما کیں گے میرے گواہ ہے اوران کی امت ہے۔ چنا نچا مت گوائی دے گی نوح علائط منے میں ہے۔ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ان کی گوائی نامنظور ہے کہ یہ موقع کے گواہ نہیں ہیں۔ یہ ہم سے ہزاروں مال بعد میں آئے ہیں۔ انھول نے نوح علائط کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب مال بعد میں آئے ہیں۔ انھول نے نوح علائط کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب تعالی اس امت سے فرما کیں گے سنتے ہو! دوسر افریق کیا کہتا ہے۔

يامت كه كاب برورد كاراب شك بم سنة بين مربم سيح بين اوريقينا سيح بين اوريقينا سيح بين اوريقينا سيح بين بم فقال يقوم بين بم في آپ ك قرآن بين برها م فقال يقوم فقال يقوم المين برها م فقال يقوم فقال يقوم المين برها من المين المين

بتایا ہے کہ نوح علی ہے، آپ کا حق ادا کیا ہے۔ "اگر آپ کی کتاب سجی ہے، آپ کا پیغیر سچا ہے اور یقیناً سیج ہیں تو پھر ہم بھی سیج ہیں۔ پھر آنحضر مت مال اللی اللی ویں کے کہ میری اُمت نے جو گوائی دی ہے وہ بالکل شمیک ہے۔

توفر ما یا بے شک بھیجا ہم نے تمھاری طرف رسول گواہی دینے والاتم پر گمآ

اَرْسَلْنَاۤ اِلْی فِرْعَوْنَ رَسُولًا جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول موکی عالیاہے۔
فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موکی عالیاہ کی نافر مانی کی فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موکی عالیاہ کی نافر مانی کی فرک ترک تھا یا اور نافر مانی کی ۔ پھر ہم نے اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو گے تو تمھا راحشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو گے تو تمھا راحشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو گے تو تمھا راحشر کیا۔ اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو گے تو تمھا راحشر کھی بڑا ہوگا۔

فرمایا فَعَلَی فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ پِس نافرمانی کی فرعون نے رسول ک، موک علیلام کی فاخذالہ آخذالہ آخذالہ آخذالہ آبیہ م نے پکڑااس کو پکڑنا شخت۔ و بیل کا معنی ہے شدید۔ یعنی شخت گرفت میں لیا۔ فرعون کوموئی کے سامنے فرق کیا اور اس کی لاش کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عمرت بنا دیا۔ پس تم عمرت حاصل کروتم ماری دولت سے فرعون کی سلطنت زیادہ تھی اور اس کو بھی اپنے ملک پر بڑا فرور تھا۔ پھراس کا کیا انجام ہوا۔ پھرفرعون کے رسول سے محار ارسول انٹرف ہے۔ فراتم النبین ہے ، امام النبین ہے اگرتم نافر مانی کرو گے بدرجہ اولی اخذ وبیل میں پکڑے جاؤ گے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے جو چندروزہ زندگی ہے فکیف تنگھوں کی سے بچو گے اللہ تعالی کے عذاب ہے ۔ ویک اللہ تعالی کے عذاب سے ان کھر نہ کہ تھے کو گے اللہ تعالی کے عذاب مورک کے ان کھر کرد گے اس دن سے یکو گے اللہ تعالی کے عذاب مورک سے ان کھر نہ کہ تو کے اللہ تعالی کے مذاب سے بان کھر نہ کہ تو کے اللہ تعالی کے مذاب سے کا بچوں کو بوڈ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گا بچوں کو بوڈ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گا بچوں کو بوڈ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گا بچوں کو بوڈ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گا بچوں کو بوڈ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت

ہے کسرہ دیا گیا۔ وہ دن اتنا ہیبت والا اور ہولنا ک ہوگا کہاں کا خوف اور ڈربچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بیفرض کے طور پر فر مایا کہ اگر بیج بھی ہوں گے توغم کے مارے بور سے ہوجائیں گے۔ السّمآء مُنْفَطِر به آسان بھٹ جائے گااس دن پہلے نفخ میں اور اس میں کوئی شک وشبہیں ہے گان وَعْدُهُ مَفْعُولًا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بورا موكرر ہنا۔رب كا وعدہ مطشدہ ہے إنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ بِهِ شَكَ بِيآياتُ تَصِيحت ہيں اور خیرخواہی ہیں۔ان میں ہرطرح کی ہدایات ہیں۔اللہ تعالیٰ کا پیغیبر شمصیں سمجھار ہاہے كرآ خرت مين تم كس طرح كامياب موسكته مو فَمَنْ شَآءَاتَّخَذَ إلى رَبِّه سَبِيلًا بس جو تخص جاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے پنمبریرایمان لائے ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ، نافر مانی ہے بیجے اوررب تعالیٰ کی رضا کاراستداختیار کرے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سورة کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رات کو قیام کا تھم دیا اور تہجد کی نماز آنحضرت من المنظيلية براور صحابه كرام من النام برايك سال تك فرض ربي ب- ام المومنين حضرت عائشہ صدیقہ ٹائٹا فرماتی ہیں کہ سورہ کے پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان باره مبینے کا وقفہ ہے۔ دوسرارکوع نازل ہواتو فرضیت ختم کردی گئی۔ آپ سال ٹھالیہم کے لیے بھی اور صحابہ کرام میں این کے لیے بھی۔ اور استحباب باقی رہا۔ تمام تفلی نمازوں میں تبحد کا درجہ بہت زیادہ ہے۔

# نماز تبحب د کی فضیلت:

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ بِ شَكَ آپ كارب جانتا ہِ اَلَّكَ تَعُلَمُ بِ شَكَ آپ كارب جانتا ہ تَقُوٰمُ اَ دُنی مِنَ ثُلُقِی الْمَیٰ بِ جِشِک آپ كھڑے ہوتے ہیں تھوڑ ارات كی دوتہائی ہے وَيضَفَهُ اور بهي آدهی رات و شُکَفَهُ اور بهی رات کا تيمرا حصد اور صرف آپ مان شاليد بي مقال بي بي الله مي الله و مان شاليد بي مقال الله في الله في الله و من الله في الله في الله و من الله في الله و من الله في الله و من الله و

عَلِمَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ الله تعالی جانتا ہے کہ م اس کو پورا نہ کر سکو گے۔ اتنا کہ برصہ قیام ہرخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد میں اس کی وجو ہات بھی بیان فر مادیں کہ جن کی وجہ سے یہ کام مشکل ہے۔ لہذا فر ما یا فَتَابَ عَلَیٰ گُذُ پی الله تعالی نے رجو کا فرمایا تم پر، مہر بانی فر مائی اور قیام میں شخفیف کر دی گئی۔ اور فرضیت منسوخ کر دی فاقت کے واقع کر دی گئی۔ اور فرضیت منسوخ کر دی فاقت کے واقع کر اس پر حوتم وہ جو آسان ہو قر آن سے۔ مراداس قر آن پر صاحات ہے کہ اب تبحد کی فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب جس قدر آسان ہو بطور مستحب کے بڑھ لیا کرو۔ فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب جس قدر آسان ہو بطور مستحب کے بڑھ لیا کرو۔

### ا ما م ا بوحنیفه رحمةُ النَّاليه كا استدلال:

امام ابوصنیفہ رحمانہ ہے اس آیت کریمہ سے سیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں مطاق قر اُت فرض ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو قر اَت کریم سے آسان ہو پڑھلو۔ بیمطلق نمازی بات ہے۔ امام کے پیچھے قر اُت کرنے سے سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۰۰ میں منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے وَ إِذَاقَٰدِئَ الْفُرَانُ فَاسْتَمِعُوْ اللّٰهُ وَ اُفْصِتُو الْعَلَٰ الْمُعُونَ مُن اور جب قر آن پڑھا جائے تواس کی الفُرانُ فَاسْتَمِعُو اللّٰهُ وَ اُفْصِتُو الْعَلَٰ الْمُعْدَالِ مُعْدَالِ کان لگا کے رہواور خاموش رہوتا کہ تم پررحم کیا جائے۔" یعنی جب امام قر اُت کر رہا ہوتو اس وقت مقتد یوں کا وظیفہ ہے کہ وہ تو جہ کے ساتھ میں اور خود خاموش رہیں۔

حضرت عمر ہولائند فرماتے ہیں کہ جوشخص امام کے پیچھے قر اُت کر تاہے اس کے منہ میں پتھرڈ النے چاہئیں۔[مؤطاامام محد:ص ۹۸]

اور حضرت سعد بن وقاص من توقیق فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پبند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے بیجھے قر اُت کرتا ہے اس کے منہ میں چنگاری ڈال دوں۔ [جزاءالقراۃ: صفحہ ۱۱] (مزید تفصیل کے لیے حضرت کی کتاب احسن الکلام کا مطالعہ کریں۔ مرتب ) تو فر مایا پس پڑھوتم قر آن سے جو آسان ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کی وجوہ بیان فر مائی ہیں۔

# نماز تہجبد کی فسر ضیت کے منسوخ ہونے کی وجوہات :

اللہ تعالی فرماتے ہیں علِمَ اَنْ سَیکُونُ مِنْکُمْ مَّرُضَی اللہ تعالی جانتا ہے کہ بہ تاکید ہوں گئے میں بیار۔ اگر تہجد فرض ہوتو بیار آدمی تو بڑی مشقت میں بیتال ہوگا کیوں کہ بیاری تو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور علِمَ کے بعد جو اَنْ ہے یہ ناصبہ نہیں کہ بیاری تو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور علِمَ کے بعد جو اَنْ ہے یہ ناصبہ نہیں

ہے بلکہ مخففہ من المثقلہ ہے۔

تہد کے منسوخ ہونے کی دوسری وجہ۔فرمایا وَاخَدُونَ يَضُدِ بُوْنَ فِي الْأَرْضِ اور کچھ دوسرے جوچلیں گے زمین میں یَبْتَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ جوتلاش کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل تجارت کے لیے سفر کرنا ہم کے لیے سفر کرنا ہے۔اگر تہجد فرض ہوتو مسافر مشقت میں مبتلا ہوجا کیں گے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف پیدا کردی۔

تیسری وجہ: وَاخَرُ وَنَ یَقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللهِ اور یکھ دوسرے جوائریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ۔اس وقت تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا گر بتادیا گیا کہ جہاد بھی پیش آنے والا ہے۔ تو جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، قال کے لیے نکلیں گے تبجد کا پڑھنا ان کے لیے مشکل امر ہوگا اس لیے تخفیف کر دی گئی۔ اسلام ایک انقلا بی دین ہے۔ اس کے بغیر عقائد کی درتی اور امن وابان قائم نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و قاتِلُو هُدُ حَتَّیٰ لاَ تُکُونَ فِیْتُنَہُ ہُ اور اُر و مِن ان کے ساتھ یہاں تک کے شرک ندر ہے۔ "اور ابوداؤدشریف میں روایت ہے آئحضرت سَائِیْلِیْنِ مِن سَالَ کَا مِنْ اللہ تَعْلَیٰ کا ارشاد ہے۔ "اور ابوداؤدشریف میں روایت ہے آئحضرت سَائِیْلِیْنِ مِن اللہ تَعْلَیٰ کا مُنْ کُونَ فِیْ کُونَ وَ مُنْ مِن الله جَمُورُد دِینَ ہے اللہ تعالیٰ اس حورت صدیق آکر رَائِ و کونی میں۔ حضرت صدیق آکر رَائی کو کون مان ہے جوقوم جہاد فی سیل اللہ جھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر ذات مسلط کردیتے ہیں۔ قوم پر ذات مسلط کردیتے ہیں۔

توخیراللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہتم میں بیار بھی ہوں گے اور مسافر بھی ، جنھوں نے روزی کی تلاش کے لیے سفر کرنا ہے اور مجابد بھی ہوں گے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنا ہے اور مجابد بھی ہوں گے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے رائے میں لڑنا ہے۔ تو ان کے لیے شب بیداری پر عمل کرنا مشکل ہوگا اس لیے تخفیف فرمادی اور فرمایا فَاقْدَ عُوْاهَا تَیسَتَدَ مِنْهُ کیس پڑھ لوتم جو آسان ہوقر آن لیے تخفیف فرمادی اور فرمایا فَاقْدَ عُوْاهَا تَیسَتَدَ مِنْهُ کیس پڑھ لوتم جو آسان ہوقر آن

سے۔اپنی جان کوزیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہو۔فرمایا و آفینہ والصّلوة اور قائم کرونماز کو ہر حالت میں یہ معانی نہیں ہے والتوالز کو قالز کو قالوں کو قالی اللہ اوراداکروز کو قاجو آدی صاحب نصاب ہاں پر زکو قافرض ہے۔ یہ مالی فریضہ ہے۔ سونے چاندی میں سے چالیہ وال حصہ ہے۔ پانچ اوراد کر قائوں میں ایک بحری زکو قامیں دین ہے۔ تیس گائے جینس ہیں تو گائے یا جینس کا ایک سال کا بچد ینا ہے۔ بھیڑ بکریاں ہیں تو چالیس میں ایک بکری دین ہے۔

نماز اورز کو ہ کے حکم کے بعد فرمایا وَاقْدِ ضُوااللّهَ قَدُضًا حَسَانَ اور قرض دو الله تعالیٰ کوا جِعا قرض ۔ پورے اخلاص کے ساتھ اللّہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فرج کرنا ہی قرض حسنہ ہے۔ اللّہ تعالیٰ کے راستے میں فرج کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح تم کسی کو قرض دو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ استعال کے بعد واپس دے گاای طرح اللّہ تعالیٰ کے راستے میں جو فرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کئی گنازیادہ ملے اللّہ تعالیٰ کے راستے میں جو فرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کئی گنازیادہ ملے

فَالْمَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

ے۔ایک کے بدلے کم از کم دس دیتا ہے اور فی سبیل اللہ کی مدیس کم از کم ایک بدلے میں سات سودیتا ہے۔فرمایا وَاسْتَغْفِرُ وَاللّٰهَ اور معافی مانگوتم اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فامی رہ جاتی ہے للبذا استغفار کروتا کہ الله تعالیٰ کوتا ہیاں معاف کردے اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ دَّ حِیْدٌ بِحَشْک الله بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

->>>> ----

• . . 



تفسير

سُورُلا المَانِينَ إِلَى الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ المُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُ

A STATE STATE STATES

(مکمل)



٥

The second second . 2 4.00

# وَهِمْ الْيَاتِهَا ٥٦ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُنْ أَوْرُ مَكِّيَّةٌ ٣ ﴾ ﴿ إِنَّ مُكِيَّةٌ ٣ ﴾ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ ٢ ﴾ ﴿

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَ تَرُنُ فَكُورَ فَاكَنُونَ فَو وَرَبِكَ فَكَيْرَةُ وَثِيابِكَ فَطَقِرَةً وَالْكُرُخُونَ فَالْكُ عَنْ الْكُورِ فَو الْمُرَافِقُ وَلَا تَعْمَنُ فَالْكُ يَوْمَ الْمَكْفِرِ فَى النَّافُورِ فَى النَّافُورِ فَى النَّافُورِ فَى النَّكُورِ فِي النَّافُورِ فَى النَّافُورُ وَ النَّافُورُ وَالنَّافُورُ وَالنَّالِ النَّهُ اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ اللَّالِي اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللِي اللَّالِي اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِي اللَّالِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِي ال

نَا يَنْهَا الْمُدَّقِرُ الْمُ كَيْرُ الورْضِ والْ فَيْ آپ كَارُ مِنْ الْمُ الْمُدُورِ الْمِيلُ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ اورا بِيْ رب كَ بِرُانَى فَانْذِرُ بِي لُولُولُ كُورُ رائيلُ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ اورا بِيْ رب كَ بِرُانَى بيان كري وَثِيَابَكَ فَطَيِّرُ اورا بِيْ كِيرُ ول كُولِي باك ركي بيان كري وَثِيَابَكَ فَطَيِّرُ اورا بي كَيرُ ول كُولِي باك ركي والله مُزَفَا فَهُرُ اور بت يرتى دورر بي وَلَاتَمْنُنُ تَسْتَكُيْرُ اور والله مُزَفَا فَهُرُ اور بت يرتى دورر بيل وَلَاتَمْنُنُ تَسْتَكُيْرُ اور

مسى يراحسان نهكر كمتم اس سے زيادہ حاصل كرو وَلِرَ بِنْكَ فَاصْبِرُ اور این رب کے لیے پس صبر کریں فیاذائیقر پس جس وقت بجائی جائے گی فِي التَّاقُور بَحِن والى فَذَلِكَ لِيلَ وَهُ دِن يَوْمَهِذِ اللَّ دِن يَّوْمُ عَسِيْرُ سَخْتُ وَنَ مُوكًا عَلَى الْكُفِرِينَ غَيْرُ يَسِيْرِ كَافْرُول كَ کیے آسان نہیں ہوگا ذَرِنی حجھوڑ دے مجھے وَ مَن اوراس کو خَلَقْتُ وَحِيْدًا جَس كُومِين نِي بِيداكيا اكيلا وَجَعَلْتُ لَهُ اور بنايا ہے ميں اناس كے ليے مَالامَّمْدُودًا مال الباچوڑا وَبَنِيْنَ شَهُودًا اور البيغ حاضر قَمَقَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اورتيار كياميس في اس كے ليے تيار كرنا ثَمَّ يَظْمَعُ كِم وه طمع كرتاب أَنْ أَذِيْدَ كميس زياده دول كا كلا ہر گرنہیں اِنَّهٰ کَانَ بِشُک ہوہ لِالتِنَاعَینیدًا ہماری آیوں کے ساته عنادر كها سَأْرُهِ هُهُ وَصَعُودًا عنقريب مين اس كوج شاوَل كابهارى ير إِنَّه فَكُرَ بِ شُك اللَّ فَكُراكِيا وَقَدَّرَ اوراندازه لكايا فَقُتلَ لِيل بِيتِاه كرويا جائے كَيْفَ قَدَّرَ كَيبااندازه لِكَايا ثُمَّ قُتِلَ پھرتباہ کردیا جائے کیف قدر کیا اندازہ لگایا س نے کُمِّ نَظَرَ ا پھراس نے ویکھا ٹھے عَبَسَ پھراس نے مند بنایا وَبَسَرَ اور بہت زیادہ منہ چڑھایا تُمَدّا دُبَرَ پھرال نے پشت پھیری وَاسْتُكْبَرَ تكبركيا فقال پس اس فكها إن هذآ نبيس بي ترآن إلا

سِخْرُ يُؤْثَرُ مَّر جادو جونقل ہوتا چلا آرہا ہے اِن هٰذَآ نہیں ہے یہ قرآن اِلَاقَوْلُ الْبَشِرِ مَّرا وَی کی بات سَاصٰلِیٰہِ سَقَرَ عنقریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں وَمَا اَدُل لَتَ مَاسَقَرُ اور آپ کوک نے بتلایا کہ سقر کیا ہے کہ تُنہی نہ باقی رکھتی ہے وَلَا تَذَرُ اور نہ چھوڑتی ہے تَوَاحَةً لِلْبَشِرِ وَجَعِل دینے والی ہے چمڑوں کو۔ نواع کے اُل اُنہ اُنہ کے اُل اُنہ کے اُنہ کے اُل اُنہ کے اُل اُنہ کے اُل اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کی اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کی کام وکوا نف ۔ :

اس سورة كانام سورة المدرز ہے۔ مُنَّ يَتُو اصل ميں مُتَدَيَّةُ تھا۔ عربی الرائمر کے لحاظ سے تاکودال کیا پھردال کا دال میں ادغام کیا تو مُتَ بِنْهُ موسیا۔ اس کامعنی ہے کپڑااوڑ ھنے والا۔ کپڑا گرم ہویا سردیا کمبل ہو، ہس طرح کا بھی ہو۔ نزول کے اعتبار سے اس سورة كا چوتھا تمبر ہے۔ اس سے يہلے تين سورتيس نازل ہو چكي تھيں۔ اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے چوہترواں[۴۷] نمبر ہے۔اس کے دورکوع اور چھین آیات ہیں۔ آنحضرت سلان المبل اوڑھے ہوئے سورے تھے، آرام فرمارے تھے کہای حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوا یّا یّعاً الْمُدَّیّرُ اے کیڑااوڑ ھر سونے دالے آپ کا کام سونانہیں سوئے ہوؤل کو جگانا ہے قدر آپ کھڑے ہول فَأَنْذِرُ يَسِ آبِ وْرَاكِي لُوكُول كُوخُوابِ عَفْلت سے ان كو بيداركري وَرَبَّكَ فَكَبْرُ اور اینے رب کی بڑائی بیان کریں۔ الله ا کبر کبیرا والحنم لله کثیرا آنحضرت مل الله الله كثرت سے يرقع تھے۔ عرب كے مشرك جب صبح كو أصفت تھے تو كوئى لات كو يكارتا تھا، كوئى عرزى كو، كوئى منات كو يكارتا تھا ، كوئى كسى كو ، كوئى كسى كو ـ

ا پن حیادراورسشلوار مخسنول سے تیج لٹکانا حسرام ہے:

توفر مایا آپ اپنے رب کے نام کی بڑائی بیان کریں وَشِیَابَتَ فَطَهِرْ اور اپنے کپڑوں کوپس پاک رکھیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ کپڑے نین پر تھیئے ہوئے نہ پھریں۔ جیسے آج کل بعض نا دان شم کے لوگ اپنی چادر ، شلوار زمین پر تھیئے پھرتے ہیں۔ اس کا اُس دفت بھی رواج تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔

کی نیت کرے یا نہ کرے۔ کیوں کہ ابوداؤد شریف میں روایت ہے آئے ضرت مان شاتیکم فر مایا فَیا اَنْهَا مِنَ الْمَخِیْلَةِ [ابوداؤد، قم: ۴۰۰ م] "کیرے کانخوں سے نیچ لاکا نامردوں کے لیے تکبر ہے۔ "اور نماز میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدی نے آپ مان شاتی ہے کیے نماز پڑھی۔ آپ مان شاتی ہے نے اسے فرمایا کہ جاکر وضو بھی کر اور نماز بھی پڑھ۔ اس نے کہا حضرت! میں نے وضو کے ماتھ آپ کے پیچے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا نہیں تھاری نماز نہیں ہوئی۔ حضرت! مجھے خلطی ماتھ آپ کے پیچے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا نہیں تھاری نماز نہیں ہوئی۔ حضرت! مجھے خلطی بٹلادیں۔ فرمایا آئس بَلَت اِذَارَ اَتُ "تماری چاور ٹخنوں سے نیچ تھی۔ "لبذا تیراوضو بھی نہیں اور نماز بھی نہیں ہے۔ بیابوداؤدی شیخی روایت ہے۔ اور بیم علیٰ بھی کرتے ہیں کہ تقویٰ کا لباس اختیار کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۱ میں ہے قیاب اُن التّفوٰی ' ذٰلِک خیرے " " اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ "ایک ظاہری لباس ہے اور ایک تقوے کا لباس

تورب تعالی تقوے کے لباس کے متعلق فر ماتے ہیں۔ تقوے کا لباس اختیار کرو وَالرُّ جُزَ فَاهٰجُرُ ۔ رُجُوزَ کا معنی ہے بت پرتی۔ پس آپ بت پرتی سے دور رہیں۔ جسے پہلے آپ اس کے قریب نہیں گئے اب بھی قریب نہ جا کیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ کہ آپ پہلے بت پرسی کرتے تھے اور اب ظم مور ہاہے کہ چھوڑ ویں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پیغیر پیدائش طور پر ہی مومن اور موحد ہوتا ہے۔

مكه مكرمه شهرك قريب ايك جگه تحى بلطه - اب وه شهر مين آگئي ہے - وہاں لوگ ميندُ اره [ چرُ هاوا] كرتے ہے - انھوں نے گوشت آ پ مال تُلاَيْم کو جھیج دیا كه آپ قریب محلے میں رہتے ہے - آپ مال تُلاَيْم نے وہ گوشت واپس جھیج دیا اور فر مایا غیر اللہ كے نام پر محلے میں رہتے ہے - آپ مال تُلاَيْم نے وہ گوشت واپس جھیج دیا اور فر مایا غیر اللہ كے نام پر

ذ بح کیے ہوئے جانور کا گوشت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

تو فرمایا جیسے آپ پہلے ان کے قریب نہیں، گئے آئندہ بھی نہیں جانا۔ یہ
آپ سان تالیا کی وخطاب کر کے جمعیں سمجھایا جارہا ہے کہ بت پری کو چھوڑ ہے رکھیں۔
وَلَا تَمْنُنُ اور کسی پراحیان نہ کر تَسْتَکْیْرُ کہم اس سے زیادہ حاصل کرو۔
مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو دس روپے کا تخفہ اس نیت سے جھیجو کہ وہ لاز ما جھے بندرہ روپ کا جھے اس نیت سے جھیجو کہ وہ لاز ما جھے بندرہ روپ کا جھیے گا۔ یہ فرموم ہے۔ اگر کسی کو تحفہ جھیجو تو اس ارادے سے جھیجو کہ نیک آدی ہے مساتھی

یہ بالکل حرام ہے۔ وہ لوگ کا پیوں پر باقاعدہ نام، رقم درج کرتے ہیں۔ اور اپنی شادی کے موقع پراگر رقم تھوڑی واپس آئے تولڑتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیئے تھے تم اتنے بی واپس دے رہے ہو۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں! کسی کے لڑکے لڑی کی شادی کے موقع پر امداد کرنا چاہتے ہو کیوں کہ ایسے موقع پر خربے کا فی ہوتے ہیں امداد کردو لینے کی نیت نہ کروتو ٹھیک

فَاذَانُقِرَ فِي التَّاقُورِ پِي جِس وقت بَجانَى جائے گی بجنے والی (حضرت نے سپیکر کو بجا کر دکھایا کہ بینقر ہے۔) یہ جو میں کھڑ کا تا ہوں وہ بجنے والی چیز بگل ہے،صور

ہے،جس میں حضرت اسرافیل علائیام پھونک ماریں گےساری دنیا فنا ہوجائے گی۔دوسری دفعہ پھونکییں گےساری دنیا اُٹھ کھٹری ہوگی۔

ایک خیاص داقعیه:

وہ قصہ اس طرح ہے کہ مکہ مکر مہ میں ایک بڑا رئیس آ دمی تھا۔ ولید بن مغیرہ اس کا ام تھا۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید بڑاتھ سیف مین سیوف الله کا والد تھا۔ مکہ مکر مہ میں اس سے بڑا مال دار کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرہ بیٹے دیئے تھے۔ خود اس کی صحت ایسی تھی کہ بیٹوں میں بیٹھا ہوتا تو یہ بیس بتا چلتا تھا کہ ان کا بھائی ہے یا باپ ہے۔ اور نوکر چا کر بھی کافی شھے۔ مختلف محلوں میں مختلف جس کی دکا نیس تھیں۔ کسی محلے میں کریا نے کی بہی میں کیڑے کے۔ بڑا وسیع کارو بارتھا۔ محلے میں منیاری کی بہی محلے میں کریا نے کی بہی میں کیڑے کے۔ بڑا وسیع کارو بارتھا۔ آخصرت مان شرید ہے تیں اور نوکر چا کر بھی کا فی

بیں اور لوگوں کی آمدورفت بھی اس کے پاس کافی ہے۔ اگر اللہ تعالی اس کو ہدایت دے دے تو ہوسکتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے بینے صحیح ہوجا نمیں اور نوکر چاکر اور اس کے دوست احباب بھی ہدایت قبول کرلیں۔ آپ می اٹھ ایکی چند ساتھوں کے ہمراہ اس کے باس تشریف لے گئے۔ ولید بن مغیرہ تھا اور چند آ دمی اس کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ آپ می اٹھ ایک کے داب واحر ام کے ساتھ اس کے سامنے قر آن کریم کی تلاوت کی اور اس کو دعوت دی۔ عمر میں آپ می اٹھ ایک ہے وہ بڑا تھا۔ آپ نے فر مایا بچاجان! آپ اچھے بھلے بجھے دار آ دمی ہیں۔ دیکھو! رب تعالی نے آپ کو دولت نے فر مایا بچاجان! آپ اچھے بھلے بجھے دار آ دمی ہیں۔ دیکھو! رب تعالی نے آپ کو دولت نے فر مایا بچاجان! آپ اور جو ان سال صحت مند بیٹے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں ، بڑی عزت میں خواز ا ہے اور جو ان سال صحت مند بیٹے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں ، بڑی عزت میں عرف از اسے اور اگلے جہان میں اس سے زیادہ عزت ہوگ۔ میں بھی عزت دیا میں اس سے زیادہ عزت ہوگ۔ میں کوں کہ آپ کی اولا دزیادہ ہے اس کی نیکیاں بھی آپ کھیں گی۔

شریعت نے اولاد کی کثرت کی ترغیب اسی لیے دی ہے کہ اولا دزیادہ ہوگی ۔ جتی
وہ نیکیاں کر ہے گی ان نیکیوں کا جتنا اجرانہیں ملے گا اتنا ماں باپ کوبھی ملے گا۔ وہ نیت
کریں یا نہ کریں ۔ اس لیے کہ ان کی اولاد ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد اس لیے
طلب کرتے ہے کہ دہ نیکیاں کرے گی ان کی نیکیوں کا تواب ہمیں بھی ملے گا۔ اور آج
کل لوگ اولاد اس لیے مانگتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں کما کر کھلا کیں
گے۔ پھر کھاتے جوتے ہیں ۔ مار پڑتی ہے خوب بنا کر۔ کیوں کہ ہماری نیت ہی بُری اور
فاسد ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو بچھ ملنا ہے۔ اچھا درخت ہوتو اچھا پھل ملے گا۔ بُرے
فاسد ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو بچھ ملنا ہے۔ اچھا درخت ہوتو اچھا کھل ملے گا۔ بُرے
درخت کے ساتھ بُرا پھل گے گا۔

جب آپ مان الجمالیں سے اس کو قر آن سنایا اور دعوت دی تواس نے کہا اچھا میں سوج کر بتاؤں گا۔ چنددن کی مہلت دے دیں پھر میں اپنا فیصلہ مصیں سناؤں گا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا سنایا؟ اس کا ذکر اس سے آر ہاہے۔ کہنے لگا میں نے غور وفکر کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ بیقر آن جادو ہے جو قل ہوتا چلا آر ہاہے۔ اس کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرمات بين ذَرِين وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا حَجُورُ وسه مجھے اور اس كوجس کومیں نے پیدا کیا ہے اکیلا۔جب مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، نہ ساتھ ہیئے تصے نہ بیٹیاں تھیں نہ نوکر جا کر تھے۔خالق بھی میں اکیلا ہوں اور ریجھی اکیلا ہیدا ہوا تھا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا اور بنايا بي من في ال كي على المياجورُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ ال شہودا۔ شہود شاہد کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے حاضر بینے۔اس کے پاس حاضر رہتے ہتھے۔معنیٰ ہوگا اور بیٹے حاضر ہونے والےمجلس میں۔ کیوں کہ آمدنی بہت تھی ان کو یا ہر جا کر کمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرہ بیٹے تھے ان تیرہ میں سے تین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اورایمان کی توقیق عطافر مائی۔ باتی سارے بای طرح کفریرمرے۔وہ تین ہے بن: أيك خالد بن وليدمشهور جرنيل والله عنه و سَدَفْ مِن سُدُوف الله عنه-دوس ہے ہشام بن ولید بر اللہ اور تیسر ہے ولید بن ولید براہ نے۔ آخری دوجب مسلمان ہوئے تو باب نے بڑی سختی کی اور مماتیوں نے بھی ان کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دیں ، بھو کا یباسارکھا، بڑی تکلیفیں دیں۔

ا مادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت مان اللہ کافی عرصہ تک نجر کی نماز میں ان ک رہائی کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اللہ مقرآ نجے ولیٹ کائی ولید و عباس بن ربیعہ و هشامر بن سلمة و المُسْتَضْعَفِیْنَ بخاری شریف کی روایت ہے۔ "پروردگار!ان کوظالموں سے نجات عطافر ما۔ان پراتنے مظالم کیے گئے کہ ان کے لیے ممان ہو نمازوں میں دعا نمیں ہوتی تھیں۔ "حضرت خالد بن ولید رہا تند ۸ ھے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ تولیا کے شخصے اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ تولیا کے ضل وکرم سے قوت تھی ابتدائی دور والا ڈرنہیں تھا۔

توفر ما یا بنایا میں نے اس کے لیے مال بڑا لمبا چوڑ ااور بیٹے حاضر رہنے والے وَمَهَّ مَدْتُ لَهُ اَتَمْهِیْدًا اور تیار کیا میں نے اس کے لیے تیار کرنا۔ دنیا سامان ، کاروبار ، دکا نیس ، تجارت آ گے مزید کمانے کے لیے شَمَّ یَظمَعُ پھروہ طبع کرتا ہے اَن اَزِیْدَ کہ میں اس کو زیادہ دوں گا۔ مال ایس چیز ہے کہ اس سے لالچی کی آئکھ نہیں بھرتی گلا مرگز نہیں ہوگا ایسا کہ اب میں اس کے لیے نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ پھر اس کو مال اور اولاد میں خسارہ ہوتار ، یبال تک کے مرگیا۔

اِنَهٔ کانَ لِایسِنَا عَنِیْدًا ہے شک وہ ہماری آیتوں کے ساتھ عنادر کھتاہے، دشمن کرتاہے سَارُ حِفَهُ مُسعُوْدًا۔ صعود دوزخ بیں ایک پہاڑی ہے دشوار گزار ہجرم آگ میں جاتا جائے گا اور اس پر چڑھتا جائے گا۔ جس وقت چوٹی پر پہنچ گا فرشتوں کو تھم ہوگا اس کو پکڑ کر ینچ گا فرشتوں کو تھم ہوگا او پر چڑھ۔ معنی ہوگا عنقریب بیں اس کو چڑھاؤں اس کو پکڑ کر ینچ گرا دو۔ پھر تھم ہوگا او پر چڑھ۔ معنی ہوگا عنقریب بیں اس کو چڑھاؤں گا پہاڑی پر۔ اور بیم عنی کرتے ہیں کہ دوز بدروز عذاب بڑھتا جائے گا فَدُوْ قُوْافَلَنُ نَیْ یَدَدُیْ اِلَّا عَدَابُ اِلَیْ اِللهِ ہِی کِمُومِ مَا عَدَابُ کَا مَرْہُ لِی ہم نہیں ذیادہ کریں گے تھارے لیے مگر عذاب ۔ "کافروں کے لیے عذاب روز بدروز بڑھتا جائے گا۔ جس طرح مومنوں کے لیے خوشیاں بڑھتی جائیں گی۔ جس طرح مومنوں کے لیے خوشیاں بڑھتی جائیں گی۔

فرمايا إِنَّهُ فَكُرَ بِ شُكُ اللَّهِ فَكُركيا وَقَدَّرَ اوراندازه لِكَا ياقرآن

یاک کے بارے میں فیصلے کا فَقَیْلَ کَیْفَ قَدْرَ پس تباہ کردیا جائے کیا اندازہ لگایا ثَمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ كِيم تباه كياجائ كيسااندازه لكاياس في ثَمَّ نَظَرَ كِم اس في دیکھا کہ فیصلہ سننے کے لیے ملے کے کوگ آ گئے ہیں کہ آج ولید بن مغیرہ نے قرآن یا ک کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے۔ کافی بڑا مجمع تھا۔ اس نظر جمائی کہ کون کون لوگ آئے ہیں؟ آنحضرت مال اللہ بھی تشریف فرماتھ شَدَّعَبَسَ پھراس نے مند بنایا جیسے کوئی آ دمی ناراض ہوتو بنا تا ہے۔ وَ بَسَرُ اور زیادہ منہ بنایا۔خوب بُرا منہ بنایا ناراضگی سے نَعَدَادُر کھراس نے بشت کھیری آنحضرت سالانفالیا کی طرف وَاسْتَكْبَرَ اوراس في تكبركيا حق كوقبول كرف سے اور فيصله سنايا فَقَالَ الله اس نے کہا اِن هٰذَ آلَّا سِخْرِيُّو يُور نہيں ہے بيقر آن مرجادو جونقل ہوتا چلا آرہا ہے۔ یاس نے فیصلہ سنایا کہ پہلے بھی جادو ہوتے سے بیجی جادو ہے اِن هٰذَ ٓ اِلَّا قَوْلَ الْبَشَرِ نَبِين ب يقر آن مرآدي كي بات \_ بشركا بنايا مواقول ب بيالله تعالى كاكلام نہیں ہےخودگھٹرکرلا یاہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں سائے لیے سقر میں اس کو داخل کروں گاستر میں دوزخ کے طبقوں میں سے ایک ستر ہے جس میں متکبرین جلیں گے وَمَا اَدُرْ مِلْتَ مَا سَقَرُ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ ستر کیا ہے لَا تُبْقِی وَلَا تَذَرُ نہ باقی رکھتی ہے کس فرد کو چھوڑے گی نہیں۔ وَلَا تَذَرُ کا معنی ہے کہ کس فرد کو چھوڑے گی نہیں۔ وَلَا تَذَرُ کا معنی ہے کہ کس آدی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نہیں چھوڑے گی سب کو عذاب ہوگا لَوَ احدَ اَلْبَشَرِ اور وہ جھلس دینے والی ہے چیڑوں کو ۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُرْ جائے گا جسے اور وہ جھلس دینے والی ہے چیڑوں کو ۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُرْ جائے گا جسے یانی گرم کر کے مرغوں کی کھال اُ تارتے ہیں۔ پھر سے چیڑے پہنادیے جا نمیں گے۔

سورۃ النساء آیت نمبر ۵۹ میں ہے جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کرویں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔ ایک لمحے میں خدا جائے گئی مرتبہ چڑے بدلے جائیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ مرتبہ چڑے بدلے جائیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ا

THE REPORT OF THE PERSON AND THE PER

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَةِ وَمَا جَعَلْنَا أَصْعَبَ النَّارِ الْاِمَلَاكُةُ وَمَا جَعَلْنَا وَمُعَا النَّارِ اللَّامِ الْمَالَّةِ وَمَا جَعَلْنَا عِبَّا مُعْمُ اللَّا فِتُنَا اللَّانِيْنَ كَفَرُ وَالْمِيسَنَيْقِنَ الْمَنْوَالْ الْمَانَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ وَكُولُو الْمَنْوَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَا اللْمُلْكُلِكُ اللْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کھے کافر مَاذَآ اَرَادَالله کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِھٰذَامَئُلا اس کے ساتھ ازروے مثال کے گذای نیض الله مَن یَشَآم اس طرح بہا تا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ویھیدی مَن یَشَآم اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے و مَایَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلّا هُوَ اور نہیں جانتا آپ کے رب کو چاہتا ہے و مَایِعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلّا هُوَ اور نہیں جانتا آپ کے رب کے شکر کو گروہ می و مَاهِی اِلّا ذِکُلی لِلْبَشِر اور نہیں ہے یہ گرفیعت انسانوں کے لیے۔

#### ريط:

کل کے درسس میں تم نے یہ بات تی کہ انجھ رست مل فلا ایک کے درسس میں تم نے یہ بات تی کہ انجھ رست مل فلا ایک کی بچھ آیات بھی پڑھ کر سائیں۔ سننے کے بعد یہ کہہ کر چلا گیا کہ بچھ دنوں کے بعد اپنافیصلہ سناؤں گا۔ جس دن اس نے فیصلہ سنانے کے لیے آ نا تھالوگ اکھے ہو گئے کہ آج ولید بن مغیرہ نے فیصلہ سنانے ہے۔ بڑاعظیم مجمع تھا۔ اس نے نظر ڈال کر مجمع کو دیکھا، منہ بناتے ہوئے آخضرت سائٹ ایلی کی طرف پشت بھیری اور یہ فیصلہ سنایا کہ ان ھُڈ آ اِلْا بنائے ہوئے گئے آئے کہ سیکھ کے آئے کہ ان ھُڈ آ اِلْا کہ ہوئے گئے گئے گئے گئے ہوئے کہ منائل کے خور بنا کر لاتا ہے۔ "اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کا کلام۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے جو د بنا کر لاتا ہے۔ "اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کا کلام۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے خود بنا کر لاتا ہے۔ "اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کا خور ہوئے ہوئے گئے اور نہ میں ای کو دوز خ میں ڈالوں گا نہ وہ کسی فرد کو چھوڑ ہے گی اور انسانوں کو چھلسا دینے والی ہے۔ "

### جهنه پرانیس فرشنے مقرر ہیں:

ای دوزخ کے متعلق فر مایا عَلَیْهَاتِیْنعَهٔ عَشَرَ مقرر ہیں اس دوزخ پرانیس فرشتے۔ان کے انجارج کا نام مالک طالبلام ہے۔ اور جنت کے انجارج فرشتے کا نام رضوان ہے، علائیام۔ ان فرشتوں کا عہدہ بہت بلند ہے۔ دوزخ کے انجارج کا نام قرآن یاک میں ہے سورۃ زخرف کے اندر۔اور جنت کے انجارج کا نام قرآن یاک میں نہیں ہے۔ تم پہلے پڑھاورس چکے ہوکہ احادیث اور تفاسیر میں آتاہے کہ دوزخ والے اکٹھے ہو كر دوزخ كے انجارج فرشتے مالك علائيلة كوكہيں گے يُملِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَبُّكَ \* [ زخرف: ۷۷ ، پارہ: ۲۴ ]" اے مالک! جاہیے کہ ہم پر فیصلہ کر دے آپ کا رب" ہمیں فنا کر دے ختم کر دے ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ مالک عالیام کہیں گے تمھارے پاس پیغیبزہیں آئے تھے،رب تعالیٰ نے کتابیں نازل نہیں کی تھیں،جن کی آواز يبنجانے والاتمهارے ياس كوئى نہيں آيا تھا؟ قَالُوَابَلَى \* كہيں كے پنيبر بھى آئے تھ، كتابين بهي نازل كي تعيين عن كي مات سنانے والے بھي آئے تھے فك ذبنا ليس مم نے ان کو جھٹلا دیا۔ مالک علائیل کہیں گے میں نے کوئی دعانہیں کرنی جمھاری طرف سے كُونَى البِيل مُبِين كُرنى خود بى دعا كرو وَمَادُ يَهُوَّ الْكَفِيدِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ [مون: ٥٠، یارہ: ۲۷]" اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگرنا کامی میں۔ " کافروں کی دعاموت کے لیے بھی قبول نہیں ہوگی۔تو فر مایا جہنم پر انیس فر شتے مقرر ہیں۔رب تعالیٰ کا انتظام ہے۔ انیس کی حقیقت تورب تعالی ہی بہتر جانتا ہے ہم کچھیں کہد سکتے۔البتہ بعض حضرات نے <sup>حکمت</sup>یں بیان فر مائی ہیں۔

# انيس فسرستول كے تقسر ركى حكمتيں:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تئاندید نے فاری زبان میں تفسیر کھی ہے (اب اس کا اُردوتر جمہ ہو چکا ہے۔) وہ تفسیر عزیزی میں ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بین الله الرّفین الله کے اندین حروف بھی نہیں مانے۔ تو ایک ایک حرف کے بدلہ میں ایک ایک فرشتہ ہوگا۔ اوردوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ون رات کے چوہیں گھنٹے ہیں اوردن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو پانچ نمازوں کے لیے پانچ گھنٹے تصور کرلوا کر چہنماز پر گھنٹے نہیں لگنا مگر موٹا تخمینہ ہے۔ تو باتی انہیں گھنٹے ہیں۔ تو ہر ہر گھنٹے کے بدلے ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سز ای نگر انی کر کے گئے۔

شاہ صاحب تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں فہا سَبْعَهُ آبُوابِ المحرجہ یا "اس کے سات دروازے ہیں۔ نہا سَبْعَهُ آبُوابِ الله الله الله الله دروازے ہیں۔ یعنی جہنم کے بڑے گیٹ سات ہیں۔ اس کے ایک دروازے پرایک فرشتہ ہوگا اور باقی چھ دروازوں پر تین تین ہوں گے۔ تو اس طرح تعدادا نیس ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آ دی کے ذمہ تین چیزیں ہیں۔ اقر اد باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان "زبان سے اقر ادرکرنا اور دل سے تعدیق کی نہ کرنا اور ارکان پر عمل کرنا۔ "اور کا فرول نے تینوں چیزوں کا انکار کیا۔ نہ تصدیق کی نہ اقر ادرکیا، نہ کس کیا۔ جہنم کے چھ طبقے کا فرول نے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے ہے۔ جن کا عقیدہ توضیح ہوگا عملی کوتا ہی کی وجہ سے جہنم میں جا کیں گے اور مرا ا

بھگننے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ تواس طبقے پرایک فرشنہ مقرر ہوگا اور کا فروں، مشرکوں کے چیطبقوں پراٹھارہ فرشتے مقرر ہوں گے۔ ہر ہر طبقے پر تین تین -

مومنوں کو اللہ تعالیٰ سز اپوری ہونے کے بعد جنت میں بھیج دے گا۔ ایک آ دمی دوزخ میں رہ جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ میرے سواکوئی بھی دوزخ میں نہیں ہے۔ بہت وادیلا کرے گاعاجزی اورزاری کرے گا۔ کے گااے پروردگار! میں اکیلارہ گیا ہوں۔ رب تعالی فرمائیں گے تیرے گناہ زیادہ تھے۔ کے گا پروردگار! مجھے دوزخ سے باہر نکال دے مجھے بڑی تکلیف ہور ہی ہے۔رب تعالی فر مائیں گے کہ مجھے دوزخ سے باہر نکال دوں اور تو کچھ نہیں ماتکے گا؟ کے گا آے پروردگار! وعدہ کرتا ہوں اور پچھ نہیں ما تکوں گا۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فر ماس سے اس کو دوزخ سے نکال دو اور منداس کا دوزخ کی طرف رکھو۔ بدنی تکلیف توختم ہوجائے گی مگر آگ کے شعلے دیکھنے سے ذہنی پریشانی میں متلا ہوگا۔ نامعلوم کتنی مدت اس طرح رہے گا۔ پھر کمے گا اے پروردگار! دوزخ کے شعلے دیکھنے سے پریشان ہوں مجھے اجازت دے دیں کہ میں دوزخ کی طرف پشت پھیرلوں کہ مجھےنظرنہ آئے۔رب تعالی فر مائیں کے بڑاغدار ہے۔تونے تو وعدہ کیا تھا میں اور پچھنہیں مانگوں گا۔ابتم نے سوال شروع کر دیا ہے۔ کیے گا پرور د گار!جہنم و مکھنے سے تکلیف ہوتی ہا جازت دے دیں آپ کے خزانے میں کیا کی آنی ہے مجھے سہولت ہوجائے گی۔رب تعالیٰ فر مائیں گے وعدہ کرتے ہواورتو پچھنہیں مانگو گے؟ کہے گا وعدہ کرتا ہوں اور پچھنہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ اجازت دے دیں گے کہ دوزخ کی طرف پشت پھیرلو۔اب چہرہ جنت کی طرف ہوگیا۔

کچھ عرصہ خاموش رہے گا پھر کہے گااے پرور دگار! مجھے تھوڑ اساجنت کے قریب

کردے تاکہ میں قریب سے اس کا نظارہ کرسکوں بے رب تعالیٰ فر مائیں گے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور پچھنہیں مانگوں گا پھر مانگنےلگ گئے ہو۔ کیے گا ہے پروردگار! میں عاجز بندہ ہوں۔اللہ تعالیٰ فر مائیس گے کہ اگر جنت کے قریب کردوں تو اور تُو کیجے نہیں مائلے گا۔ کیے گانہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ فر مائیں گے اچھا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو حائے گا تو فر ما نئیں گے اور تو کچھنہیں مانگو گے۔ کہے گا کچھنہیں مانگوں گا۔ پچھ عرصہ و ہاں رہے گا۔اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ رہے گا۔ پھر کیے گا اے پروردگار! یہاں تک مجھے پہنچادیا ہے اب مجھے جنت میں ہی داخل کردے۔رب تعالی فر ما تمیں گے بڑا وعدہ شکن ہے سی جگہ تھہرتا ہی نہیں ہے۔ کہے گااے پروردگار! میں عاجز مخلوق ہوں آپ خالق ہیں ، یروردگار ہیں مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ پھررب تعالیٰ اس کو جنت میں واخل کردیں گے اور فر مائنیں گے تئہ ہے، آرز وکرو۔اللہ تعالیٰ فر مائنیں گے پیجتنی دنیا ہے اس کے مثل اور تجھے دیتا ہوں۔ بیداد نی ترین جنتی کے بارے میں فر مائیں گے۔ آج ہم جنت کی فراخی اور وسعت کونہیں سمجھ سکتے ۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں نیچے کوکوئی سمجھائے کہ اتن وسیع زمین ہے اتنا بلندا سمان ہے۔ جبتم پیدا ہو گے تو دیکھو گے۔وہ بحیہ مال کے پیٹ میں زمین کی وسعت کواور آسان کی بلندی کو ہیں سمجھ سکتا۔ پیدا ہونے کے بعد پچھ سوجھ بوجھ آئے گی آئکھیں کھولے گا پھر سمجھے گا کہ آسان كتنابلند ہے، زمين كتني وسيع ہے؟ اس ميں دريا ہيں، بہاڑ ہيں۔ اس جہان كوتم ماں كاپيك سمجھو۔اگلے جہان کی وسعت ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آ سکتی۔ ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ ایک کھو کھلے موتی کا گنبدساٹھ میل میں پھیلا ہوا ہوگا۔ یہاں لا ہورساٹھ میل تہیں ہے۔ یہ ایک بندے کا مکان ہوگا جاہے اس میں کبڈی کھیلے۔

توشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چھ دروازوں پرتین تین فرشتے مقرر ہوں گے اور ایک پرایک ہوگا۔اس طرح تعذا دانیس ہوگی۔

ایک منہ بھٹ کافر تھا اُسید بن کلدہ۔ ابوالاسداس کی کنیت تھی۔ بڑا ہے لحاظ آدی تھا۔ جب اس نے سنا کہ انیس فرشتے ہوں گئے تو کہنے لگاسترہ کے ساتھ تو ہیں نمٹ لوں گا دوکوتم سنجال لینا۔ اتنا دزنی تھا کہ اُونٹ کے چڑے پر پھڑا ہو جاتا تھا لوگ تھینج کر جبڑے کوز ورلگا کراس کے پاؤں کے نیچ سے نکال نہیں سکتے تھے۔ چڑا ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا تھا وہ کھڑار ہتا تھا۔ اس کواپئ قوت، بہادری اور پہلوانی پر فخر تھا۔

تورب تعالی فرماتے ہیں دوزخ پر انیس فرضے مقرر ہیں و مَاجَعَلْنَا اَضہ اللّٰا اِللّٰمَالِیکَة مُرفر شے۔
انٹار اور نیس بنائے ہم نے دوزخ کے گران اِلّامَالِیکَة مُرفر شے۔
ان فرشتوں کو دوزخ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ آگ میں چلیں پھریں گئرانی کریں گے۔ تکلیف انسانوں اور جنوں وغیرہ کو ہوگ قَ مَاجَعَلْنَاءِ لَدَتَهُ اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد اِلّا فِیدُنَ ہُ گِلَا فِینَ کَفَرُ وَا مُرا زَمائش ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ اتن بڑی دوزخ میں صرف انیس فرشتے ہوں گے۔ بھائی! انیس تو انیس ہیں یہاں تو ملک کا ایک صدر سب کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سارے ملک کو آفت میں ڈال دیتا ہے۔ اور انیس اور وہ بھی فرشتے۔

 کا ذکر تھا اور قر آن کریم میں بھی انہیں کا ذکر ہے جودوز نے کے بڑے انچارج ہوں گے قرآب الّذِینَ اور نہ شک کریں وہ لوگ آؤ تُو الْکِتْبَ جن کودی گئ ہے کتاب وَ اَنْهُو مِنْوَنَ اور ایمان والے نہ شک کریں ان کو یقین ہے کہ جورب تعالی نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔

وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ اور تاكه كهيں وہ لوگ فِي قُلُو بِهِ مُمَّرَضٌ جَن كِ دلول شي يَارى ہے منافقت كى قَالُكُورُونَ اور كافر كهيں مَاذَآ اَرَادَ اللّهُ بِهٰذَا مَثَلَا كيا ارادہ كيا ہے اللہ تعالى نے اس كے ساتھ ازروئے مثال كے كہ اتى وسيع جہنم ہوگى اور اس ميں صرف انيس فرشت گران ہوں گے۔ ميں نے عرض كيا تھا كہ يہ تو بھر انيس ہيں ملك كا ايك صدر سارے ملك كوآ فت ميں ڈال ديتا ہے۔ كى ايك بات پرا أثر جائے تو وہ لوگوں كو سانس نہيں لينے ديتا۔

 نُوَ يَهِ مَا تَوَ لَى [النماء: ١١٥] " بجراس كو پھيردية بين جس طرف كوئى جانا چاہتا ہے۔ "
رب تعالى زبردى نہ كى كو ہدايت ديتا ہے اور نہ گراہ كرتا ہے۔ ہدايت اس كو ملے گی جو رجوع كر ہے گا۔ گراہی پراس كو پكاكيا جائے گا جو گراہی كرائے كواختيار كرے گا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ دَرِيِّكَ إِلَّا هُوَ اوركوئى نہيں جانتا تير برب كے شكروں كو مگر وہ وہى اللہ تعالى ہى جانتا ہے۔ اَن گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ ایک ایک آدی كے ساتھ دن رائت ميں چوہيں چوہيں فرشتے ہوتے ہیں۔ چار فرشتے كرا ما كاتبين ہیں۔ دوون كے اور دورات كے۔ اور دى فرشتے محافظ دن كے اور دى رائت كے۔ سورة الرعد آيت نمبر الا اور دورات كے۔ اور دى فرشتے محافظ دن كے اور دى رائت كے۔ سورة الرعد آيت نمبر الا اور دورات كے۔ اور دى قرائے ہيں تي تَدُيْ وَمِنْ خَلُونِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللهِ "اس اللہ تعالى كے محم

حضرت عثمان بڑاتھ سے روایت ہے کہ آنحضرت مال فالیکی نے فرمایا کہ دس فرشتے دن کواور دس فرشتے رات کو بندے کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر ہیں جب تک اس کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ مردوں کے ساتھ ،عورتوں کے ساتھ ، جنات کے ساتھ ۔ پھر صدیث پاک میں آتا ہے کہ آسانوں میں چاز انگشت کے برابرالی جگہ ہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالی کی عبادت کے لیے نہ کھڑا ہو۔ اس کا اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہوں گے کوئی شار کرسکتا ہے؟

توفر مایا آپ کے رب کے شکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا و مَاهِیَ إِلَّا ذِکْرُی لِلْبَشِ اور نہیں ہے وہ دوزخ مگر نصیحت لوگوں کے لیے۔اب وقت ہے وہ مونین کے دوزخ کتنا سخت مقام ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام مونین ہے وہ سمجھ لیں کہ دوزخ کتنا سخت مقام ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام مونین

اورمومنات کوتمام سلمین اورمسلمات کوسقر ہے ، دوزخ سے بچائے اور محفوظ رکھے یا مین

## كَلَّا وَالْقَمْرِ فَ وَالْيُكِلِ إِذْ آدُبُرَ فَ

والصُبْعِ إِذَا اسْفَرَةً إِنَّهَا لَاحْدَى النَّكْبُرَةُ نَذِيرًا لِلْبَشَرِةُ لِمَنْ شَاءِمِنْكُمُ أَنْ تَتَعَدَّمُ أَوْيِتَا خُرَهُ كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كُسَيْتُ رَهِيْنَا الْأَ الْا اَصْعَابَ الْيَهِينِ فَي فِي جَنْتِ يَسَاءَ لُونَ فَعِن الْمُعْرِونِي فَقَ مَاسَلُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوا لَمْ نِكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فُولَمْ نِكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوْضَ مَعَ الْنَآبِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكُرِّبُ سِيوْمِ الدِيْنِ هُ حَتَّى اَتْنَا الْيَقِيْنُ فَيَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الْمِيْفِينُ فَيَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَ فَالْهُمْ عَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ فَى كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُستَنفِرةً فَوْرَتُ مِنْ قَسُورَةٍ فَبِلْ يُرِيلُ كُلُّ امْرِيُّ مِنْهُ مُ إِنْ يُؤْتِي صُعْفًا هُنَشَرَةً ٥ كُلَّا بِلْ لَا يَخَافُونَ الْأَخِرَةُ ٥ كُلُّ إِنَّهُ تَنْكِرَةً ﴿ فَمَنْ شَآءً ذَكْرَة ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُواَهُ لُ التَّقُوى وَاهْلُ المُّغُومُ وَهُ إِنَّا اللَّهُ هُواَهُ لَ التَّقُوى وَاهْلُ المُغُومُ وَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللّ

گلا خبردار وَالْقَمَرِ سَمْ ہِ چاندی وَالْیْنِ اوررات کی اِذَا دُبَرَ جبوہ رات پشت پھیرجائے وَالصَّبْحِ اور کُی کُسُم اِذَا اَنْفَرَ جبوہ روروش ہوجائے اِنَّهَا بِشکوہ لَاحُدَی الْکُبَرِ اَسْفَرَ جبوہ روروش ہوجائے اِنَّهَا بِشکوہ لَاحُدَی الْکُبَرِ اللّبَشِر وَرائے والی ہے اللہ بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے نَذِیْرً الِّلْبَشَرِ وُرائے والی ہے اللہ تا ہوں کو لیمن شاہم میں سے ان انسانوں کو لیمن شاہم میں سے ان

التَّتَقَدُّمَ كُمَّ كَبِرْهِ أَوْيَتَأَخَّرَ يَالِيَجِهِ مِنْ كُلُّنَفْسِ مِنْسُ ا ہما گسیت جواس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں رہمینہ گروی رکھا ہوا ہے اِلّا اَصْحٰبَ الْيَهِين مَروا مَيْن ہاتھوالے فِيْ جَنّْتِ جنتول میں مول کے یَشَنَاءَلُونَ بِوچِیس کے عَنِ الْمُجْدِمِیْنَ مجرموں سے مّاسَلَكُكُوفِي سَقَرَ كون مي چيز شميس لائي ہودوزخ ميں قَالُوُا وه كہيں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ جَمِ مَمَازِينَ لَهِي يُرْضَحَ مَصَ وَلَمْ نَكُ نُظْعِمُ الْمِسْكِينَ اورنهيس تنصيم مسكينول كوكها نا كلات وَكُنَّا اورجم تھے نَخُوض شغل کرتے مَعَالُخَابِضِيْنَ شغل کرنے والول كے ساتھ وَكُنَّا أَكَذِّبُ اور ہم جھٹلاتے تھے بيوج الدّين بدلے کے دن کو حقی آشناائیقِن یہاں تک کہ آئی مارے اُو یرموت فَمَا تَنْفَعُهُمْ يُسْبَينُ نَفْعُ دِ عِلَى الن كُو شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ سَفَارِشَ کرنے والول کی سفارش فَمَالَهُذ پس ان کوکیا ہوگیا ہے عن التَّذْكِرَةِ نَصِيحت سے مُغرِضِيْنَ اعراض كرتے ہيں كَانَّهُمُ الوياكهوه حُمْر كرهي المُسْتَنْفِرَة الماكت بين فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بِهَا مِنْ عَبِين شيرت بَلْ يُرِيدُ بلكه اراده كرتاب كُلُ المُرِيُّ مِّنْهُمُ ال مِن سِي سِي بِرآدي أَنْ يُؤَيِّي كرديَّ جائين اس كو صُحَفًا صحف مَّنَشَرَةً بمهرے موئے كلّا خبردار بَلُلّا

چاند کی بڑائی ، بلندی اور روشی کوسارے سیجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح رات ایک بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسارے سیجھتے ہیں۔ اور شیخ کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسارے سیجھتے ہیں۔ اور شیخ کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ دن چڑھتا ہے سب اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں اور سارے سیجھتے ہیں کہ اب دن ہے۔ ان چیزوں کی قسم اُٹھا کر رب تعالی فرماتے ہیں جب شک وہ سقر بڑی

چیزوں میں سے ایک ہے نَذِیْرًا لِلْبَشَرِ وہ سقر ڈراتی ہے انسانوں کو۔ ڈرانے کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے شعیں بروقت اطلاع دی ہے کہ اگرتم نافر مانی کرو گے تو سقر میں جاؤگے۔ ہم نے شعیں بتلادیا ہے اب تمھاری مرضی ہے لِمَنَ شَاءَمِنْ کُمُ اَنَ بَسَقَ مِیں جاؤگے۔ ہم نے شعیں بتلادیا ہے اب تمھاری مرضی ہے بینے قد آئی تا بیجھے ہے۔ یہ معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے شعیں فیراور بشر سے آگاہ کردیا ہے اب تمھاری مرضی ہے فیری کی طرف، آگے بڑھے ہو فیری کے بڑھتے ہو۔ فیری کے بڑھتے ہو اللہ تعالیٰ نے شعیں اثنا فتیاردیا ہے۔ نیکی کرویا بدی ، کرسکتے ہو۔ یا بیجھے ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیں اثنا فتیاردیا ہے۔ نیکی کرویا بدی ، کرسکتے ہو۔ بہتر شخص ابنی کم الی میس گروی رکھیا ہوا ہے :

کُلُ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةً ہِرَفْس ابنی کمائی میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اگر نیک ہے تو نیک کے سلسلے میں اور اگر بدہ ہے تو اس کو بُروں کے ٹولے میں شامل کیا جائے گا۔ جس نے جوکیا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ آئ دنیا میں ہم بہت سارے کام کر کے بھول جاتے ہیں قیامت والے دن سارے یاد آجا کیں گے یوئم تَجدُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَصِلَتْ مِنْ سُوّع اللّٰ الله عَمران: ٣٠] "جس دن عاضر عَصِلَتْ مِنْ شَوْع اللّٰ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله تعالی مِن الله تعالی مِن الله تعالی ہراک وادراک وشعور عطافر مائے گا۔ اور ہرآ دی اپنااعال نامہ خود پڑھ کے گئی تی میں الله تعالی ہرایک کوادراک وشعور عطافر مائے گا۔ اور ہرآ دی اپنااعال نامہ خود پڑھ کے گئی تی میں الله تعالی ہرایک کوادراک وشعور عطافر مائے گا۔ اور ہرآ دی اپنااعال نامہ خود پڑھ کے گئی تی تیں اللہ تعالی ہرایک کوادراک وشعور عطافر مائے گا۔ اور ہرآ دی اپنااعال نامہ خود پڑھ کے گئی تی تی تی سفے پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فر مائیں گے میل کے گئی کُلُ کُلُمْ کُلُ کُلُمْ کُلُ کُلُمْ کُلُ کُلُمْ کُلُ کُلُمْ کُلُ کُلُمْ کُلُو الله تعالی فر مائیں گے میل کُلُ ظُلُمْ کُلُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ

"بتلاؤ کیامیرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے۔" کوئی نیکی تونے کی ہے اور انھوں نے نہ الکھی ہو یا کوئی بُرائی تم نے نہیں کی اور انھوں نے لکھ دی ہو۔ کیے گانہیں پرور دگار! جو کچھ میں نے کہااور کیا ہے وہی لکھا ہے۔ پھر چند صفح اور پڑھ لے گاتو اللہ تعالیٰ سوال کریں کے اے بندے! بتا تیرے ساتھ زیادتی تونہیں ہوئی۔ بندہ اقر ارکرے گا کہ نہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی بیمیری ہی کمائی ہے۔اورساتھ کے گا مال طذاالیکٹب لا یُغادِرُ صَخِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْلُهَا [الكبف:٩٩] كيا إس كتاب كواس ني نه كوئي حیوٹی بات چیوڑی ہےنہ بڑی سب لکھی ہوئی ہے، ہرشے کواس نے سنجال رکھا ہے۔ توفر مایا برآ دمی اپن کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے اللآ اَضحابَ الْيَهِين حَمَّر دائيس باته والي جن كواعمال نامه دائيس باته ميس ديا جائے گا وه تهيس کیڑے جائیں گے نہان کو تھکڑیاں پہنائی جائیں گی ، نہ بیڑیاں اور نہ طوق گلوں میں۔ با قیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔اصحاب الیمین محفوظ رہیں گے فِيْ جَنْتٍ وه جنتول مِن مول کے يَشَاءَ أَوْنَ عَنِ الْمُجْدِمِينَ لِوَجْمِيل كَمُجُرمُول ہے۔جنت کامحل وتوع اُو پر ہاورجہنم کامحل وتوع نیچے ہے۔جنت والے دوزخ والوں کے ساتھ گفتگو کر علیں گے اور دوزخ والے جنت والوں سے گفتگو کر علیں گے۔ دوزخی جنتيول كوميوے ، پھل كھاتے ديكھيں كے توكہيں كے أَنْ أَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْمِيًّا رَزَقَكُمُ اللهُ "بہادو ہمارے أو يرتھوڑا ساياني يااس ميں سے جواللہ تعالى نے شمصيں روزى دى ہے قَالُوَا جَنْتَى كَهِيل كَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ [الاعراف: ٥٠] بے شک اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کا فروں پر حرام کروی ہیں۔ "ہم دینے کے نمجا زنہیں ہیں۔

### دور خیول کے جرائم:

توجنتی مجرموں سے بوچھیں گے مَاسَلَکُکُوفِی سَقَرَ کون کی چیز شمیں لائی ہے دوز خ میں تمھارا کیا جرم تھا؟ قَالُوا وہ مجرم کہیں گے لَدُنَكُ مِنَ الْمُصَلِّنِينَ ہم نمازین ہیں پڑھتے تھے۔

پہلا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ نمازکتنی اہم چیز ہے۔ کئی دفعہ سن چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا اوّل مَنا محاسب الْعَبْدُ یَوْمَر الْقِیلَةِ الصّلَاوَة "پہلی وہ چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا قیامت والے دن وہ نماز ہوگا۔ "پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا۔ تو مجرم کہیں۔ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

دوسراجرم: وَلَمْ مَلْكُ نَظْعِمُ الْمِسْكِيْنَ اور جَمْ مَسْينُوں كوكھان نہيں كھلاتے عصاحبِ حيثيت آدى كفريضہ ميں ريہ بات شامل ہے كہ از خود معلوم كرے عزيز رشتہ داروں ميں ، محلہ داروں ميں ، اپنے ديبات اور شهر ميں كون ضرورت مند ہے ، غريب ہے ، مسكين ہے ، حلاق كرك ان كوز كؤة دے ، عشر دے ۔ اگر مستحق ہيں تو فطرانه ، ذكؤة ، عشر كے مال كے علاوہ ميں بھی ان كاحق ہے ۔ حدیث پاک ميں آتا ہے اِنَّ فِيْ عشر كے مال كے علاوہ ميں بھی ان كاحق ہے ۔ حدیث پاک ميں آتا ہے اِنَّ فِيْ الْهَالِ حَقَّا سِوى الزَّ كو قَ عشر ، فطرانه كے علاوہ بھی مال ميں دوسروں كاحق ہے ۔ "تو كہيں گے كہ جم مسكينوں كوكھانا نہيں كھلاتے تھے۔ "تو كہيں گے كہ جم مسكينوں كوكھانا نہيں كھلاتے تھے۔

اور تیسراجرم یہ بتلائیں گے کہ وَکُنَّانَخُوضُ مَعَالَخَانِضِیْنَ اورہم تَصْغل کرتے شغل کرتے شغل کرتے شغل کرنے والوں کے ساتھ۔ جوا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، لڈو کھیلتے تھے۔ اور کیا کیا کیا کھیلیں ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے۔ بیسب گناہ کی باتیں ہیں۔ اگر رب

تعالی نے شمضیں فراغت دی ہے ، وفت دیا ہے تو اس کو کھیل تماشوں میں کیوں ضائع كرتے ہو۔اللہ الله كرو۔ونت كونيتى بناؤ۔مون كاونت براقيمتى ہے۔حديث ياك ميں آتا ہے مِنْ حُسن الْإِسْلَامِ الْهَزْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ الرَّمُ كَى مسلمان كَ خونی و کھنا جا ہتے ہوتو و سکھولا لعنی کاموں میں تونہیں لگا ہوا۔ دین کے جتنے کام ہیں وہ مقصود ہیں۔اور دنیا کے جتنے جائز کام ہیں وہ مفید ہیں اور وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔اور ایسے کام جونہ دین کے ہیں اور نہ دنیا کے ہیں نہ سی کار دبار میں کام آئیں وہ گناہ ہیں۔ چوتھاجرم یہ بتلا کیں کے وعن انگذب بیوم الدین اور ہم جھٹلاتے تھے بدلے کے دن کو۔ کافرتو حساب کتاب سے دن کے منکر ہیں اور آج کل کے مسلمان برائے نام مانتے ہیں اس لیے کہ تیاری نہیں کرتے۔ بیکیا ماننا ہواجب تیاری نہیں کرنی۔ ایک آ دمی سارا دن میر کہتارہے کہ روٹی بھوک کوختم کرتی ہے، روٹی کے ساتھ بھوک ختم ہو جاتی ہے اورروٹی کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوجائے گی۔ بیاسا آ دمی سارادن ورد کرتار ہے کہ یانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، یانی کے ساتھ پیاس بجھ جاتی ہے اور یانی پے نہ تو کیا اس طرح بیاس بجھ جائے گی۔اگر کوئی آ دمی زبان سے قیامت کو مانتا ہے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتا توسمجھ لو کہاس نے قیامت کونہیں مانا۔

توجرم کہیں گے ہم بدلے کے دن کی تکذیب کرتے رہے کے آشناائیقین یہاں تک کہ ہم پریقین آگیا۔ موت کا ایک نام یقین بھی ہے۔ سورۃ الحجر کی آخری آیت کریہ ہے قاغب دُریات حقیٰ یَا تِیک الْیقین اللہ اللہ ماری کی عبادت کریہ ہے قاغب دُریات حقیٰ یَا تِیک الْیقین اللہ اللہ موت آجائے۔ "زندگی تو وہمی ہے۔ اب ہے لیے کے بعد نبیل یہاں تک کہ تیرے پاس موت آجائے۔ "زندگی تو وہمی ہے۔ اب ہے لیے کے بعد نبیل ہے۔ من ہے شام کوئیں ہے۔ آج ہے کل نہیں ہے۔ اور موت یقین ہے۔

فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَهُ الشَّفِعِیْنَ پس نہیں نفع دے گا ان کوسفارش کرنے ، کرنے والوں کی سفارش ۔ سفارش ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے ، اللہ تعالیٰ کے بینم برسفارش کریں گے ، شہید سفارش کریں گے ، علماء بھی سفارش کریں گے ، علماء المونین بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بچ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بچ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے دیے بھی سفارش کریں گے ، کیکن کا فروں ، مشرکوں کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگ ۔

آخضرت مل الله تعالی فرات برامی سے بڑھ کرالله تعالی کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ گیارھویں پارے میں الله تعالی فرماتے ہیں ماکان لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَان يَسَعَفُورُ وَالِلْمُشُورِ بَیْنَ وَلَوْ کَانُوَ الْوَلِیُ قُرْ لِی الله تعالی فرماتے ہیں ماکان لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَان قَالُو لِی قُرْ لِی الله تعالی میں لائق نبی کے اور نہ ان لوگوں کے لیے جومومن ہیں کہ وہ بخش طلب کریں مشرکوں کے لیے اگر چہ وہ ان کے قربت دار ہی کیوں نہ ہوں۔"

عبدالله بن أبی رئیس المنافقین کے لیے آپ من الله الله بنا الله به اس انداز میں سفارش کہ کہ اس کے بدن پر اپنالعاب مبارک ملا ، اپنا کرت مبارک به طور کفن اس کو پہنا یا پھر جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن رب تعالی نے فرمایا اِنْ دَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِر کَهُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِر کَهُمْ استغفار کریں الله تعالی الله کھی استغفار کریں الله تعالی ان کو برگزنہیں بخشے گا۔"

توفر ما یا ان کوکسی کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ بیسب پچھ سننے کے باوجود فیما لکھٹے ان کوکیا ہو گیا ہے عن الشّذیکر قد مُعرضین اس نصیحت والی کتاب سے اعراض کرتے ہیں۔ تذکرہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ سکانگھ فی مُحمّد مُحمّد حِمَّد حِمَّد حَمَّد مِحمّد کُور مِحمّد کے محمّد محم

فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ جَمَّا گُتِ ہِیں شیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بن شی قسودہ کامعیٰ کرتے ہیں اَسک، شیر۔ مطلب یہ بے گا کہ جیے جنگی گدھوں کے کان میں شیر کی آواز پر نے تو وہ بھا گتے ہیں یہ بھی قر آن کریم ہے ای طرح بھا گتے ہیں۔ اور حضرت ابومویٰ اشعری دی تی اس کامعیٰ کرتے ہیں وُ مَاق ، تیرا نداز جنگی گدھے چرر ہے ہوں اور انہیں محسوں ہو کہ شکاری آگئے ہیں تو شکاریوں کی آ ہٹ من کر گدھے بھا گ جاتے ہیں۔ ای طرح یہ قر آن پاک ہے بھا گتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نگا تھا قسورۃ کامعیٰ طرح یہ تی اور حضرت عبداللہ بن عباس نگا تھا قسورۃ کامعیٰ کرتے ہیں عصبة الرّ جال، آومیوں کی جماعت۔ جنگل میں شکاری اسکیا اسکیا ہیں جنگل میں موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ گردپ کی شکل میں نہیں جاتے ہیں۔ وہ جنگل میں موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ گردپ کی شکل میں جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ وہ جب جنگلی گدھے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گتے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمُرِئُ مِنْهُمُ الْمُرِئُ مِنْهُمُ الله الراده كرتا ہے، چاہتا ہے ہرآ دمی ان میں سے اَن یُوٹی صُحفًا اُمُنَشَرَةً کہ دیئے جائیں اُن کو صحفے بھر ہے ہوئے۔ قیامت والے دن کیا ملنے ہیں آج ہی ان کو پر چل جائیں کھلے ہوئے۔ جب ان کو مختر کے دن سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے متھے کل جو پر چے دینے ہیں آج ہی دے دو۔ خداق اُڑاتے تھے۔ قالُوُا رَبَّنَا عَجِلُ لَنَا قِطَلَا قَبُلَ يَوْعِ الْحِسَابِ [ص: ۱۲] ، پارہ: ۲۳] " کہتے ہیں اے مارے رہے جارا حصد حساب کے دن سے پہلے۔ "مارے رہے ہمارے لیے ہمارا حصد حساب کے دن سے پہلے۔ "

فرمایا کلًا خبردار بلُلَایِخَافُوْنَ الْاخِرَةَ بلکه وہ بیں ڈرتے آخرت ہے۔ آخرت پریفین بیس رکھتے اس لیے گنا ہوں پر جری ہیں گلاؔ خبردار اِنَّهٔ بے شک بیقر آن تَذیرَة مصحت ہے۔ بیزی (سراس) نصیحت کی کتاب ہے فَمَنْ شَاءَذَكُرُونَ اور نہیں بوقون چاہاں سے نصیحت جول کرے۔ مرض ہے جرنہیں ہے۔
وَمَایَذُکُرُونَ اور نہیں بیلوگ نصیحت حاصل کر سکتے اِلّاۤ اَنْیَشَاءَاللّٰہ مُّریدکاللّٰہ
تعالیٰ چاہے۔ الله تعالیٰ کے چاہنے کے متعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ
فَلْیُوْمِنَ وَمَنْ شَاءً فَلْیکُفُر "پی جس کا جی چاہا پنی مرضی سے ایمان لائے اور
جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ "بندہ ارادہ کرے گا تو الله تعالیٰ کی
مشیت آئے گی۔ بندہ نہ مجبور ہے اور نہ کمل طور پر خود مختار ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے گا تو
الله تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیں گے، بدی کا ارادہ کرے گا تو الله تعالیٰ بدی کی توفیق
دے دیں گے۔ خود زبردتی نصیحت حاصل نہیں کرسکتا۔ رب چاہے گا تو نصیحت حاصل کر
سکے گا اور رب ای کے بارے میں چاہتا ہے جو ہدایت کی طرف آئے۔

هُوَاهُلُ التَّقُوٰى الله تعالى الله بات كا الله به كدال سے وُراجائے وَاهُلُ. الْمُغْفِرَةِ اورالله تعالى الله اور شخق ہال بات كا كدال سے بخشش ما نگی جائے۔اے پروردگار! ہمارے گناہ معاف كردے وَمَن يَغْفِرَ الدُّنُوبَ إِلَا اللهُ [آل عمران: ١٣٥] "الله تعالى كے سواگناہ كون معاف كرسكتا ہے۔ "قرآن پاك كاييسبق ہے كدالله تعالى سے وُرواوراس سے معافی ما نگو۔رب تعالى ہميں الله برچلنے كى توفيق عطافر مائے۔ [امین]



تفسير

سُورُلا القِينَامِينَ

(مکمل)



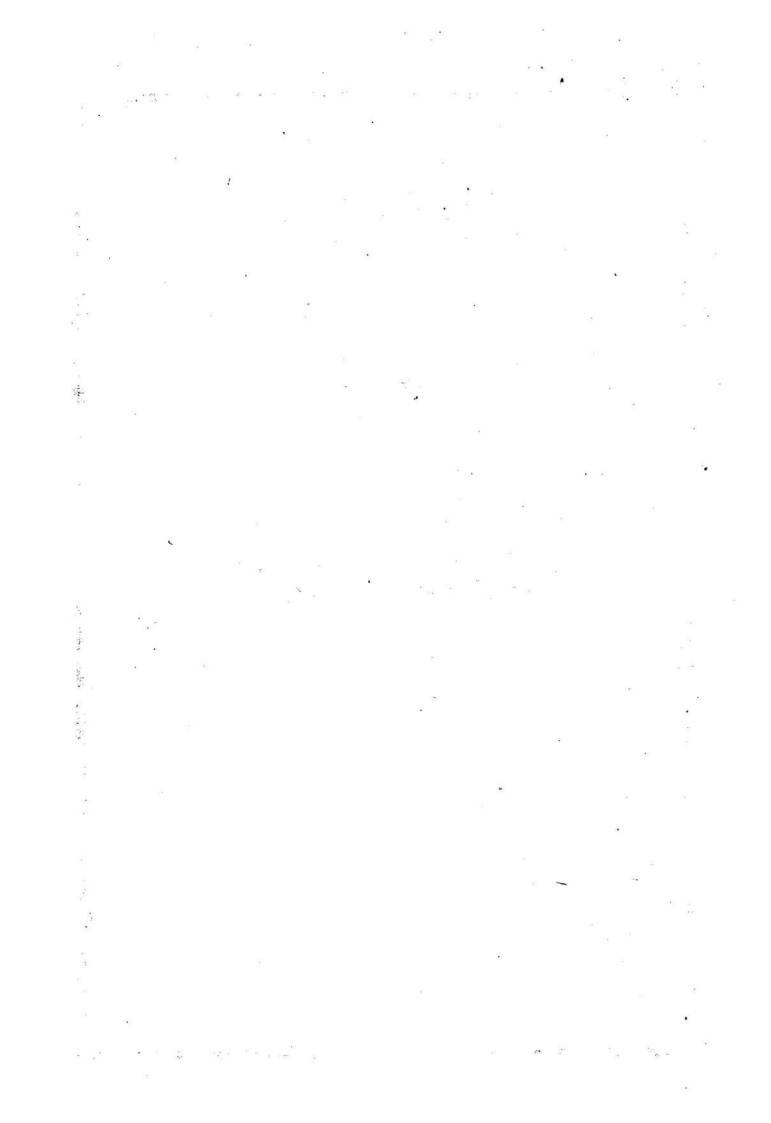

## 

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ الْقَامَةُ وَ الْقَالِمَةُ وَ الْقَامَةُ وَ الْمَامَةُ وَ الْمَامِةُ وَ الْمَامِةُ وَ الْمَامِةُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لآآ فیسم میں شم اُٹھا تا ہوں بیتی عالقیا ہے قیامت کے دن کی وکلآ فیسم اور میں شم اُٹھا تا ہوں بیالنّفیس اللّق اَمَنة النّف کی جو ملامت کرنے والا ہے ایخسب الموانسان کیا خیال کرتا ہے انسان المن نَخم عَظامَهُ کہ م مرگز نہیں جمع کریں گاس کی ٹریوں کو بلی کیوں نہیں فیدریش می قادر ہیں عَالَی اُن اس بات پر کیوں نہیں فیدریش می قادر ہیں عَالَی اُن اس بات پر

وَقُرْانَهُ فَا فَا إِنَّهُ فَاتَّبِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِهِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِهُمْ قُرُانَهُ فَاتَّبِهِمْ قُرُانَهُ فَاتَّبِهِمْ قُرْانَهُ فَاتَّبِهُمْ قُرُانَهُ فَاتَّبِهُمْ قُرُانَهُ فَاتَّبِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّبِهُمْ قُرُانَهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانَهُ فَاتَّبِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتَهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتَهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتَهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتَهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتَهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّلِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتُهُمْ قُرُانِهُ فَاتُعِمْ قُرُانِهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّلِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّابِهُمْ قُرُانِهُ فَيْهِمُ قُرُانِهُ فَاتَّتُهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتُهُمْ قُرُانِهُ فَاتَّتُهُمُ قُرُانِهُ فَاتُلِهُمْ قُرَانِهُ فَاتُهُمْ قُرَانِهُ فَاتُلِهُمْ قُرَانِهُ فَاتُوالِهُ فَاتُوالِهُ فَاتُوالِهُ فَاتُوالِهُ فَاتُوالِهُ فَالِهُ فَالْعُلُولُ فَاتُوالِهُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلُولُونُ فَاتُولُوا لَالْتُوالِقُولُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلِمُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلْلِقُولُوا لَا لَالْتُلْلِيلُوا لِلْلَّالِمُ فَالْتُلْلِقُولُ لَلْتُلْلِكُ فَالْتُلْلِقُولُوا لِلْلِهُ فَالْتُلْلِقُولُ لِلْلِهُ فَالْتُلْلِقُولُ لِلْلِلْلِهُ فَالْتُلْلِقُولُ فَالْتُلْلِكُوالِكُولُ فَالْتُلِلْلُوالْلِلْلِهُ فَالْتُلْلِقُولُ فَالْتُلِهُ فَالْتُلِلْكُوالِكُوا لِلْلِ

نُسَوِّى بَنَانَهٔ كہم برابركردي اس كے پورپور بل يُريث الْإِنْسَابَ بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفہر آمامیہ ، تاکہ نافر مانی کرے اس کے سامنے يَسْئُلَ أَيَّاكِ يَوْمُ الْقِيلَةِ سوال كرتا ہے كب موكا قيامت كا دن فَإِذَابِرِقَ الْبَصَرُ لِي جب چندها جائي گي آنكھيں وَخَسَفَ الْقَمَرُ اوربنور بوجائ گاچاند وَجُدِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اورا كَصْحَكُرد بِيَّ عالمي كيسورج اورجاند يَقُولُ الْإِنْسَابِ اوركِح كَاانسان يَوْمَهِذِ اس دن آین الْمَفَدّ کہال ہے بھاگنا کلا خبردار لاوَزَرَ كُونَى جائے پناہ بیں ہے الی رہائے يَوْمَ بِذِانْمُ سُتَقَدُّ آب كرب كى طرف ہاں دن تقبرنے كى جگه يُنَبَّوُ الْإِنْسَانَ خبرداركيا جائے گا انسان کو یومید ال دن بِمَاقَدَمُ وَاحْدَ جواس نے آگے بھیجا ہے اورجو يحي جهور اب بالانسان بكرانان على نَفْسِه بَصِيرة ا پینفس پربصیرت والا ہوگا ق لَوْ أَنْفِي مَعَاذِيْرَهُ اور اگرچه پیش کرے حلے بہانے کا تُحَرِّلْ بِہِلِسَانَكَ نحركت وي اس قرآن ياك كے ساتھا پی زبان کو اِتَعْجَلَبِ تاکہ آپ جلدی کریں اس کے بارے میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ بِ شُك مارے ذھے ہاں كا جُمْعُ كرنا وَقَرُ انَهُ اوراس كايرُ هانا فَإِذَا قَرَأَتْ لِي جب بهم يرُهين اس كو (يعني بهارا فرشته) فَاتَّمِعُ قُرُانَهُ پُل آپ بیروی کریں اس کے پڑھنے کی شَعَّرانَ عَلَیْنَا

بیّان که مجر مارے فرمے ہاں کابیان کرنا۔

نام وكوا نفس :

اس سورت کانام سورة القیامہ ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں قیامہ کالفظ موجود ہے جس ہے اس کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورة کمہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا اکتیبوال نمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور چالیس آیتیں ہیں۔ چونکہ اس کا نام قیامت ہے اس لیے اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے حالات ہیں۔

میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہرزبان کی پی خصوصیات ہوتی ہیں، ضابطے ہوتے ہیں۔ عربی کا ضابطہ ہے کہ جسم ہو یا لفظ قسم ہواس سے پہلے لاکا لفظ آجائے یا ماکا نفظ آجائے تیا ماکا نفظ آجائے ہیں۔ ان کا معنی نہیں ہوتا۔ لآ آ قیب ہم کا یہ معنی نہیں ہو کہ میں شم بیں اھا ما۔ ما و ں ہیں۔ وہ (بیزایدہ ہے)۔ اور لاؔ آ قیب ہم کا معنی ہوگا میں قسم آٹھا تا ہوں بیتو عائقیا ہم تا میں وہ القیا ہم تا ہوں بیتو عائقیا ہم تا میں میں مات کے دن کی۔ اس لیے بغیر اُستاذ کے کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اُستاد کے بغیر کوئی حدیث سمجھ سکتا ہے۔ محض ترجے سے بات نہیں بنتی۔ اس واسطے فقہائے کرام فر ماتے ہیں کہ کسی حدیث کا ترجمہ بغیر تشریح کے ہوتو اس حدیث برعمل کرنا جا ترنہیں ہے۔ کوئی کہ بیحد یث منسوخ جو سے بال! تقد عالم نے تشریح کی ہوگی تو وہ بتاد ہے گا کہ بیحد یث منسوخ ہے۔ عام آدمی تونہیں سمجھ سکتا۔ وہ منسوخ حدیث یرعمل کرنا رہے گا۔

نفس کی تین اقسام:

الله تعالی کاار شاو ہے لاآ قید م بین عائقیا ہے میں سم اُٹھا تا ہوں قیامت کے دن کی وَلآ آ قید م بِلاَ قَدِ م اِللَّا قَدِ مَ اِللَّا قَد مَ اِللَّا قَد م اُٹھا تا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قرآن یا کے میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔

- ایک نفس اُ تارہ ہے جس کا ذکر تیرهویں پارے کی پہلی آیت کر بمدیمیں ہے وَمَا اَ بَرِی فَی اَ بَتِ کر بمدیمیں ہے وَمَا اَ بَرِی فَی نَفْسِی اَ قَارَةً بِالسَّوْءِ نفس اتارہ ہروفت بُرائی کا تھم دیتا ہے، بُرائی برآ مادہ کرتا ہے۔ بیسب سے بُرانفس ہے۔
- ورسرا گوامه ہے۔ اس سے گناہ ہوجائے تواپیے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے براکام کیا ہے۔ کیوں کہ یہ گناہ کو گناہ بھتا ہے۔ اور جو گناہ کو گناہ سمجھے اس کو کسی نہ کسی وقت تو بہ کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو تو بہ کیوں کر کے گا۔ تو نفس کو امیہ اسے کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے۔
- علی تیسرانس مُطهدِنگه ہے۔جس کا ذکرتیسویں پارے میں آتا ہے آیا یہ النگھ النگھ سالہ طہدِنگہ ہے اللہ تعالی نے جوعقا کد بیان فر مائے ہیں ان پراس کا بقین بھی ہے اور الممینان بھی ہے اور جو اعمال ، اخلاق اور معاملات بتائے ہیں سب پر مطمئن ہے۔اس کو ان کے متعلق کوئی شک اور تر در نہیں ہے۔ یہ ش مُطهدِئل ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالی نے نفس لو امدی شم اُٹھائی ہے۔ جواب شم محذوف ہے گئے۔ جملہ یوں بنے گا کہ میں شم اُٹھا تا ہوں قیامت کے دن کی اور شم اُٹھا تا ہوں نفس لوامد کی تم ضرور کھڑے کیے جاؤ کے قیامت والے دن۔ اَیکٹسٹ الْاِنْسَانُ کیا خیال کرتا ہے انسان۔ کافر انسان ، نافر مان انسان کیا خیال کرتا ہے۔ اَبَّنُ نَنْجُمَعَ

عِظَامَهُ کہم ہرگز نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ کافریہ کہتے ہتھے کہ قیامت نہیں آئے گی۔

ایک موقع پر ابوجهل کہیں سے پرانی کھوپڑی اُٹھا کر لایا ۔ مجمع موجود تھا اِنحضرت مان اُلیا ہے مجمع موجود تھا اُنحضرت مان اُلیا ہی مجلس میں آکر کہنے لگا ذرااس کو ہاتھ لگا نے سے وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہوگئی۔ قبقہہ لگا کر کہنے لگا مَنْ یُخی الْحِظَامَ وَ هِی رَمِیْحُ ﷺ وَ ریزہ ہونا شروع ہوگئی۔ قبقہہ لگا کر کہنے لگا مَنْ یُخی الْحِظَامَ وَ هِی رَمِیْحُ ﷺ [سورة یلین ] "ان بوسیدہ ہڑ بوں کوکون زندہ کرےگا۔ "مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ ان میں دوبارہ جان ہیں آسکتی۔

توفر مایا کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگر نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو بہل کیوں نہیں جمع کریں گے فیدر فیز ہم قادر ہیں عَلَی اَن فُسَوِّی بَنَانَهُ اس بات پر کہ ہم برابر کردیں اس کے پور پور کو ۔ بَنَانَ جمع ہے بَنَانَةُ کی ۔ انگیوں کی پوروں کو کہتے ہیں ۔ چھوٹی چیو کا بنانا بہنست بڑی چیز کے مشکل ہوتا ہے ۔ توفر ما یا ہم قادر ہیں کہ اس کی پوروں کو برابر کردیں ۔ درست کردیں اس کے پورے پورے کو بَلُ پیریٹ اُنسان کی پوروں کو برابر کردیں ۔ درست کردیں اس کے پورے پورے کو بَلُ پیرٹ اُنسان بی بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کافر لِیَفْجُرَا مَنامَدُ تَا کہ نافر مانی کرے اس کے سامنے۔

## لِيَفْجَرَا مَامَهُ كُلْمِين تفسيري :

مفسرین کرام مُشَیّع نے اس کی تین تفسیریں کی ہیں۔

کے دوسری تفسیر میہ کم فجور کامعنیٰ نافر مانی کرنا۔ اور اضمیر راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ معنیٰ بنے گا بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ نافر مانی کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کہ میں گناہ ہی کرتا جاؤں۔ نافر مان انسان گناہ میں بڑھتار ہتا ہے۔

#### وقوعِ قسيامت كابيان:

یسنل ده پوچستا به آیات یو فرانینی کرمایا فرانینی کرمایا فرانیس کادن۔
استہزاء کرتا ہے کہ منے قیامت کب برپا کرنی ہے بتلاؤ توسی فرمایا فرائیس کی کھی رہ
پس جب چندھیا جا کیں گی آئیس ۔ برق کامعلی حیران رہ جانا، آئی کا کھی کی کھی رہ
جانا۔ جب قیامت قائم ہوگی، پہاڑ اُڑیں گے، زمین ہموار ہوجائے گی، آسان کوسمیٹ
دیا جائے گا، ستارے کر پڑیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کرانسان حیران ہوجائے گا اور
جب انسان حیران ہوتا ہے تو آئیس بند نہیں ہوتیں دیکھتا رہ جاتا ہے و خسف الفقہ کے اور چاند ہے رہوجائے گا۔ چاندگر ہن ہوجائے تو اندھے اہوجا تا ہے۔ سوری کوگر ہن گا ور چاند ہے رہوجائے گا۔ چاندگر ہن ہوجائے تو اندھے اہوجا تا ہے۔ سوری کوگر ہن لگ جائے تو دن رات بن جاتا ہے۔ تو چاند سے روشن سلب کر لی جائے گ

وَجُوعِ الشَّمْسُ وَالْقَمَّرُ اورا کھے کردیے جاکیں گے سورے اور چاند بے نوری کی حالت میں۔ اور یہ علیٰ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سورن کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوگالیکن مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ لوگ جیران ہوں گے کہ مطلع صاف ہے کوئی بادل ، وُ ھند وغیرہ نہیں ہے اور سورح کے چڑھنے کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ اس حالت میں سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ چاند بھی وہیں ہوگا۔ دونوں اکٹھے ہو جا کیں گے۔ آ دھے آسان تک آنے کے بعد پھرروٹین (معمول) کے مطابق چل پڑے گا اورجس دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اس دن دابة الارض نکے گا۔ سورۃ انمل آ بیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۰ میں ہے اُخر جنا لکھ ڈ آبئة قین الارض شکے گا۔ سورۃ انمل آ بیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۰ میں ہے آخر جنا لکھ ڈ آبئة قین الارض شکے گا کوگوں سے گھٹکوکرے گا۔

معالم النزیل وغیر و تغییروں میں ہے کہ صفا بہاڑی کی چٹان پھٹے گی۔اس سے بیل کی شکل کا ایک جانور نکلے گا اور گفتگو کر رہے گا۔ اور لوگ اس کی گفتگو سنیں گے ہمجھیں سے اور اس کی باتوں پر یقین کریں سے اور ما نیں سے ۔ بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان حیوانیت کی صفت پر پہنچ سے جسے ہیں۔ شکلیں اگر چیا نسانوں والی ہیں کہ بیانسانوں کی باتیں نہ مانے سے اور نہ یقین کرتے ہیں۔ شکلیں اگر چیاان کی باتیں مان کریقین کررہے ہیں۔

اَلْجِنْسُ يَمِينُلُ إِلَى الْجِنْسِ "جنسِ جنس كاطرِف مأل موتى ہے۔"

ا پنی جنس کی بات جلدی قبول کر تی ہے۔

### متنوی سشریف کی ایک حکایت:

مولانا جلال الدين رومي بمقاطعيه براے اكابر ميں سے گزرے ہيں۔ أنهول نے مثنوی شریف میں حکایات اور مثالوں کے ذریعے لوگوں کی بڑی اصلاح کی ہے۔مثنوی شریف میں ایک واقعہ قتل کیا ہے کہ ایک کاشت کارنے وانے خشک کرنے کے لیے مکان کی حبیت پر ڈال دیئے ہے جمعی بیوی جا کران میں یاؤں مارکر ہلاتی اور بھی خود جاتا۔ بوی اُو پرگئ اوراس کے یاس شیرخوار بحیرتھا۔ وہ گھٹتے گھٹتے پرنالے کے قریب چلا گیا۔ یر نالاتو یانی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کتنا وزن برداشت کرسکتا ہے۔خطرہ ہوا کہ اگر بحیہ پرنالے میں آگے چلا گیا تو پر نالا گرجائے گا اور بچے زمین پر گرے گا۔اس کو بلاتے ہیں تو وہ آ گے گھٹتا ہے۔ بیوی نے خاوند کو آواز دی کہ بچہ گیا کہ برنالے برچلا گیا ہے۔ اگر تھوڑا ساآ گے ہوا تو گر جائے گا۔ کسی سمجھ دار نے ان سے کہا کہ اس عمر کا بحیہ لا کر سامنے بھا دو۔ یہ بچہاس کود کیچے کروایس آ جائے گا۔وہ اس عمر کا بچہ لائے اور اس کے سامنے لا کر بٹھا یا تووہ بحدیرنالے سے نکل کراس بچے کے یاس آعمیا۔مولاناروم فرماتے ہیں:

زاں بودجنس بشر پیغمبراں

"اسی لیے پیغیبر بشر ہوتے ہیں کہ جنس جنس سے فائدہ اُٹھاتی ہے۔" جنس کوجنس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔

تواس وقت انسان حیوان صفت ہوجا کیں گے۔اورجس دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور دابة الارض خروج کرے گا اس دن توبه کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اب اگرکوئی ایمان لائے گا تو وہ معتر نہیں ہوگا اور جونیکی پہلے نہیں کی اب نیکی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ سے ثابت ہے۔ (سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸ نہیں ہوگا۔ یہ قر آن کریم اورا حادیث سے ثابت ہے۔ (سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸

ریکھیں۔مرتب) سورج مغرب سے طلوع ہو کر نصف النہار تک آئے گا۔ پھرتھم ہو گا معمول کےمطابق چل اور اپنی لیٹ نکال لے۔اس کے بعد ایک سوہیں سال تک دنیا رہے گی۔ پھر حضرت اسرافیل عالیجا بگل پھونگ دیں گے اور قیامت بریا ہوجائے گی۔ توفر ما ياجمع كرد ياجائے كاسورج اور جاندكو يَقُولُ الإنسَانَ اور كم كاانسان يَوْمَهِذِ الله دن آيْنَ الْمَفَرِ مفرمصدرميمي ہے۔ال كامعنی ہے بھا گنا۔معنی ہوگا کہاں ہے بھاگنا۔ جب تکلیفیں سامنے آئیں گی توکہیں سے کہاں بھاگیں؟ گلا خبردار کاوزر کوئی جائے پناہ ہیں ہے۔ نہ کوئی ماوی نہ کوئی ملجا۔اے انسان! کوئی ، چھٹکارے کی جگہنیں ہوگی الی رہائت یو مہذانمستَقَدُّ آپ کے رب کی طرف ہے ستقر یعض اس کوظرف کا صیغہ بناتے ہیں۔اس وفت معلیٰ ہوگائھہرنے کی جگہ۔اور بعض مصدر كامعنى كرتے ہيں \_ پھرمعنى ہوگا كھيرنا يُنَبَّؤُ الْإِنْسَانَ خبرداركيا جائے گا انسان كوبتايا جائے گا يُومَين الدن بِمَاقَدَّمَ جوال نے آگے بھيجا ہے وَأَخَّرَ اورجواس في يحص جهور اب يحص نيك اولاد جهورى بمجدمدرسه بناياب، نیک کام کیے ہیں تو ان سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بری اولا د چھوڑی ہے، سینما بنایا ہے، شراب خانه کھولا ہے تواس کا وبال اس پر پڑنے گا۔ ہرشے کا بدلہ ہوگا۔ بالاِنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة على الله السان الي نفس يربصيرت والا موكا، الي اعمال سے باخبر موكا قَلُوا أَنْقَى مَعَاذِيْرَ هُ - مَعَاذِيْرَ مَعُنْ رَقُّ كَ جَع ہے - معنی ہوگا اور اگر چہ پیش كرے عذر، حلي بنهاني المحلى كها رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُو تَنَا [سورة المومنون]" اعمارے پروردگار! ہم پر بدبختی غالب آگئ ہمیں معاف کردے۔" اور بھی کہیں کے رَبَاناً إِنَّا أَطَعْنَاسَادَتَنَاوَكُبَرَآءَنَافَأَضَلُونَاالسَّبِيلُا [الاحزاب: ٢٤، ياره: ٢٢]"ات مارك

پروردگار! ہم نے اطاعت کی اپنی سرداروں کی اور اپنی بروں کی انھوں نے ہمیں گراہ کر

دیا سید سے راستے سے رَبّنَا آتِهِ فَ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ فَ لَعْنَا کَبِیْرًا اَقَ

اے ہمارے پروردگاران کود گناعذاب دے اور ان پرلعنت بھے بہت بڑی۔"اور بھی کچھ

کہیں گے اور بھی کچھ کہیں گے لیکن معلوم سب کچھ ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔

سٹ ان نزول:

آگرب تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم قیامت والے دن ہڈیوں کو جمع کریں گے اس طرح ہم نے دنیا میں قرآن کو جمع کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جرئیل طائیلم وقی لے کرآتے ہے۔ وہ پڑھتے تھے تو آنحضرت مان ٹھائیلم ہی ساتھ ساتھ آ ہتہ پڑھتے جاتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ ابنی یاد کے لیے ساتھ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اور یے قرآن پاک کے آ داب کے خلاف ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور سننے والا ساتھ پڑھے۔ اس لیے قرآن پاک کے آ داب کے ٹین رب تعالی نے تھم دیا ہے و اِذَا قوی الفقران فَاسْتَمِعُوْ اللّٰ وَانْصِتُوْ الْعَلَٰ کُمْ مُن رب تعالی نے تھم دیا ہے و اِذَا قوی الفقران فَاسْتَمِعُوْ اللّٰ وَانْصِتُوْ الْعَلَٰ کُمْ مُن اللّٰ کے سوائی اور جب قرآن کریم پڑھا جائے کی کان لگا کرسنواور نئر کم پڑھا جائے کی کان لگا کرسنواور خاموش رہوتا کہ تم پر رحم کیا جائے۔" اہم احمد بن طنبل پرتادیو فرماتے ہیں کہ اس آیت خاموش رہو۔ یوقرآن کا فیصلہ کے دیمان نزول ہی نماز ہے کہ جب اہام قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔ یوقرآن کا فیصلہ کے۔

توآنحضرت مل المنظرة المستماته ما ته ما ته ما ته ما ته الله تعالى الله تعلى الله تعلى

جَمْعَهٔ بِ شَک ہمارے ذہے ہے اس کا جُمْع کرنا وَقُرَاکُهٔ اوراس کا پڑھادینا۔

یعنی جب جبر سیل طالبطام پڑھیں آپ مال ٹھا آپیلم خاموش رہیں۔ آپ مال ٹھا آپیلم کے سینے میں جمع

کرنا اور پڑھادینا ہمارے ذہ ہے فواذا قَرَائُهٔ پی جس وقت ہم اس کو پڑھ لیں

یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ لے فَاقَیْع قُرَاکُهٔ پی آپ بیروی کریں اس کے پڑھنے گی۔

ماتھ ساتھ ہماتھ نہیں پڑھنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبد اللہ بن عباس ٹھ ٹھا فرماتے ہیں کہ اس آ یت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ مالٹھ آپیلم نہایت خاموثی کے ساتھ سنتے تھے زبان کو حرکت نہیں ویتے تھے۔

ساتھ سنتے تھے زبان کو حرکت نہیں ویتے تھے۔

توفر ما یا جب ہم پڑھ چکیں تو پھر آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی شہر آپ عکینا بیان کے اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے قرآن کا بیان کرنا۔ اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے۔ آپ اس کی پیروی کریں ساتھ ساتھ پڑھنا قرآن کے آواب کے خلاف ہے۔ كَلَّا بَلُ تَخِبُونَ الْعَاجِلَة هُو اَتَكَارُونَ الْاَخِرَة هُو جُوهٌ يَوْمَينٍ بَاسِرَة هُو جُوهٌ يَوْمَينٍ بَاسِرَة هُو خُوهٌ يَوْمَينٍ بَاسِرَة هُو تَخَطَّنُ الْمَاخِرَة هُو وَجُوهٌ يَوْمَينٍ بَاسِرَة هُو تَخُطُنُ الْمَاخِرَة هُو كُلُّلَا إِذَا بَلَغَتِ الْتَكَانُ فَاسِرَة هُو تَخُلُلَ الْمَاخِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّا لَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُرُ وَالْأَنْفُ الْمَاخِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُرُ وَالْأَنْفُ الْمَاخِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُرُ وَالْأَنْفُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُرُ وَالْأُنْفُ الْمَاكُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُرُ وَالْأُنْفُى اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَيْنِ النَّاكُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

كُلّا خبردار بَلْ يَجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ بَلَكُمْ بِهَند كرت بودنيا كَ الْمَرْ بَهِ الْمَرْتُ بِهِ وَالْمَرْتُ وَ وَجُوهُ بَهُ وَالْمَرْتُ وَ وَجُوهُ بَهُ اللهِ وَيَهَا فَاظِرَةً اللهِ وَيُحِدُ وَوَجُوهُ الركَ فَي جَرِكِ اللهِ وَيَعْ وَاللهِ مِولَ عَلَى وَوَجُوهُ الركَ فَي جَرِكِ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيُحِدُ اللهِ وَيُعْ فَاللهُ اللهِ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيَعْ اللهِ وَيْ اللهِ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيْ اللهِ وَيَعْ وَاللهِ وَيَعْ وَاللهِ وَيَعْ وَاللهِ وَيَعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيُعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَيُعْ وَاللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيَعْ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيْ اللهُ وَاللهُ وَلِلْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

قَظَنَ اوروه يقين كرليتام أنَّهُ الْفِرَاقُ كرب شك جدالى كاوتت ہے وَالْتَقَّتِ السَّاقَ بِالسَّاقِ اور جِمت جاتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ الى رَبِّكَ يَوْمَهِذِهِ الْمَسَاقَ آب كرب كى طرف أس دن چلنا ك فَلَا صَدَّقَ پس نه تقديق كي اس نے وَلَاصَدِّي اور نه نماز يرهي وَلِينَ كُذَّبَ لَيُن اللَّ فَحَمْلًا يَا وَتُولَى اوراعراض كيا ثُعَّذُهَبَ يمر چلا إِلَى أَهْلِهِ اللَّهِ مُلَّامُون كَا طرف يَتَمَثَّلَى الرُّتا موا أَوْلَىٰ لَكَ اللَّاكَ عَيْرَے لِي فَأَوْلَى كِيْمُ اللَّكَ مِ ثُمَّا وْلَىٰ لَكَ پُر ہِلاكت ہے تيرے ليے فَاوْلَى پُھر ہلاكت ہے اَيَخسَبُ الْإِنْسَانُ كَيانِيال كرتاب انسان أَنْ يُتُولَكَ كماس كُوجِهُورُ دياجائ كَا شَدًى بِكَارِ المُدِيَكُ نُطْفَةً كَيَانَهِينَ تَعَانَطْفَ يَعِنُ مَّنِيّ منی کا یُمنی جورم میں ٹیکا یاجاتا ہے ٹُھ کان عَلَقَة پھرتھا خون کا لوتھڑا فَخَلَقَ لِي الله تعالى نے بيداكيا فَسَوٰى لِي ورستكيا فَجَعَلَ مِنْهُ لِيل بنائے اللہ الزَّوْجَيْنِ جُورُ نَ الذَّكَرَ مَرَكَ وَالْأُنْتَى اورمونث الميسَ ذلك بِقدر كيانبيس ہوه پروردگار قادر عَلَى أَنْ الساب ير يُحْيَ الْمَوْتَى كرنده كرم دول كو-قبامت کاذکر:

اس سورت کی ابتدا میں بھی قیامت کا ذکر تھا۔اب بھی اس کا ذکر ہے۔لفظ گلا

قرآن کریم میں جسی تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار!اوراس مقام پر تنبیہ کے لیے ہے۔ اور کبھی ہر گرنہیں! کے معنیٰ میں آتا ہے، بکی بات ہے۔ اور کبھی حقّاً کے معنیٰ میں آتا ہے، بکی بات ہے۔ اس مقام پر تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ گلًا خبروار۔اور بعض مفسرین حقّاً کا معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ بچی بات ہے۔ بال تحییٰ کرتے ہو دنیا کی بہت جلد ختم ہونے والی کوتم پسند کرتے ہو وَتَذَرُ وُنَ الْاحِرَةَ اور چھوڑتے ہوآ خرت کو۔ آئ جتیٰ محنت دنیا کے لیے ہاں کا دسوال حصہ بھی آخرت کے چھوڑتے ہوآ خرت کو۔ آئ جتیٰ محنت دنیا کے لیے ہاں کا دسوال حصہ بھی آخرت کے لیے نہیں ہو تے والی کوتم بیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ جو قیامت حشر کے مشر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ جو قیامت کشر کے میں وہ آخرت کے لیے کتنا کا م کر رہے ہیں۔ عیاں راچ بیاں۔ جو شے بڑی واضح ہواس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوہیں گھنٹوں میں دنیا کے لیے کتنا کا م کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء اللہ! کوئی ہزار میں سے لیے کتنا کا م کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء اللہ! کوئی ہزار میں ہے۔ ایک دوآ دمی نگل آئیں تو کوئی بعیہ نہیں ہے۔

روزِ قيامت رؤيتِ بارى تعالى :

کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے اس کی برکت سے ہماراحسن بڑھ گیا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام میں گئی نے پوچھا حضرت! بیدار شاوفر ما کیں ھال نوری دیکھیں گے قیامت والے دن؟"
نزی دَبّی اَیْوَمَ الْقِیلَةِ نَرَمایا تَرَوُنَ رَبّی کُمْ کَمَا تَرَوُنَ الشّمَسُ وَالْقَمَر "تم الله مرت می نیا ہم الله مرت می نیا ہم الله میں اللّه میں واللّق میں اللّه میں اللّه میں اللّه میں اللّه میں دان کا اللّه میں دان کے اس طرح دیکھو گے جس طرح سورج اور چاند کود کھتے ہو۔"چودھویں رات کا چاند ہو، دھنداور بادل بھی نہ ہوتو چاند نظر آتا ہے کہ نہیں۔ دو پہر کا وقت ہوسورج سر پر ہوں وھند، بادل بھی نہ ہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں گئی نے عرض کیا حضرت! نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں گئی نہ ہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں گئی نے عرض کیا حضرت! نظر آتا ہے کہ نہیں کا صحابہ میں گئی دہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں کا صحابہ میں گئی نہ ہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں کا صحابہ میں گئی نہ ہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں کی صور دیکھو گے اپنے رب کو۔" یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

تورب تعالیٰ کا دیدار قرآن ہے بھی ثابت ہے اور صدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے سب طبقات کا حنفی ، مالکی ، شافعی ، منبلی ، مقلد ، غیر مقلد ۔ سب اس پر متفق ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ وہ منگریں۔ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ موئ ساتھ ہم کلام ہوئے۔ کافی دیر کہ موئی طائیلئے کو وطور پرتشریف لے گئے۔ اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ کافی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ موئی طائیلئے نے آرزوکی دیدار کی اور کہا رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُوٰ اِلَیْكَ "اے پروردگار! دِکھا تو مجھ کو تا کہ میں دیکھوں آپ کی طرف۔ "قَالَ لَنْ تَرْنِیْ اللهٰ اِلْمَافَ: اللهٰ اللهٰ

ہیں، اس کے نصف پور کے برابراینے نور کی جملی بہاڑیر ڈالی بہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مویٰ طلیکام ہے ہوش ہوکر گریڑے۔جس دفت ہوش آیا تو کہا پرور دگار! تیری ذات یاک ہم میں نے بے جاسوال کیا تیٹ اِلیات "میں توب کرتا ہوں آپ کے سامنے۔" مغتزله کہتے ہیں کہ جب مویٰ عالیات کو دیدار نہیں ہوا تو اور کس کو ہوسکتا ہے لیکن ان کا میہ کہنا یاطل ہے۔ کیوں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور آخرت کے احکام اور ہیں ۔ حضرت مولی علائظ کا معاملہ دنیا کا ہے۔ آخرت میں دیدار ہوگا۔ بیقر آن یاک کی آیات تمھارے سامنے ہیں ان میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے و جُوَّہُ يَّوْمَ بِذِنَّا ضِرَةٌ إِلَىٰ رَ بْهَانَاظِرَةٌ ﴿ كُنْتُ جِهِرِ اللَّهِ وَنُ رُوتَازُهُ مِولَ كُمَّا يَنْ رَبِّ كَي طرف ويكير بِ ہوں گے۔اوراُویر سے ذکر بھی قیامت کا چلا آر ہاہے۔توبید دیکھنا قیامت والے دن کا ہے اور نفی و نیامیں دیکھنے کی ہے۔ آخرت کی باتیں تو ہمیں و نیامیں سمجھ نہیں آسکتیں۔ بھلا یہ کس کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جنت میں درخت طونیٰ ہے اتنابرا کہ بندہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوکرایک کنارے سے جلے سوسال تک دوسرے کنارے تک نہ چنج سکے گا۔ دنیامیں کوئی ایسا درخت ہے؟ دنیا میں دودھ کی نہر کہیں ملتی ہے؟ جنت میں دودھ کی نہر س بھی ہوں گی۔ جنت میں جاہے کتنا بلند درخت ہو بندہ خیال کرے گا کہ اس کی چوٹی پر جو پھل ہےوہ میں نے کھانا ہے۔ آنا فاناوہ مہنی جھک کراس کے سامنے آجائے گی۔

اور کیا یہ مجھ میں آسکتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز بھی ہو اور اس میں سانپ بچھوبھی ہوں ، درخت بھی ہوں۔ بھی! دنیا میں نہ جنت کی با تیں سمجھ آ سکتی ہیں نہ دوزخ کی۔بس ماننا ہے۔

تو موی طانظم والی آیات سے آخرت کے دیدار کی نفی کرنا کمزور بات ہے۔

خصوصاً جب دیدار والی آیات بھی موجود ہوں اور احادیث بھی موجود ہوں اور اجماع امت بھی ہوتو پھر انکار کی مخبائش نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات اور ہیں اور آخرت کے معاملات اور ہیں۔

فرمایا و و بخوج اور کھے چہرے یو مہنے باسر ج اس دن اُواس ہوں گے، پریشان ہوں گے، بری شکلیں بنی ہوں گ تظن وہ یقین کرلیں گ آئی نُف کَ بِهَا فَاوِر جَ کَمُ اِن یُن ہُوں کی تَظن وہ یقین کرلیں گ آئی نُف کَ لِبِهَا فَاوِر جَ کُمُ اَن کُ سَاتھ کم تو رُکارروائی کی جائے گ و فِقارُ الظّهر ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور سب کو فِقار کہتے ہیں۔ اور دیڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی ہے کار ہوجا تا ہے۔ ساری ہڈی تو در کنارایک مہرے میں ہیں۔ اور دیڑھ کی ٹر بر ہوجا ہے تو آدمی کام کانہیں رہتا۔

تو بحرموں کو بقین ہوجائے گا کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑکارروائی کی جائے گا گارات خردار اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِی - تَوَاقِی تَوْفُوقٌ کی جَعْ ہے بعنی بنسلی کی ہڈی (حضرت نے اشارہ کر کے بتلایا کہ ) جب جان پاؤں کی طرف سے نکلتے نکتے بنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ گھروا لے بھی دیکھر ہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر علیم بھی وَقِیْنَ اور کہا جاتا ہے مین کون ہے رَاقِ دم کرنے والا جواس کودم کرے اوراس کی جان نہ نکلے ۔ ڈاکٹر، میں تو ناکام ہو چکے ہیں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہواس کودم کرے اوراس کی جان نہ نکلے ۔ ڈاکٹر، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان نکلنے کے وقت مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے گھر والے راشت نہیں کر سکتے تو دعا کرواس کا سانس آسانی سے نکل جائے، رب اس کا سانس آسانی سے نکل جائے والے ہیں اور موت ہیں اور موت ہیں۔

توفر ما یا کہا جاتا ہے، ہے کوئی دم کرنے والا قرضائ اور مرنے والا یقین کرلیتا ے أَنَّهُ الْفِرَ الَّى كه بِ شُك جدائى كا وقت ہے وَالْتَقَتِ السَّاقَ بالسَّاقِ اور جے جاتی ہے پنڈلی بنڈلی کے ساتھ ۔ بعض آ دمیوں کی جان بڑی سختی کے ساتھ نگلتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ اکڑا پڑا ہوتا ہے۔ابے بندنے کیا کرتے ہو الى رَبِّكَ يَوْهَ بِذِ الْمُسَاقُ آب كرب كي طرف اس دن جانا برساق يسوق كامعنى ہے چلنا اور مساق مصدر ہے۔ آج چلنا ہے۔ فکا صَدَّقَ کِس نہ اس نے تعمدیت کی توحيدى، رسالت كى، قيامت كى، قرآن كى، حق كُتْلْمِنْ بين كيا وَلاَ صَلَّى اور نه نماز يرهى وَليَهِ وَكَا لَكُن اس فَحَن كُوجِهُ لا يا وَتَوَى في اورنيك كامول ساعراض كيا، پشت پھيري ثُمَّةُ ذَهَبَ إِنِي أَهْلِهِ پھر چلا اپنے گھروالوں كى طرف يَتَمَظّى اكرتا موا أولى لك فأولى الماكت ب تيرے ليے پھر الماكت ب تُعَاول لكَ فَأُولَى كَمْ بِالْكُتْ مِ تَيْرِ عَلِي لِي بِالْكُتْ مِ-

جىيى كرنى ويسى بھسىرنى:

مَنْ يَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَّرَهُ۞ "پس جو شخص ذره برابر بھی نیکی کرے گااس کو دیکھ لے گااور جو شخص ذرہ برابر بھی بُرائی کرے گااس کو دیکھ لے گا۔"

محشروالے دن ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ بندہ کے گامیں توان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ مثلاً: مسجد نے نکلتے ہوئے سیر هیوا ، پر تھوک دینا بڑا گناہ ہے ۔ بلکہ عام راست پر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں بنم چھینک دینا (بھی گناہ ہے ) کہ لوگول کو اس سے کر اہت ہوتی ہے ، ذہنی تکلیف پہنچتی ہے ۔ ہیں کھا کر چھلکے راستے پر بچھینک دینا ۔ ہم ان چیز دل کو عیب ہیں ۔ گھر کی صفائی نہیں چیز دل کو عیب ہیں ۔ گھر کی صفائی نہیں کرتے جالے گئے ہوئے ہیں صاف نہیں کرتے ۔ آج ہماری مسجدوں میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں ہو کے ھی سے د

المحلاتندرست بنده بیدا کردیا فیکنی مِنهٔ الزَّوْجَیْنِ پی بنا کے اس تقیر قطرے سے جوڑے اللَّکر وَالا نی فی فرکراورمونٹ ۔ نراور ماده بیدا کیے ۔ اے قیا مت ، حشر کے منکر اکنیس ڈلک یے فیدید کیانہیں ہے وہ پروردگار قادر علی اَن اس بات پر یہ بی المکو لی کہ دندہ کرے فردول کو قیامت والے دن ۔ جو حقیز قطرے سے اچھا بھلا المکو لی کہ دندہ کرے فردول کو قیامت والے دن ۔ جو حقیز قطرے سے اچھا بھلا انسان پیدا کرسکتا ہے ، مرداور کورت بناسکتا ہے ۔ وہ دوبارہ پیدا کر ہے گار کارس چیز کا انسان پیدا کر سے اس بھی کرتے ہو ۔ آخضرت من اللہ ایس کی کہ یہ پڑھتے تو ساتھ ہی پڑھتے تھے بیلی کرتے ہو ۔ آخضرت من اللہ ایس وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ " لیکن اگریہ آیت نماز میں آئے گئی شکی قدید گئی شکی قدید گئی سے کہ میں آئے گئی مناز میں خاموثی مطلوب ہے ۔ تو کیار ب تعالی قادر نہیں ہے کہ مردول کوزندہ کرے؟ کیوں نہیں اوہ قادر ہے ہر چیز پر ۔ لہذا یقین رکھو کہ قیامت آئے گ

# بين الله الخير الخير

تفسير

سُورُلُا الْانْسِانَ

(مکمل)



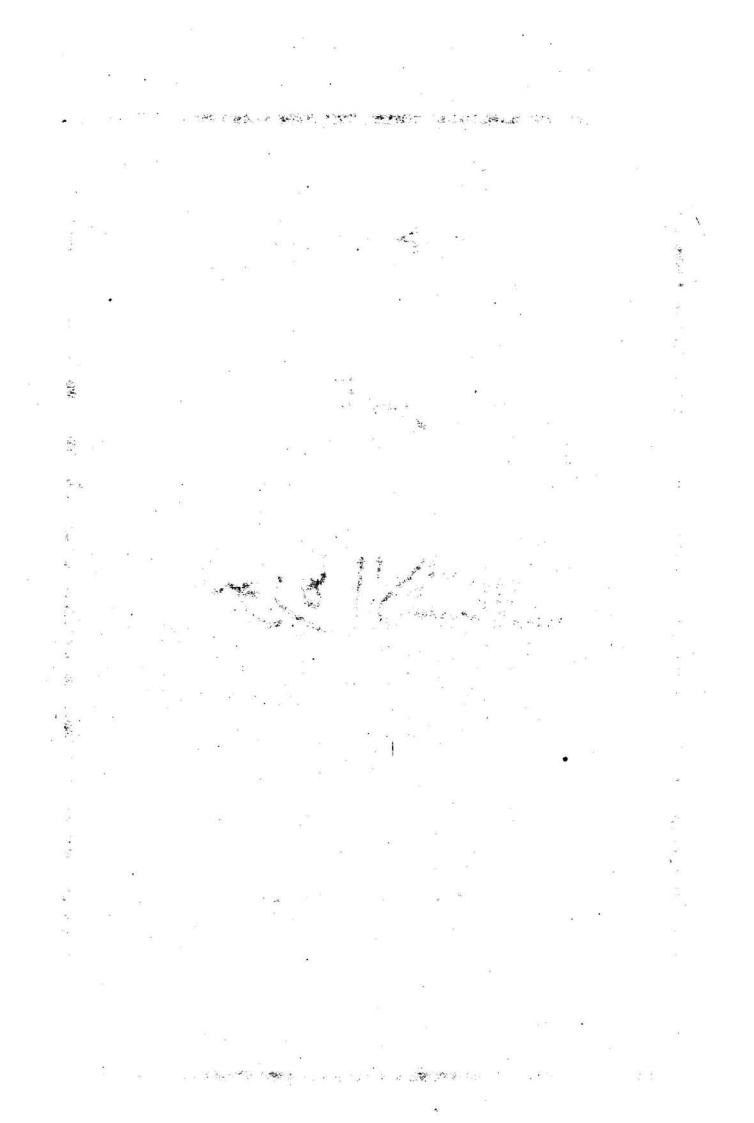

## 

بسم اللوالرَّ حُمْن الرَّحِيْمِ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ النَّهُ لِمُ يَكُنَّ شَيًّا تَنْ لُوْرًا إِتَّا خَلَقْنَا الَّانْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ آمْشَاجٌ تَنْبُولِيهُ فَجُعَلْنُ مِنْ يُطْفَةِ آمْشَاجٌ تَنْبُولِيهُ فَجُعَلْنُ مِنْ يُعْلَا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السِّيئِلُ إِمَّا شَأَكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكُوْرِيْنَ سَلِسَكُمْ وَاعْلُكُ وَسَعِيْرًا قِالِيَّ الْأَبْرَارِيَثُمْرُيُوْنَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجِهَا كَافُورًا فَعَيْنَا لِيَثْرَبُ بِهَاعِيادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْخِيْرًا ﴿ يُوْفُونَ بِالنَّنُ رِو يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّةُ مُسْتَطِيرًا ۞ ويُطْعِمُون الطَّعَامُ عَلَى حُبِته مِسْكِينًا وَيَتِمُّا وَآسِيرًا ﴿ إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَاثُرِيْكُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَاشَكُوْرًا ۗ إِنَّا غَنَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴿ فَوَقْمُ مُ اللَّهُ ثَكَّرُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْهُمُ نَصْرُةً وَسُرُ وَرًا ١٠

هَلْ اللهُ عَلَى الْإِنْسَانِ تَحْقِق آیا ہے انسان پر جِیْنُ ایک وقت مِن الدَّهْ رِ زمانے میں سے لَمْ یَکُنْ شَیْئًا نہیں تھاوہ شے مَّذُکُورًا قابلِ ذکر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ بِ شِک ہم نے بیداکیا انسان کو مِن لَّطُفَة نِ نطف سے اَمْشَاج جوملا ہوا ہے تَبْتَلِیْهِ ہم اس کو پلٹے رہے۔ فَجَعَلْنَهُ بین ہم نے ایک کو بنایا۔ سَمِیْعًا سنے والا بَصِیْرًا مُنْ اِللہِ بَصِیْرًا مِنْ اِللہِ بَصِیْرًا اِللہِ بَصِیْرًا مِنْ اِللہِ بَصِیْرًا اِللہِ بَاللہِ بَصِیْرًا اِللہِ بَصِیْرًا اِللہِ بَصِیْرًا اِللہِ بَالِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

و یکھنے والا اِنَّا هَدَيْنَهُ بِ شُک ہم نے اس کی راہنمائی کی السَّبِيْلَ رائے کی اِمَّاشَاکِرًا یا توشکراداکرے گا قَالِمَّا کَفُورًا اور یا ناشکری كرك النَّا أَعْتَدُنَا بِ شُك بم نَ تيار كي بين لِلْكُفِرِينَ كافرول كے ليے سَلْسِلَا زنجيري وَأَغَلَلًا اورطوق وَّسَعِيْرًا اور شعله مارنے والی آگ اِنَّ الْأَبْرَارَ بِ شَك نيك لوگ يَشْرَبُوْنَ بَيْسَ مَ مِنْكَأْسِ السي بيالے سے كان مِزَاجُهَا کَافُوْرًا جس کی ملاوٹ ہوگی کا فور سے عَیْنًا وہ ایک چشمہ ہے يَّشَرَبُ بِهَا لَيْ يَكِيلِ كَاسِ سے عِبَادُ اللهِ الله تعالی كے بندے يُفَجِّرُ وَنَهَا ال كُوچِلا كُيل كَ تَفْجِيْرًا جِلَانًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وه يوراكرتے بين نذرول كو وَيَخَافَوْنَ اور دُرتے بين يَوْمًا أس دن ت کان شر المستطیر جس کی برائی پھلی ہوئی ہے ویظیمون الطَّعَامَ اور كلات بي كمانا عَلى حَبِّهِ أَس كى محبت بر مِسْكِينًا مسكين كو قَيتِيمًا اوريتيم كو قَاسِيرًا اورقيدى كو (اوركت بي) اِنَّمَا نُظِيمُكُمْ بِحِثْكُ بِمَ كَعَلَاتَ بِينَمْ كُو يُوجُهِ اللهِ الله تعالَى كَ رَضَا كے ليے كائريدمنگف نہيں ارادہ كرتے ہم تم سے جزاء بدلے كَا وَلَا شُكُورًا اورنه شكريكا إِنَّا نَعَافُ مِنْ رَّبِّنَا بِ شُك بم ڈرتے ہیں اینے رب سے یوما اس دن سے عَبُوسًا جورش رو

موكا قَمْطَدِيْرًا بهت زياده ترش رو فَوَقْهُ هُوَاللهُ لِي بِي الياالله تعالى الله تعال

اس سورت کانام سورة الدهر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں الدهر کالفظ موجود ہے جس ہے اس کانام لیا گیا ہے۔ دهر کالفظی معنی ہے زماند۔ بیسورة مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سانو ہے [94] سور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ بیا ٹھانو ہے [9۸] ممبر پر نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور اکتیس [اس] آیتیں ہیں۔ مقل کالفظ بھی استفہام کے لیے آتا ہے جس کا معنی ہے کیا۔ اور بھی تحقیق کے معنی میں آتا ہے قذ کا معنی ہے جس کہ ماضی پر داخل ہو۔ میں مقام پر شخقیق کے معنی میں ہے جو قد کا معنی ہے جب کہ ماضی پر داخل ہو۔

### انسان کی حیثیت:

میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کالوتھڑا بنا تا ہے۔ پھر اس لوتھڑ ہے کو گوشت کا مکڑا بنادیتا ہے پھر اس کی ہڈیاں بنادیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اب انسانی ڈھانچا بن گیامرد کا یاعورت کا جورب تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ روح داخل ہونے کے بعد کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ کیا تھا، کیا بن گیا۔

توفر ما یا ہے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے ہوئے نطفے سے نَبْتَلِیْهِ ہم اس کو پلٹے رہے ہیں۔ پھر نطفہ، پھر لوتھٹرا، پھر ہڑیاں، پھراس پر گوشت چڑھانا، پھر اس میں روح ڈالتے ہیں اوروہ مال کے بیٹ میں نقل وحرکت کرتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَمِیْعًا بَسِینَعًا بَسِینًا اس میں روح ڈالتے ہیں اوروہ مال کے بیٹ میں نقل وحرکت کرتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَمِیْعًا بَسِینًا اس میں بنادیا اس کوہم نے سنے والادیکھنے والا۔ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔

توفر مایا ہم نے اس کی راہنمائی کی رائے گی اِمّات ایوا یا توشکرادا کرے گا قَ إِمَّا كُفُورًا اور يا الله تعالى كي نعتول كي ناشكري كرے گا۔ الله تعالى نے انسان كواتنا اختیار و یا ہے کہ ایمان لائے یا کفر اختیار کرے ۔ رب تعالی کاشکر اوا کرے یا ناشکری كرے، نافر مانى كرے۔ اگر نافر مانى كرے گاتو إِنَّا اَعْتَدُنَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَاْ -سَلْسِلَ سِلْسِلَةٌ كَ جَمْع إلى سِلْسِلَةَ كَامْعَنَ إِرْجِير مِعْنَ مِوكًا إِنْكَ مِم نے تیار کی ہیں کا فروں کے لیے زنجیریں ۔ زنجیریں یا وَں میں ڈالی جائیں توان کو بیڑیاں کہتے ہیں جوسنگلیں مجرموں کوڈالتے ہیں۔ ہاتھوں میں ڈالی جائیں توان کوہتھکڑیاں کہتے بیں وَاَغَلَلا اغلال عُلَّ كى جمع ہے۔اس كامعنى ہو گلے میں ڈالاجاتا ہے۔ مجرم کوفرشتوں نے بکڑا ہوگا، ہاتھ یاؤں جکڑے ہوں سے، گلے میں طوق پڑا ہوگا اوردوزخ میں جلتارہے گا قسینی ا اور شعلہ مارنے والی آگ تیار کرر کھی ہے جودنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اور دنیا کی آگ میں لو ہا پھل جاتا ہے، پتھر را کھ ہوجاتا ہے۔اُس آگ کا کمیاحساب ہوگا۔ بہتو مجرموں کا ذکرتھا آ کے نیکوں کا بھی سن لو۔ نیکوں کا ذکر:

فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ - أَبُوار كَامْفُرُو بَيْرٌ بَكِي آتا إِور بَارٌ بَكِي آتا ہے-

اس کا سٹی ہے نیکو کار۔معنی ہوگا بے شک نیک لوگ یفر ہُون مِن گاہیں پئیں گے بیالے سے بھراہوا بیالہ کان مِزَاجُهَا کافؤرًا جس کی ملاوث کافورے ہوگ عَنْا وہ چشمہ کے یَشْرَبِ بِهَاعِبَادُاللهِ پَیں گاس سے اللہ تعالیٰ کے بندے۔اللہ تعالیٰ کے خاص بند ہے اس کا فور کے چشمے کا یانی پئیں گے۔ اور جو عام جنتی ہوں گے ان کو جو یانی پلایا جائے گا یا شراب بلائی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ جیسے شربتوں میں بعض عِر ق کیوڑہ ڈال دیتے ہیں۔اس سےشربت کا ذا کقہ عجیب قسم کا ہوجا تا ہے۔تو الله تعالى كے جو خاص بندے ہوں گےوہ كافور چشے كايانى پئيں گے يُفجّرُ و نَهَاتَفْ جِيْرًا وہ اس کو چلا تھیں گے چلا نا۔ جہاں ان کا ول کرے بگا اس کو بہا کروہاں لے جا تھیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سونے کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوگی یانی کے بندموتیوں کے سنے ہوئے ہوں گے۔ جہاں کوئی یانی کو لے جانا جا ہے گالاتھی سے اشارہ کرتا جائے گاخودہی موتیوں کے ہنداور کنارے بنتے جائیں گےاورساتھ سانی چلتا جائے گا۔اورجنت کا یاتی سطح زمین پر ہوگا د نیاوی نہروں کی طرح زمین کے اندرنہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی ، شہد کی نہریں ہوں گی ، میٹھے یانی کی نہریں ہوں گی ۔

## نيك بندول كى خوبيول كاذكر:

آگاللہ تعالی نے نیک بندوں کی پھھ خوبیاں بتائی ہیں۔ فرمایا یو فون بالنّہ أوری کرتے ہیں وہ نذریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نذراچھی چیز نہیں ہے کیکن اگر کسی نے مانی ہے اوراس کا کام ہوگیا ہے تواب اس کا پورا کر تاضر وری ہے۔ نذراچھی چیز کسی نے مانی ہے اوراس کا کام ہوگیا ہے تواب اس کا پورا کر تاضر وری ہے۔ نذراچھی چیز یوں نہیں ہے؟ ایک تواس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کے ساتھ سودا کرنا ہے کہ دب میرالیہ کام کر ہے تو میں یہ کام کر وں گا۔ مثلاً: کہتا ہے کہ پروردگاراس کو شفا وے دے میں کام کر سے تو میں یہ کام کر وں گا۔ مثلاً: کہتا ہے کہ پروردگاراس کو شفا وے دے میں

ویگ پکا کرغریوں کو کھلاؤں گا۔ مقدے میں بری ہوگیا تو آئی چیز آپ کے راستے میں دوں گا۔ تو بہ ظاہر میدا یک سودا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے آلا تا آئی قن کر ابنی احتمہ بیشنی ہے "نذرابن آدم کے لیے بچھ نہیں لاتی۔"نذر کے ذریعے بندے کا کام نہیں بنتا کرنے والا رب ہے۔ دوس کی وجہ یہ ہے کہ بچھلوگ میں جو ایک دی ہے ، بکراد یا ہے تب میرا کام ہوا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔

نذراورمنت کے مال میں سے والدین ، اولاد نہیں کھا سکتے ، سید نہیں کھا سکتا ، سید نہیں کھا سکتا ، سید نہیں کھا سکتا ۔ حق کے نذر مانے والانمک ہے نہیں کھا سکتے ، کا فرنہیں کھا سکتا ۔ حق کے نذر مان چھ کر تھوک دے۔ ایک بڑی بے احتیاطی یہ وتی ہے کہ محلے کے بچوں کواکٹھا کر کے کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح نذر پوری نہیں ہوتی ۔ نذر کامصرف وہی ہے جوز کو ہ کامفرف ہے ۔ تو فر مایا وہ پورا کرتے ہیں نذر کو وَیَخَافُونَ یَوْمًا اور ڈرتے ہیں اُس دن سے کان شَرُّ مُمُنسَطِیْرًا جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہے ، بھری ہوئی ہے۔ ہیں اُس دن سے کان شَرُّ مُمُنسَطِیْرًا جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہے ، بھری ہوئی ہے اور دیکھو! آج کل گری کا موسم ہے ۔ بعض علاقوں میں گری زیادہ ہے بعض میں کم ہاور بعض علاقوں میں سردی کے زمانے میں بعض علاقوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے۔ سب علاقوں میں برابر نہیں ہے ۔ لیکن اُس دن ک تکلیف سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی عگہ کوئی کونہ خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تکلیف سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی عگہ کوئی کونہ خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہوگی۔

الله تعالى كے بندول كى تيسرى خوبى: وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ اور كَعَلَاتَ بِينَ كَعَانَا أَس كى محبت بر؟ بعض حضرات فرماتے بين مِضمير لفظ الله كى بين كھانا أس كى محبت بر؟ بعض حضرات فرماتے بين مِضمير لفظ الله كى

طرف جارہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں۔اور دومرا رہے کہ ہضمیر طعام ی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر معنیٰ ہوگا کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت پر یعنی کھانے کے ساتھ محبت کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کن کو کھلاتے ہیں؟ منے پیٹا مسکین کو مسکین اُسے کہتے ہیں جوصاحب نصاب نہ ہو۔ایسے خص کوز کو قامجی گئی ہے،عشر بھی لگتاہے، فطرانہ بھی لگتاہے، قسم کا کفارہ اور نذر، منت کا مال بھی لگتاہے۔ اور بیمسئلہ بھی تم کئی دفعہن چکے ہوکہ جس کے گھر میں ضرورت سے زاید سامان اتنا ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جائے تو وہ سکین نہیں ہے۔ زاید سامان سے مرادوہ سامان ہے کہ جوعمو ما استعمال میں نہیں آتا بھی بھی آتا ہے۔مہمان آ جائے تو وہ چاہے برتن ہیں، پلیٹیں ہیں، چاریا ئیاں ہیں، لحاف اور رضائیاں ہیں۔اگر اتنی مالیت کا زایدسامان کسی کے گھر میں پڑا ہے تو وہ ز کو ۃ بعشر ،فطرانہ وغیرہ نہیں لےسکتا۔ بعض د فعہلوگ بیتیم بچوں کوز کو ۃ دے دیتے ہیں۔حالانکہتر کے میں سے ان کے حصے میں اتنامال آجاتا ہے کہ سکین نہیں رہتے۔اس طرح بچیوں کی شادیوں کے موقع پرجہزیں چیزیں دے دیتے ہیں ۔مگراس کی تفصیل سن لو۔ بالغ لڑکی کوتم جہیز میں زکو ۃ دے سکتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوۃ دے رہا ہوں۔لیکن مسکلہ نہ بھولنا اگرتم نے کسی لڑی کو آتی چیز دے دی کہ اس کی مالیت ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جاتی ہے تواس کے بعد جو دومرے اور تیسرے نمبر پر دے گا اس کی زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔ کیول کہ وہ صاحب نصاب بن گئی ہے۔محض بیتیم اور بیوہ تمجھ کرنہ دے دینا۔اگراس طرح کرو گے تو ذ مة تمھارے سرے نبیں اُترے گا۔

قَيَتِيْمًا اوريتيم كوكهلات بين جس كاباب داداندر باور موجى نابالغ قَاسِيرًا

اور قیدی کو کھلاتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ وہ اس عالت میں بےبس ہے، تواب ملے گا۔ اور کھانا کھلانے والے کہتے ہیں اِنَّمَا نُظِعِمُكُمْ يوَجْهِ اللهِ بِ شَك بَمِ مَم كُوكُ الته بِين الله تعالى كى رضاك لي لَا نُرِيْدُ مِنْكُمُ جَزَاءً جَهِين اراده كرتے ہم تم سے كى بدلے كا وَلاشَكُورًا اورنه شكريے كا إِنَّا خَافَ بِ ثَك بَم دُرتِ إِن مِنْ رَبِّنَا الْهَارب ع يَوْمًا أَل وَن عَبُوْسًا جورْش روہوگا۔دن کوآ دمی کے ساتھ تشبید دی ہے کہ جس وقت آ دمی غصے میں ہوتا ہے اس کا چبرہ بگر اہوا ہوتا ہے، ماڈل اور نمونہ بنا ہوتا ہے قَمْطَد يُرًا - قطرير كامعنى بهت زیاده بگرا موالیکن الله تعالی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان پرمبر بان موگا فَوَقْهُمَ ان كومحفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ كی اطاعت میں انھوں نے زندگی گزاری وَلَقُهُ مُونَضَرَةً وَسُرُورًا - المام بخارى مِنْ اللهِ ترجمه كرتے ہيں نَضْرَةً فِي الْوَجْهِ وَسَرُورًا فِي الْقَلْبِ اور دے گاان کواللہ تعالیٰ تروتازگی چہروں میں اور خوشی دل میں ۔ ان کے چېرے ہشاش بشاش اور بارونق ہوں گے۔ ویکھنے والا بڑا خوش ہوگا اور ان کے دلول میں خوشی ہوگی کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوزخ سے بچالیا۔

مجرم اُس دن نہایت تکلیف میں ہوں گے۔ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گے۔ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے دوزخ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[امين]



وَجَزِيهُمْ عِاصَبُرُواجِنَّةً وْحَرِيرًا اللهِ

مُعَّكِيْنَ فِيهَاعَلَى الْكَرَّا إِنْ لَا يَرُوْنَ فِهَا الْمُكَاوَّلُو هُوَيُكَافَ مُكَاوَلُو فَهَا الْمُكَاوَلُو وَيُطَافُ وَدَافِيكَ قَطُوفُهَا اللَّهِ مَنْ فِطَافُ عَلَيْهِ مَر بِالْنِيَةِ مِّنَ فِطَّةً وَالْوَابِكَانَتُ قَوَارِيْراً هُ قَوَارِيراً هُ قَوَارِيراً هُ قَوَارِيراً هُ قَوَارِيراً هُ قَوَارِيراً هُ قَوَارِيراً هُ فَوَارِيراً هُ وَيَلُونُ عَلَيْهِ مَر بِاللَّهُ عَنْ فَهَا كَالْمَاكَانَ مِرَاجُهَا وَمُنْ فَضَةً وَنَ فِهَا كَالْمَاكَانَ مِرَاجُهَا وَنَهُ اللَّهُ مُو لَكُنَا وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمُ ولَكِانً وَمَنْ فِضَةً وَلَا اللَّهُ مُو كَلِيلًا هُ وَلِيلًا اللَّهُ مُو كَلِيلًا هُ وَلَا اللَّهُ مُو كَلِيلًا هُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ مُو كَلِيلًا اللَّهُ مُو كَلِيلًا هُ وَلَاللَّهُ مُو كَلِيلًا اللَّهُ مُو كَلِيلًا اللَّهُ مُو كَلِيلًا اللَّهُ مُو كَلِيلًا اللَّهُ مُو كَالِيلًا اللَّهُ مُو كَانَ سَعَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَاللَّالِكُ اللَّهُ وَكَانَ سَعَيْكُمْ وَلَاللَّالِ اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ مُولِكُونُ اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ وَيُعَاقِعُهُ مُولِكُونًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ الللْلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مِّنُ فِضَدْ عِالْدَى كَ قَاكُوابِ اور كُلاس كَانَتُ قَوَادِيْرَا مُول کے وہ شیشے کے قَوَّارِیْرَاْمِنُ فِضَّةِ اورشیشہ چاندی کا ہوگا قَدَّرُوْهَا تَقْدِنُ الله الدازه لمَّا كي الكاوه الدازه لمَّانَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اور بلاك جائیں گےان جنتوں میں کاسًا ایسے پیالے کان مِزَاجُهَازَ نَجَبِیلًا جن میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی عَیْنًا وہ چشمہ ہے فِیْهَا جنت میں تَسَيِّى سَلْسَبِيلًا جَس كانام ركها كياسلسبيل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ اور چریں گان کے یاس وِلْدَانَ نیج مُّخَلَّدُونَ ہمیشہ رکھے ہوئے إِذَارَا نَتَهُمُ جِبِ دِيكِهِ كَا تُوان كُو حَبِينَهُمُ تُوخيال كرے گاان كو لَوْلُوا مُولَى مَّنْتُورًا بَهُم عَهِدَ وَإِذَارًا يُتَ اورجب اور ملک بہت بڑا عٰلِيَهُ فَيْ يَابُ سُنْدُين ان يركبر عباريك ريشم كے خَضْرً سِزرنگ کے قَالِسْتَبْرَقَی اورموٹے ریشم کے قَاحُلُوا أَسَاوِرَ اور بِهِنَائِ جَاكِينِ كَانَ كُوكُنَّنَ مِنْ فِضَةٍ چاندى ك وَسَقْهُ مُورَبُّهُ مُ اور بِلائے گاان كوان كارب شَرَابًا طَهُورًا شراب اطهورے إِنَّ هٰذَاكَانَ لَكُفُ بِ شُك بِيمُعارے لِي حَزَاءً بدله وَّكَانَ سَعْيَكُمْ مَّشُكُورًا اورتمهارى محنت كى قدركى تَنْ ب-

## نیک بندوں کے بدلے کا ذکر:

اس سے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے بند ہے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں نذرکواوراس دن کی بُرائی سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی کم میں ہوئی ہے۔ اور کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، میٹیم کو، قیدی کو۔ اب ان کے بدلے کا ذکرے۔

الله تعالى فرماتے ہیں وَ جَزِّمهُ مَهُ بِمَاصَبَرُوا اور بدله دے گاان كوالله تعالى اس لیے کہ انھوں نے صبر کیا۔ حق کہنے پر جو تکلیفیں آئیں۔ کس چیز کابدلہ دے گا؟ جَنَّةً جنت کابدلہ دے گاان کے صبر کے بدلے میں قَدِیرًا اور دیتمی لباس دے گا۔ دنیا میں مردوں کے لیے رہتمی لباس حرام ہے۔ایک موقع پر آنحضرت ملاتھ ایسے اینے ہاتھ مبارک میں سونے کا ٹکڑا کیڑا اور دوسرے ہاتھ میں ریشمی کیڑنے کا ٹکڑا لیا اور اس طرح ہاتھ آ گے بڑھائے اور فرمایا دیکھتے ہومیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہاور بائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ صحابہ کرام منی اللہ نے عرض کیا حضرت! ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا ہے اور دوسرے باتھ میں سونا لگتا ہے۔ فرمایا واقعی ایسا ہے اِنَّ اللّٰہ حَرِّمَهُمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّرِيْ وَ اَحَلْ هُمَا عَلَى أَنَافِ أُمَّتِي "الله تعالى في يدونون چيزي ميرى أمت كمردون کے لیے حرام فرمائی ہیں اور میری اُمت کی عورتوں کے لیے حلال فرمائی ہیں۔"لیکن ریشم سے مراد وہ ریشم ہے جو کیڑے سے بنتا ہے۔اصلی ریشم مصنوعی ریشم ہیں۔مصنوعی ریشم مردبھی بہن سکتے ہیں۔

توفر مایا الله تعالی ان کوبدله دے گاجنت کا اور ریشمی لباس کا مُتَکِیْنَ فِیهَاعَلَی اللهَ رَامِ ده کری - تومعنی الاَرَابِ ب آرام ده کری - تومعنی

ہوگا فیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں آرام دہ کرسیوں پر۔اورجی طرف کا ارادہ کریں گے کری اُی طرف گھوم جائے گی گھمانے اور پھیرنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگ لایکڑوں فیفھا شخستا نہیں دیکھیں گے جنت میں سورج کو ق کلاز مُفرینرا اور نہ ٹھنڈک کو۔مفسرین کرام بُیٹیٹا اس کی دوتفیریں کرتے ہیں۔ایک یہ کہ وہاں سورج اور چاند بالکل نہیں ہوگا روشنی ہوگی۔ جیسے: سورج کے طلوع سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ حفرات فلا ہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں۔دوسرے حضرات فرماتے ہیں سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، وارتیش نہیں ہوگی۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں وارتیش نہیں ہوگی۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں چاند بھی ہوگا، تو ٹھنڈک کا تقابل کرنے ہیں ہوتا ہے۔ انتہائی گری سے ہوتا ہے۔ انتہائی گری سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اُ کتا جا تا ہے۔ تو جنت میں نہ گری ہوگی اور نہ شد شکھی۔ ہوگی۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ اور جَهَا ہوئے ہوں گےان پر ظِلْلَهَا سائے جنت کے درختوں کے۔ایک ایک درخت کا سایہ اتنالمباہوگا کہ گھوڑ اسوسال تک دوڑ تار ہے توایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس درخت کا نام طوبی ہے۔ وَدُلِلَتُ قُطُو فُهَا تَذَلِیْلًا۔ قُطُو فُ جَمْع ہے قَطُفٌ کی۔ قَطُف اُس پھل کو کہتے ہیں جو بالکل پکا ہوا ہو۔ معلیٰ ہوگا اور پست کر دیئے جا کیں گے ، نیچ کر دیئے جا کیں گے ان پر جنت کے پھل قریب کر دیئے جانا۔اگؤیوئی جیٹا ہے تو پھل کھانے کے لئے گھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کھڑا ہے تو درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔اگر لیٹا ہوا ہے آو اُٹھ کر بیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔اگر لیٹا ہوا ہے آو اُٹھ کی خرورت نہیں ہے۔اگر لیٹا ہوا ہے آو اُٹھ کی خرورت نہیں ہے۔اگر لیٹا ہوا ہے آو اُٹھ کی خرورت نہیں ہے۔اگر لیٹا ہوا ہو ہے گا فورا وہاں اس سے انچھا اور بڑا دانہ لگ جائے گا اَلَامَقُطُلُو عَاہِ وَا

لَا هَمْنُوْعَةِ ﴿ آمورة الواقعة ] "نه وه قطع كيے جائيں گے اور نه روكے جائيں گے۔"

مجھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کسی کے باغ سے بغیر اجازت کے پھل توڑوتو خوب
مرمت ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں موسم میں پھل ہوتا ہے موسم کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔ جنت
کے پھل دائی ہیں ہروفت موجود ہوں گے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِ مِ إِنِيَةٍ - إِنِيَّةً إِنَّاعٌ كَ جَمَّ بِ- اناء كِمعنى بين برتن - اور پھیرے جائیں گے جنتیوں کے سامنے برتن مِن فِضَة عاندی کے۔اس مقام پر عاندی کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پرسونے کا ذکر ہے قَائْوَاب اَ کُواب گُوٹ کی جمع ہے۔ کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہوجیسے بیالہ ہوتا ہے یا گلاس ہے۔اورقر آن کریم میں اَبَادِ نِقَ کالفظ بھی آیا ہے ابریق کالفظ بھی آیا ہے۔ ابریق اباریق ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کے پیچے دستہ لگا ہوا ہو۔ جیسے: جگ ہے، چینک ہے۔ تو جنت میں ہرطرح کے برتن ہوں گے دستوں والے بھی اور بغیر دستوں کے بھی گلاں پیالے ہوں کے کانت قَو ارنز ا مول کے شیشے کے - قوار یُر قَارُور قُا جمع ہے۔ قارورة كامعنى ہے شيشہ قَوَّارِيْرَاْمِنْ فِظَّهِ شيشہ عاندى كا موگا۔ مادہ ومیٹریل چاندی کا ہوگا اور صفائی میں شیشے کی طرح ہوگی۔ دنیا میں کوئی علاقہ ایسانہیں ہے کہ چاندی کا برتن ہواور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں ۔لیکن جنت کے جاندی کے برتنوں کی صفائی ایسی ہوگی کہ اندر کی چیزیں باہر بالکل صاف نظر آئیں گی قَدَّرُ وَهَا تَقَدِيرًا اندازه لگائيں وہ اس كا اندازه لگانالعنی اندازے سے بھریں گے۔حوریں اور يج ان برتنوں میں جو لائمیں گے ایسے اندازے سے ڈال کر لائمیں گے جتنی کسی کو بھوک بیاس ہوگی ۔نہ یانی زیادہ ہوگانہ کم ۔ بلانے والول کوابیا تجربہ ہوگا کہ وہ ان کی خواہش

#### كمطابق بورابورالاتيس ك-

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا اوروه بِلائ جائي كے جنت ميں كأسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَينِلًا السے پيالے جن ميں ملاوث ہوگى زنجبيل كى۔ كأسًا عربي ميں بھرے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں۔خالی پیالے کوزجاجہ کہتے ہیں۔زنجبیل سنڈھ کو کہتے ہیں۔ یہ ہاضم ہوتی ہے۔لیکن جنت کی زنجبیل عنینا فیصا وہ چشمہ ہے جنت میں تُسَدِّی سَلْسَبِيلًا اس كا نام سلبيل ركها كيا ہے۔ اس چشے كا نام سبيل ہے۔جنتی کھانے کے بعد زنجبیل اورسلسبیل کاتھوڑا سایانی پئیں گے کھانا ہضم ہوجائے گا۔حالانکہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لایٹولون وَلا يَتَغَوَّ طُونَ "نه بيشاب كري كنه ياخانه-" بخارى شريف كى روايت ب-اور نہ ناک سے بلغم آئے گا۔ یوچھا گیا حضرت! اتنا کھانا کھا میں کے جائے گا کہاں؟ آ محضرت مال الله الماليم نے فر مايا جنتيوں كے بدن سے پسينا فكلے گاجس كى خوشبوكستورى كى طرح ہوگی۔اس بینے کے ساتھ کھانا بھی ہضم ہوجائے گا۔جنتی کوڈ کارآ ئے گااس کی خوشبو بھی کستوری جبسی ہوگی ۔ ڈ کہ ر کے ساتھ کھا ناہضم ہوجائے گا۔

## جنتی بچوں کے متعلق مختلف تفسیریں:

ویکطؤف علیم فرلدائ مخطلدون اور پھریں گے ان کے پاس بچ ہمیشہ رکھے ہوئے۔ وہ بچے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بچکون ہوں گے؟ اس کے متعلق تین تفسیریں مفسرین سے منقول ہیں۔ ایک ہے کہ یہ جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوریں جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوریں جنت کی مخلوق ہیں۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہ غلطی کی ہے کہ اس نے کہا ہے جنت کی حوریں کا فروں کی نابالغ لڑکیاں ہیں لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محصوں نے سورۃ

صف کی تفسیر میں لکھا پہلے ایڈیشن میں ۔علماء نے مودودی کا تعاقب بلاوجہ نہیں کیااس نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔میرا رسالہ ہے"مودودی صاحب کے چند غلط فتو ہے۔"اس میں میں نے باحوالہ ذکر کیا ہے کہ حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔احادیث میں آتا ہے وہ کا فور، نعفران اور عنبر سے پیدا کی گئیں ہیں، کستوری سے پیدا کی گئی ہیں۔

پھر کسی نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ وہ جنت کی مخلوق ہے ۔ تو" ایشیا" رسالہ لکا تھا۔ اس میں مودودی صاحب کا بیان چھپاتھا کہ سلف کا بھی ایک قیاس تھا اور میر ابھی ایک قیاس ہے، لاحول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم ۔ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے اُنھوں نے احادیث کے مطابق لکھا ہے۔ اور بیسب صحابہ کرام، تا بعین ، تبع تا بعین اور سلف صالحین کے مقابلے میں کم مخلونگ کے کھڑا ہے۔

لہذا یادر کھنا! حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ وہ کستوری بعنبر، زعفران سے پیداک
گئی ہیں۔اس طرح وہاں جو بچے ہوں گےوہ بھی وہاں کی مخلوق ہیں حوروں کی طرح۔
دوسری تفسیریہ ہے کہ اپنے جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں مثال کے طور پر
میرے تین بچے فوت ہوئے ہیں۔اس طرح دوسروں کے بھی فوت ہوئے ہیں۔ بیدہاں
خدمت پر ہول گئے۔

تیسری تفسیریہ ہے کہ آنحضرت مالیٹھالیہ ہے یو چھا گیا کہ حضرت! مشرکوں کے جو چھوٹے نیچر نے ہیں ان کا کیا ہے گا؟ آپ مالیٹھالیہ ہے نے فرمایا خسک مَدُّ اَ هُلِ الْجَنَّة وَ جَھوٹے نیچ مرتے ہیں ان کا کیا ہے گا؟ آپ مالیٹھالیہ ہوتے اور غیر مکلف کورب تعالی سزا " یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔" کیوں کہ مکلف نہیں ہوتے اور غیر مکلف کورب تعالی سزا نہیں دیتے۔

توفر مایا پھریں گے ان کے پاس بچے جو ہمیشہ رہیں گے اِذَارَا يُنَهُدُ جب

دیکھے تواے مخاطب ان کو حیبنہ و اُولوا اُمن اُن کو اُن کو خیال کرے گاان کے بارے میں موتی بھرے ہوئے۔کوئی إدھر بھا گاجار ہا ہے،کوئی اُدھر بھا گاجار ہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ اورجب دَيْهِ كُاتُو ثَمَّرَأَيْتَ وبال جنت مِن دَيْهِ كُلُ نَعِيمًا نَعْتَيل بى تعتیں قَ مُلْکًا کِینُرًا اور ملک بہت بڑا۔ ایک ایک آ دمی کودنیا کے برابر رقبہ ملے گا۔ یہ ہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے گا گرفت ہے۔ عٰلِیَهُ خُرِیْابُ سَنْدُسِ -سُنْدُس سُنْدَ سَقُ کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے باریک ریشم ۔ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے خُضُر ، خَضْراء کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے سزرنگ کا باریک ریشم ۔ سبزرنگ کے ریشی کپڑے ہوں گے قرانستنبر کی استنبر قاللہ کی جمع ہے، گاڑھا ریشم موٹا۔اورموٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔مثلاً: گرمی کے زمانے میں بعض لوگ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور بعض گرمی میں بھی موئے کپڑے پہنتے ہیں کہ لونہ کیے۔ وہاں بھی مزاج کے مطابق جو باریک ریشم پہننا عاہیں گے وہ باریک پہنیں گے اور جوموٹا ریشم پہننا جاہیں گے وہ موٹا پہنیں گے۔سبز اس لیے فر ما یا کہ عرب کا علاقہ خشک تھا وہ مبزہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہتھے۔ ورنہ جو عابیں کے ملے گا لَهُمْ فِیْهَامَایَشَآءُونَ "جنتیول کے لیے جنت میں ہوگا جووہ چاہیں

قَ مُلُّوَ السَّاوِرَ - السَّاوِرَ السُّورة كَ بَمْع ب- ال كَامِعَيْ بَ النَّن - مِنْ فَضَهِ الرَّبِهِ الْحَالِ الْمُعَلِّ الْكُولُكُن فِإلَّذِي كَ - اورسورة فاطرآ يت نمبر ٣٣ ميل فِضَه إلَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

آخضرت سلی تفاییم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا چین دیکھا تو فرمایا حلیة آخی النظار "یہ توجہنمیول کو تفکریاں پہنائی جائیں گی نہ پہنو۔ چین چرے کا ہوتو کوئی ڈرنہیں۔ ہوتو کوئی ڈرنہیں۔

توفر مایا پہنائے جائیں گے ان کو گئی چاندی کے وَسَفَّھُمْ دَبِّھُمْ اور پلائے گان کو ان کارب شَرَ اباطَهُوْرًا ایک پانی جو پاکیزہ ہوگایا ایی چیزیں پلائے گان کو باکیزہ ہول گارے دہاں کی شراب میں دنیا کی شراب کی طرح خباشت نہیں ہوگی کہ آدی کی عقل اُڑ جائے اور بدحواس ہوکر بکواس کرتا پھر سے۔ لذت ہوگی ، بدنی قوت ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ ھُدَاکانَ نَکُمْ جَزَآء بِ شَک ہے یہ محمارے لیے بدلہ۔ اے نیکیاں کرنے والویہ محمارا بدلہ ہے وَکانَ سَعٰی کُمْ هَنْ مُحُورًا اور تمماری محنت کی قدر کی گئی ہے جوتم نے دین کے لیے کی ہے ، آخرت کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالی مسکونصی فرمائے۔



اِنَا نَعُنُ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيلُا هَا فَاصْبِرْ بِعُكْمِرَ رَبِكَ وَكُولُوا فَاذَكُوا اسْمَرَ رَبِكَ بُكُرُةً وَاصْبُلُهُ فَا الْمُعُولُةِ وَالْمُعُولُةِ وَمَا تَشَاءُ وَنَ وَرَامُهُمُ يَوْمًا تَقِيدًا لَا هُ مَنْ خَلَقَافُهُمْ وَ الْمُعُمُّ وَلَهُ مُعُمُّ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

اِلَّانَحْنُ نُزَّلْنَا بِعَلَى بَمِ نَا اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُرَانَ آپ پِ قَرَآن مَنْ نِيلًا تَعُورُ اتّعُورُ الرَّحِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِدَ إِنْ بِيلَ آپ مِن آپ مبركرين اپ رب كَ عَلَم كے ليے وَلَا تُطِعْ اور نه اطاعت كرين مِنْ هُمْ ان ميں سے اثِمًا كَى تَنهارى اَوْ كَفُورًا يَا ناشكر كَى وَاذْكُو اللّٰهِ مَرَ إِنْ اَور ذَكْر كرا پِ رب كَنام كا بُكْرَةً پِلَى كَى وَاذْكُو اللّٰهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهٔ بِهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهٔ بِهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهٔ عَبِهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهٔ عَبِهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهُ عَبِهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهُ عَبِهِ وَمِنَ الّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهُ عَبِهِ مَن اللّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهُ عَبِهِ وَمِنْ اللّٰيلِ اور رات كو فَاسْجُذْلَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَبْدَلُ وَيَذَرُونَ اور جِعُورُ تَيْ بِيلَ وَرَآءَ هُمْ هُ وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ اور جِعُورُ تَيْ بِيلَ وَرَآءَ هُمْ هُ وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ اور جِعُورُ تَيْ بِيلَ وَرَآءَ هُمْ هُ وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ وَيَوْنَ اور جَعُورُ تَهُ بِيلَى قَرَآءَ هُمُ هُ وَيَذَرُونَ وَيَوْنَ وَالْمُولِ قَيْدُرُونَ وَيَذَرُونَ وَيَا وَيَعْرَا فَيْ يَا مِنْ اللّٰهُ وَيَا الْعَلَامُ وَيَذَرُونَ وَيَوْنَ اور جَعُورُ تَيْ بِيلَ فَيْ وَلَا وَيَعْ مُنْ اللّٰهِ وَيَذَرُونَ وَيَدَرُونَ وَيَوْنَ الْعَلَامِ وَيَعْرَانَ وَيْ وَيَوْنَ الْعَلَامُ وَيَا لَيْلِيلُونَ الْعَلَامُ وَلْمُ وَيَعْرَاتُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَلَا وَيَعْلَامُ وَيَعْرَانَ وَيْ وَيَعْرَالُونَ وَيَعْرَانِ وَيَعْرَانَ وَيْ وَيَعْلَى وَيَالْمُ وَيَعْلُونَ وَيَعْرَانَ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَا عَلَامُ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْرَانَ وَلَا وَيَعْلَى وَيُعْرِقُونَ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْرَاقِي وَيُونَ وَيَعْمُ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى مُنْ اللّٰ وَيُعْلِقُونَ الْعَلَالِي وَيَعْلَامُ الْعَلَالِي وَيْ وَيَعْلَالْعَالِي وَلَا وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيْرُونُ وَيُونُ وَيْ وَيْعُور

ایےآگے یَوْمًا ثَقِیُلًا ال دن کوجو بھاری ہے نَحْنُ خَلَقُنْهُمُ ا بم نے بی پیداکیا ہے ان کو وَشَدَدْنَا اور مضبوط کیے ہم نے اَسْرَهُمْ ان كے جوڑ وَإِذَاشِئْنَا اور جس وقت ہم چاہیں گے بَدَّنْنَا آمُثَالَهُمْ م برل دیں گے ان جیسے تَبْدِیْلًا برل دینا اِنَّ هٰذِهِ تَذْکِرَةً بِ شَك يرآيات نفيحت بي فَمَنْ شَاءً بيل جوچاہ اتَّبَخَذَ بنالے إلى رَبَّهُ سَبِيلًا ايخ رب كي طرف راسته وَمَاتَشَآمِونَ اورتم نبيل عِاه كَتْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مُربِيكُ اللَّهُ عَالَى عِلْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعَكَ اللَّهِ تعالى كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا جِعِانَ والاحكمت والله يُدْخِلُ مَنْ يَتَالَمُ داخل كرتا بجس كوچا بتا ب في رَخمَتِه الني رحمت مي والظّلمِينَ أَعَدُلَهُمْ اورظالمول كے ليے تياركرركھا باس نے عَذَابًا أَلِيْمًا 🏿 عذاب در دناک ــ

اس سورت کی ابتدا میں تھا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطقے سے پیدا کیا اور سھی عائی اور سھی عالیہ اور سید ھے راستے کی راہنمائی کی ۔اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بندہ ہے یاناشکری کرے۔سید ھے راستے کی راہنمائی کس طرح کی ہے؟اب اس کا ذکر ہے۔

### ا نزول قرآن :

فرمایا اِنَّانَ حْنُ نَزَّلْنَاعَلَیْكَ الْقُرْانَ بِ شَک بَم نے نازل کیا آپ پرقر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے تَنْزِیْلًا تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارنا۔ نَزَّلَ یُنَزِّلُ باب تفعیل

توہدایت کا انتظام اس طرح کیا کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ پہلے پرعمل کر لیں ۔ پھراور نازل کیا کیوں کہ وفعۃ لینی ایک بی ایس ۔ پھراور نازل کیا کیوں کہ وفعۃ لینی ایک بی وفعہ سارے احکام نازل کر دیئے جاتے تو آزادہ شم کے لوگ کہتے کہ ہم ہے عمل نہیں ہو سکتا کی سورتوں میں ذبمن سازی کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ ، قرامت پر ایمان لاؤ ، قرامت پر ایمان لاؤ ، آخرت پر ایمان لاؤ ، قرآن پر ایمان لاؤ ، قرامت پر ایمان لاؤ ، آخرت پر ایمان لاؤ ، قرآن پر ایمان لاؤ ، قرام ان کے لیے ماننا مشکل نہ رہا۔

تلقين صبر:

تو فرمایا بے شک ہم نے قرآن نازل کیا آپ سال الیا ہے برتھوڑ اتھوڑ اکر کے

فَاصْبِرُ لِحُكْمِدَ يِّكَ لِي آپ مبركري البخرب كَمَّم بروكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُ مُ اَثِمًا أَوْ كَافُورًا اورن اطاعت كري ان مِن سيكس كَنها ريان الشكر على -

مکہ مکر مہ میں قریش خاندان کے دوآ دمی تھے۔ایک کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید من فلیر مناشحه فاتح شام کے والد۔ مکه مکرمه میں اس سے زیادہ مال دار آدمی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسراعتبہ بن رہیعہ تھا۔ یہ بدر میں قبل ہوا تھا۔ یہ مالی لحاظ ہے اتنا طاقتو رنہیں تھالیکن اس کی لڑ کیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم جا کرمحد سان ٹیائیٹر کے سامنے پیش کش کرتے ہیں اور اس کوجا کر سمجھاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس علاقے میں بہت اختلاف بیدا ہو گیا ہے۔ باب بیٹے کا مخالف ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہے، خاوند بیوی کے درمیان جھگڑا ہے۔اس جھگڑے کوختم کرنے کے لیے پیش مش كرتے ہيں ۔ چنانچه دونوں آنحضرت مل شاليج كے ياس آئے اور گفتگو كى ۔وليد بن مغیرہ نے کہا کہ آپ نے جوتبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کوچھوڑ دیں میں آپ کو اتنا مال دوں گا کہ آب کی کئی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آپ سے علم میں ہے کہ میری جوان سال خوب صورت لڑ کیاں ہیں۔آب جس لڑ کی کی طرف اشارہ کریں گے میں بغیر حق مہر کے آپ کے نکاح میں دیے دوں گامگر لا اللہ الا اللہ کی رہے جھوڑ دو۔ طاہری طور پرتواس کی بڑی قربانی تھی کہ قریش خاندان کا مانا ہوا آ دمی خود بہخودلر کی کا رشتہ بیش کرے۔ آنحضرت سال اللہ نے فرمایا میں تمھاری پیش کش کی قدر کرتا ہوں تمھاری بڑی قربانی ہے مگر میں تبلیغ مال کے لیے تونہیں کرتا۔اورمیراوعظ ونصیحت لڑکیاں ا حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ میں رب تعالی کا پیغیبر ہوں اس کا تھم ہے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے آخری دم تک بیرکام کرتا رہوں گا۔ کوئی طاقت ، کوئی لا کچ ، کوئی طمع مجھے

اس ہےروک نہیں سکتا۔

## نمانه پنجگانهاورذ کراللدگی اجمیت:

الله تعالیٰ نے فر مایا اور نہ اطاعت کر ہی ان میں سے سی گناہ گار کی اور نہ ناشکری کرنے والے کی۔ان کوبھی سنادیا سمجھادیا بیہ ہمارا پیغیبرتمھاری اطاعت بالکل نہیں کرے گالژكيان اينے ياس ركھواور اپنامال سنجال كرركھو۔ فرمايا وَاذْكُرانسمَر رَبِّكَ اور آپ ذکر کریں این رب کے نام کا بٹی ﷺ پہلے پہر قاصیلا اور پچھلے پہر وَمِنَ الَّيْلِ اوررات كولِعض مفسرين كرام بُيَيْنِ فرمات بي بنحرة بهل بهارك كبت ہیں۔اس میں فجر کی نماز آگئی۔اور وَاَ صِیلا چھلے پہرکو کہتے ہیں۔اس میں ظہراورعصر کی نمازیں آ محکنیں ۔ اور مین آئیل رات کے وقت میں مغرب اور عشاء آ محکنیں۔ فَاسْجُدُلَهُ لِينَ آبِ سجِده كرين رب تعالیٰ كے سامنے ان اوقات کی وَسَبِهٰ هُو لَيْلًا طَویٰلًا اور تبیج بیان کریں رب کی لمبی رات میں۔سورۃ ق آیت نمبر ۹ سمبل ہے وَسَيِّحُ بِحَدْدَ بِلِثَقَبُلَ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ "اور بَيْ بيان كراين رسك كم حمد كى سورج كے طلوع ہونے سے يہلے اور غروب ہونے سے يہلے ۔" فجر كے وقت كى تبيح كا بڑااٹر ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی تبیج کا بڑااٹر ہے۔اور حدیث پاک مِن آتا م افضل الكلام سبعان الله و بحمده "الله تعالى كنزد يك افضل کلام ہے سبحان اللہ دبحمرہ ۔" میسلم شریف کی روایت ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت بكرجار كلم الله تعالى كوبر بيار بيار بين سبعان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر - اور بخارى شريف كى آخرى روايت ب كليمتان حبيبتان إلى الرَحْمٰنِ خَفِينُفَتَانِ عَلَى اللِّسان ثقيلتان في الميزان " وو كلم الله تعالى كو

بڑے محبوب ہیں زبان پر ملکے پھلکے ہیں ترازومیں بڑے وزنی ہیں۔"قیامت والے دن ان کوئیکیوں میں تولا جائے گا تو ان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان الله و بحمد بعان الله العظیمہ۔

اور لا الله الا الله کے وزن کا اندازہ اس سے لگا نمیں کے موی علیجائے نے اللہ تعالیٰ سے التحاکی اے بروردگار! مجھے کوئی ایساذ کر بتلائمیں کہ میں اس ہے آپ کو یا دکیا کروں۔ الله تعالىٰ نے فرمایا پیئو ملبی قُلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله "اےمویٰ لا الله الا الله پڑھا کرو۔" موی علایلام نے کہا پروردگار! پیکلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے میں ایسا ذکر جاہتا ہوں جومیری ذات کے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موئی! اگر سات آ سان اور سات آ سانوں کی مخلوق ،ساتھ سورج جا ندمجی اور سات زمینیں اور سات زمینوں کی مخلوق ، بہاڑ ، دریا وغیرہ سارے تراز و کے ایک بلڑے ہیں رکھے جائیں اور لا اللہ الا اللہ تراز و کے دوسرے بلڑے میں رکھا جائے کہا کئے "تولا الله الا الله والا بلڑا جھک جائے گا۔" یعنی اس كاوزن زياده موكاراى ليه صديث ياك من آتام افضل الذّ كولا الهالا الله "تمام اذكار مين بهترين ذكر لا اله الا الله بها ورحديث ياك مين آتاب مرجى كَانَ اخِوُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "مرتِّ وتت جس كويه كلمات نصيب مو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔"

فرمایا اِنَّهَوُلاَء بِ شک بیلوگ یک بیلوگ یک بیلوگ بیندکرتے بیں جلدی ختم ہونے والی کو یعنی دنیا کی زندگی کو پسندکرتے ہیں۔ دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا معنی ہے قریب ، قریب ختم ہونے والے۔ اور عاجلہ بھی کہتے ہیں ، جلد نتم ہونے والی۔ ویَذَرُونَ وَرَآء هُمُدُ اور چھوڑتے ہیں ایٹے آگ یو مُنا تَقِیْلًا ایسے دن کو والی۔ ویَذَرُونَ وَرَآء هُمُدُ اور چھوڑتے ہیں ایٹے آگ یو مُنا تَقِیْلًا ایسے دن کو

جو بھاری ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ سورۃ ائج آیت نمبر ا- ۲ میں ہے اِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءِ عَظِیْمُ " ہے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدُهَلُکُلُ مُرُضِعَةِ جس دن تم دیھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عَمَّا اَرْضَعَتْ جس کو وہ دودھ پلاتی ہے وَتَضَعُکُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا اور گرادے گی مرحل والی اپناخمل وَتَرَی التّاسَ سُکڑی اورتودیکے گلوگوں کو نشے کی حالت میں ہم مرحل والی اپناخمل وَتَرَی التّاسَ سُکڑی اورتودیکے گلوگوں کو نشے کی حالت میں ہم میں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ "وہ دن اتنا سخت ہے۔ اور قیامت کا انکار شدید کے لیکن اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے۔ "وہ دن اتنا سخت ہے۔ اور قیامت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔

### منكرين قسيامت كوجواب:

فرمایا وَإِذَاشِنْنَابَدُنْنَآ اَمُثَالَهُمُ اورجب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو تَبْدِیْلًا بدل دینا۔ ہم ان کو پیدا کر سکتے ہیں، جوڑ بندمضبوط کر سکتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو بدل کرنہیں لا سکتے۔ دوبارہ پیدائہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے کون، پاکست والے دن ان کو بدل کرنہیں لا سکتے۔ دوبارہ پیدائہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے کون، پاکست والے دن ان کو بدل کرنہیں لا سکتے۔ دوبارہ پیدائہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے کون، پاکست ہیں۔ کی چیزمشکل ہے۔ فرمایا اِن کھنے ہوئی گئری ہے شک بیسورة، بیآیات تقیمت ہیں۔

به مصيں دعوتِ فَكَرْدِينَ ہيں \_غور كروآ خرت كونه بھولو، قبر كونه بھولو،موت كونه بھولو \_ قيامت کا دن بہت بھاری ہے دنیا کے ساتھ اس طرح نہ جمٹے رہوکہ دنیا ہی دنیا ہے۔جائز طریقے سے دنیا کماؤ مگر حدود میں رہ کر۔رب تعالیٰ کو نہ بھولو، نماز کی بیابندی کرو،روز ہے رکھو،حق باطل کی پہچان کرو، حلال حرام کا فرق کرو۔ بے شک بیسورۃ ، بیرآ یات نصیحت ہیں فَمَنْشَآءَ لَيْ جَوْحُصْ جام التَّخَذَ إلى رَبِّهِ سَدِيْلًا بنالے البِيْ رب كى طرف راسته اِنَّاهَدَيْنُهُ السَّبِيلَ "بِحْنَك مم نے اس كوراستے كى راہمائى كردى ہے قرآن ياك كذريع -"ابجسكاجي عاجراوح برطي وللااسكاكام - ومَاتَشَآءُونَ اورتم نبيس جاه كيت إلا أن يَشَاء الله محمريد كدرب جاسم بنده البينعل ميس كلية مخار نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بندے کوارادہ کا اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ قَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ " يُس جو جا ہے ايمان لائے اپني مرضى سے اور جو جا ہے كفر اختيار كرے اپني مرضی ہے۔" قوت ، طاقت رب تعالیٰ کے پاس ہے۔جس وقت بندہ ایمان کا ارادہ کرتا ے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق دے دیتے ہیں۔ اگر کفر کا ارادہ کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو کفر کی طرف جلادي كَ نُولِهِ مَاتَوَ فِي وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ [النساء: ١١٥] " يجمردي كهم ال كواس طرف جس طرف كاوه رخ كرے گا۔" اورسورة العنكبوت آيت نمبر ٢٩ ياره٢١ ميں ے وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ افِيْنَالَنَهُدِينَهُمْ سُبِلَنَا "اوروه لوگ جوكوشش كرتے بين بمارى طرف آنے کی ہم ضرور راہنمائی کریں گےان کی اپنے راستوں کی طرف۔ " توانیان جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس کی تو فیق دیے ہیں۔

توفر ما ياتم نهيں چاہ سكتے مگريد كه الله تعالى چاہ اِنَّ اللهُ كَانَ عَدِيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ عَلَى عَدِيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

کو چاہتا ہے فی رَختِ اپنی رحمت میں لینی اس کوراون کی ہدایت دے دیتا ہے یف رَختِ اس کوراون کی ہدایت دے دیتا ہے یف رَختِ اس کوجو یف نِین اس کوجو یف نِین نِین اس کوجو رہوں کی ایک طرف اس کوجو رجوع کرتا ہے۔ اور جواپنے کفر پر ،شرک پر اُڑار ہے رب تعالی اس سے مستغنی ہے۔ ضرورت مخلوق کو ہے رب تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بے پروا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے اگر ساری کا نئات نیک ہوجائے ایک بھی بدنہ ہو۔ رب
تعالیٰ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہیں ہوتا۔ اور خدانخواستہ ساری کا نئات کا فرہوجائے تو
رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی برابر بھی کی نہ ہوگی۔ یہ محصارے اعمال تحصارے لیے
ہیں جو کرد گے تمحارے سامنے آئے گا فَمَنْ یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِنْیرًا یَّرَهُ وَمَنْ
یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِشَرًّا یَّدَهُ ﴿ وَمَوْلَ وَره برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا اور جو ذرہ
برابر بدی کرے گا دیکھ لے گا۔"



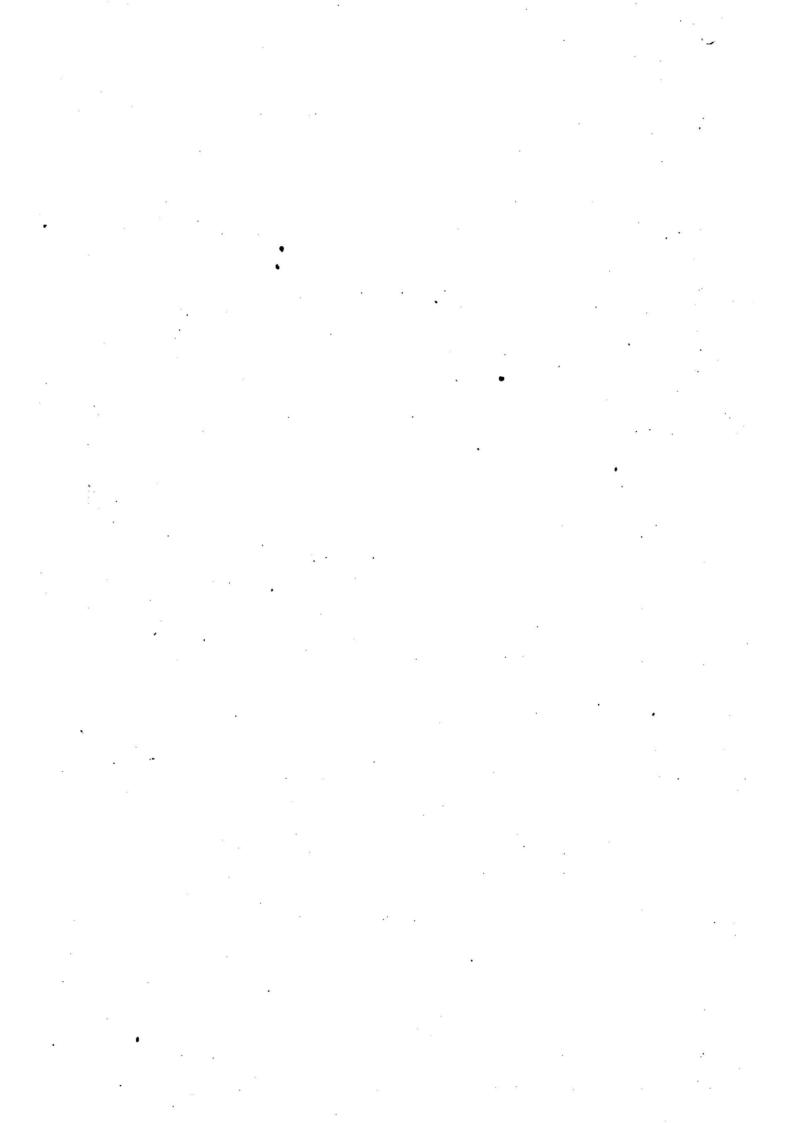



تفسير

سُورُلا المُرسَالِاتِيَ

(مکمل)



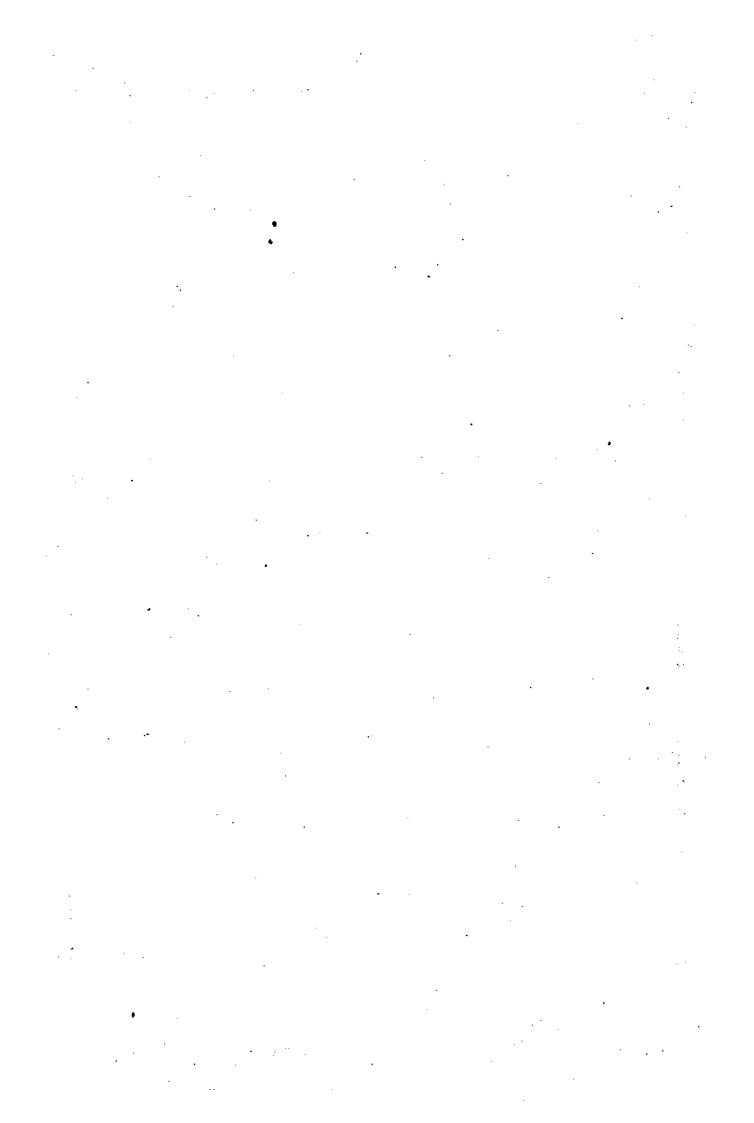

# ﴿ اْيَاتِهَا ٥٠ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُؤْرِثُونَا لَهُ الْمُؤْسَلَتِ مَكِّئَةٌ ٢٢ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتِهَا ٢ ﴾ ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا فَالْعُصِفْتِ عَضْفًا فَوَ النِّيداتِ نَشْرًا فَ فَالْفُرِقِتِ فَرُقًاهُ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا هُعُذُرًا أَوْنُذُرًا فَإِنَّهَا تُوْعَلُونَ لَوَاقِعُ ۚ فَإِذَا النَّبُومُ مُطْمِسَتُ ٥ وَإِذَا التَّمَا وَفُرْحَتُ ٥ اللَّهُ المَّا وَفُرْحَتُ ٥ وَإِذَا الْجِيالُ نُسِفَتُ فُولِذَا الرُّسُلُ أَقِّتَتُ قَلِكَ يَوْمِ الْجَلَثُ فَ لِيُوْمِ الْفَصْلِ قَوْمَا أَدْرَيكُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيُلْ يَوْمُ لِلْ لِلْمُكُنِّ بِينَ ﴿ اللَّهُ لُهُ إِلَّ الْأَوْلِينَ ۚ ثُمَّ نُتِّبِعُهُمُ الُّاخِرِيْنَ۞كَنْ لِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ۞ وَيُلُّ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ﴿ ٱلْمُرْتَعَنَّلُونَ مُنْ الْمُرْتِينَ ۗ فَهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّالِمُ اللَّا مُنْ اللَّالُّ اللَّهُ مُنْ اللّ قَرَارِمُكِيْنِ وَإِلَى قَدَرِمُعُلُومٍ فَقَكُ زِنَا فَيَعُمُ الْقَدِرُ وَنَا وَيْكُ يَوْمَبِنِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ الْمُرْنَجْعَلِ الْرَضْ كِفَاتًا ﴿ وَيُكُ يَوْمَبِنِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ الْمُدَنَجْعَلِ الْرَضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَآمُوانًا هُوَجِعَلْنَا فِيهَا رُواسِي شُوعَتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَا أَمَّ فَرَاتًا ٥ وَيُلُ يُومِ إِللَّهُ كُنِّ بِنِي ﴿ إِنْطَلِقُوْآ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ ثَكُلِّنَ بُونَ ﴿

وَالْمُرْسَلْتِ فَسَم ہے ان ہواؤں کی جوچھوڑی جاتی ہیں عُرْفًا لگاتار فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا پس وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ

عِلنَا قَالنَّشِرْ بِنَشَرًا اورارُاوينَ بين ارُاوينَا فَانْفُرقْتِ فَرْقًا لِينَ تقسیم کرتی ہیں تقسیم کرنا فائمُلْقیٰت ذِکرًا پس ڈال دیتی ہیں ذکر کو عُذُرًا عذرك ليه أَوْنُذُرًا يَا وُرانَ كُ لِيهِ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ بے شک وہ چیز جس کاتمھارے ساتھ دعدہ کیا جارہا ہے کو آقیج البتہ دافع ہونے والی ہے فَاِذَا النَّبُومُ پُس جِس وقت سارے طَلِمسَتْ ينوركرديئ جائيل ك وَإِذَا السَّمَاءِ اورجس وقت آسان فَرجَتْ كَيْمِتْ جَائِكًا وَإِذَا أَنْ جِبَالَ اورجس وقت بِهَارُ نُسِفَتُ ارُاديجَ ا جائیں گے وَإِذَا الرُّسُلُ اورجس وقت رسولوں کے لیے اُقِّتَتُ وقت مقرر کیا جائے گا لائی یَوْمِ اُجِّلَتْ کس دن کے لیے ان کومہلت وى كن كا ينوع الفضل فيلے كون كے ليے وَمَا اَدُرْمِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اورآب كوس في بتلايا كه في كاون كياب وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ حُرابِي بِ اس ون جھٹلانے والوں كے ليے اَلَمْ نَهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ كِيابِهُم نَ بِلاكْتَبِيلِ كِيا بِهِلُول وَ ثُمَّ أَنْتِبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ كِيم ہم نے پیچھے لگائے ان کے دوسرے گذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْدِمِيْنَ اى ا طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ وَیُل یَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِیْنَ خرابی ہاں دن جھٹلانے والوں کے لیے المُدنَّخُلُقُکُمْ مِینَ مَّا مِعْمِین کیا ہم نے شمیں پیدائیں کیا بے قدرے یانی سے فَجَعَلْنَهُ پی ہم نے اس کو

كيا في قرَادٍ ايك جُدين مَرَكِيْنِ جَوَهُم نَ كَالَى اللهُ الدازه لكا يا فَعَدَرُنَا لِي مَم نَ الكَالدازه لكا يا فَعَدَرُنَا لِي مَم نَ الكَالدازه لكا يا فَعَدَرُنَا لِي مَم نَ الكَالدازه لكا يا فَعَنْ فَعَدِ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ و

نام وكوا تفس

ال سورت كا نام سورة المرسلات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں المرسلات كالفظ موجود ہے جس ہے اس كا نام ليا گيا ہے۔ بيسورة مكه مكرمه ميں نازل ہوئى ہے اور ابتدائى سورتوں ميں سے ہے۔ اس سے پہلے بتيس سورتيں [۳۲] نازل ہو چکی تھيں۔ اس كا تينيسواں [۳۳] نازل ہو چکی تھيں۔ اس كا تينيسواں [۳۳] نمبر ہے۔ اس كے دوركوع اور پچاس آيتيں بيں۔ ان آيات كى كئ تغيير يں بيان كی گئی ہيں۔ ايک بير كو يہواؤل كی صفات ہيں۔

مرسلت، عصفت، نشرت، مُلقیت کی مختلف تفسیری : رب تعالی فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلْتِ ان ہواؤں کی قتم جوچھوڑی جاتی ہیں

عُهِ فَا لِكَا تَارِعِ فِعِ فِي لَغْتِ مِن هُورْ ہے کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو گردن پر ایک لائن میں ہوتے ہیں۔وہ چونکہ لگا تار اور مسلسل ہوتے ہیں اس لیے معنی کرتے ہیں ان ہواؤں کی قسم جو چھوڑی جاتی ہیں لگا تارسلسل فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا پس وہ تیزی کے ساتھ جلتی ہیں تیزی کے ساتھ جلنا۔مشاہدے کی بات ہے کہ ہوائیں تیزی کے ساتھ بھی عِلْق بیں قَاللَّشِرْ بِنَشْرًا اوراڑادی بیں اڑادینا۔ گردوغبار کواُڑاتی ہیں، کپڑوں کو أَرْاكر لے جاتی ہیں ، كاغذوں كوأر اويتی ہیں فائفر فتِ پس تقسيم كرتی ہیں ہوائيں بادلوں کو فَی قا متقسیم کرنا۔رب تعالی کے حکم سے بادل کے مکڑے کو إدھر لے جاتی ہیں، کسی کواُدھر لے جاتی ہیں فَائْمُلْقِیْتِ ذِکْرًا پی وہ ہوا تیں ڈالتی ہیں ذکر کو۔ بیجو میں آ واز نکال رہا ہوں اس کوتمھارے کا نول تک پہنچنے کے عالم اسباب میری ہوا ہی ذریعہ ہے۔ اگریہ ہوانہ موتو آواز نہیں پہنچی ۔ رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ ذکر کو کانوں تک پہنجاتی ہے۔ال تفسیر کی روسے بیسب ہواؤں کی صفات ہیں۔ کیوں؟ عُذُرًا عذر ے لیے اوندوا یا ڈرانے کے لیے۔عذرگا مطلب سے کیل قیامت کومشروالے دن کوئی یہ نہ کہ سکے کہ پروردگار! میں بے خبرر ہا ہوں۔اللہ تعالی نے اسے احکام پینمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۱۲۵ میں ہے۔ لِنَّلایَکُوْنَ لِلتَّایِس عَلَى اللهِ حُجَّةً "بَعْدَ الرُّسَل " تاكهنه مولوگول كے ليے الله تعالى كے سامنے كوئى ججت كہم بے خبرى میں مارے گئے۔"اورسورہ بن اسرائیل آیت نمبر ۱۵ میں ہے وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا "اور بهم نہیں سزادیتے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول۔" تا کہان پر جحت تام ہوجائے اور کسی مشم کا بہانہ نہ کر سکیں۔

آ كے جواب قسم م إنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ بِشُكُ وه چيز جس كاتمهار ي

ساتھ وعدہ کیا جارہا ہے البتہ واقع ہونے والی ہے بینی قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔

دوسری تفسیر بیرے کہاس سے مجاہدین کی جماعتیں مراد ہیں۔ تشم ہےان مجاہدین اسلام کی جماعتوں کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار۔ایک تشکر گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا محاذ پروشمن کے مقابلے میں۔وہ جماعتیں بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں قالنیسر بنائشرا اورحق کی بات کو بھیرتی ہیں ۔ چونکہ مجاہدین اسلام جہاں پہنچتے ہیں وہاں تبلیغ بھی ہوتی ہے، دین کی نشرواشاعت بھی ہوتی ہے فانفر فتِ فَرْقًا پس وہ جماعتیں تقسیم کرتی ہیں تقسیم کرنااس طرح کہ جب حملہ کرتے ہیں کافروں کوتتر بتر کردیتی ہیں فائملقیات ذِکْرًا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر پیش کرتے ہیں نے رہ تکبیر بھی ،حق بھی ،اسلام بھی۔ تیسری تفسیر میہ ہے کہ اس سے مبلغین اسلام کی جماعتیں مراد ہیں ۔اس ز مانے میں تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں جماعتیں جاتی تھیں لگا تار کوئی اِس طرف کو ،کوئی اُس طرف کو۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ وین کو پھیلاتی جاتی ہیں۔ جہاں پہنچتے وین کی، توحيد كى دعوت دية ، دين كى نشروا شاعت كرتے فَانْفُر قَتِ فَرْقًا تُوحيداور شرك میں فرق کرتے جق اور باطل کا فرق بیان کرتے ،سنت اور بدعت کا فرق سمجھاتے۔اے لوگوا یہ کام اچھے ہیں اور یہ کام بُرے ہیں۔ پچھنہیں چھیاتے تھے صاف بتلاتے تھے فَانْمُلْقِیْتِ ذِکْرًا وہ جماعتیں لوگوں کے سامنے ذکر پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے دین کو تبول كرد عُذْرًا عذرى خاطركم البي طرف سے اتمام جمت موجائ أو نُذُرًا يالله تعالیٰ کا بندہ ڈرے۔

بعض حضرات فرمات بین که وَالْمُرْسَلْتِ سے ہوائیں مرادبیں کوشم ہے

## احوال ِقسيامت :

جائیں کے پہاڑر آگین دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ "[سورۃ القارعہ، پارہ • س]

وَإِذَاالرُّ سُلُ أَقِّتَتْ - أَقِّتَتْ اصل مِن وُقِّتَتْ تَهَا- واوكوبمزه كي ساته بدل دیا۔معنیٰ ہوگا اورجس وقت رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیغیبروں کو وقت بتلایا جائے گا۔مثلاً: الله تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا کہ بارہ بے نوح علائیلام کی قوم آئے ، ایک بجے ہود علائیلام کی قوم آئے ، اور هائی بجے صالح علائیلام کی قوم آئے، تین بجے لوط علائے کی قوم آئے۔جس طرح عدالتوں میں وقت دیا جاتا ہے ای طرح الله تعالیٰ کے پیغمبروں کوا دران کی اُمتوں کو وفت بتلایا جائے گا کہ فلاں وفت تمضارا فصلہ ہے۔ اِلمَ يَ وَعِر أَجِلَتْ كس دن كے ليان كومهلت دى گئ ہے ليؤ ۽ الْفَصْلِ فَيْلِ كُون كَمِلِ وَمَآآدُدُونَ فَايَوْمُ الْفَصْلِ اورآپُوس فَي بتلایا که فیصلے کا دن کیا ہے۔نہ یوچھو وَیْلُ یَوْمَهِدِ لِلْمُكَدِّبِیْنَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جوحق کوجھٹلاتے ہیں۔ویل کالفظی معنی ہلاکت، بربادی ،خرابی، تباہی ہے اور ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ وہ اتنا گہراہے کہ جب مجرموں کواس میں ڈالا جائے گا آگ کے شعلوں میں جلتے جلتے ستر سال کے بعد نیچے فرش تک پہنچیں

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت من الی اور صحابہ کرام بنی یہ استعمام شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت من الی دھا کے کی آواز آئی۔"
مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اِڈ متعمام کریں کیا ہوا ہے؟ کوئی مکان گراہے ،کوئی دیوار بھے کوئی مکان گراہے ،کوئی دیوار گری ہے۔ آنحضرت سان تنایی ہے کہ معلوم کریں کیا ہوا ہے؟ کوئی مکان گراہے ،کوئی وی اور فرمایا آتن کو ٹون منا ھند ا

مکان گراہے یا کوئی دیوارگری ہے۔ فرمایانہیں! نه مکان گراہے نہ کوئی دیوارگری ہے بلکہ رہانی گراہے نہ کوئی دیوارگری ہے بلکہ جہنم کے ایک طبقے میں پھر پھینکا گیا تھا جوستر سال کے بعد نیچے جالگا ہے بیاس کی آواز متھی۔

تو ویل جہم کے ایک طبقے کا بھی نام ہے۔فرمایا ہماری قدرت کو نہیں مانے ،

دیکھتے نہیں ہو گئے ہوں کا ایک کیا ہم نے ہااک نہیں کیا پہلوں کو نوح مالیلا ہی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، صالح مالیلا ہی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، صالح مالیلا ہی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، صالح مالیلا ہی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، طاقت ہوئی نے بھر ہم نے پیچھے لگائے ان کے دوسر ہے۔شعیب مالیلا ہی گاقوم کو ہلاک کیا ،فرعوئیوں کو ہااک کیا ،تم نے ہماری قدرت نہیں رکھی گذرات نہیں کی قوم کو ہلاک کیا ،فرعوئیوں کو ہااک کیا ،تم نے ہماری قدرت نہیں دیکھی گذرات نہیں کے دوسر کے کا فروں ،مجرموں کے ساتھ قریش مکداور دیا کے دوسر کے کا فروں ،مجرموں کے ساتھ بھی ہم اس طرح کریں گے۔ ہم قادر مطلق ہیں جو چاہیں کریں قیاد آئے قرید نی قرابی ہے اس دن جھٹلانے مطلق ہیں جو چاہیں کریں قیاد تو ہیں ،قیامت کو جھٹلاتے ہیں ۔

اے قیامت کے مکرواتم منہ پھیرکر کہتے ہو مّانَحٰنُ ہِمَبُعُوفِیْنَ "ہم دوبارہ نہیں اُٹھائے جائیں گے۔" ھَیْھَاتَ ھَیُھاتَ لَمَاتُوْعَدُونَ "بڑی دورکی بات ہے جس ہے تم وُرائے جاتے ہو۔" کہ دوبارہ زندہ کیے جاو کے حساب کتاب ہوگاتم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہو اَلَمُ نَمُلُقُتُهُمُ قِنْ مَنْ اَمْ فَاقْتُمُ مُقِنْ اَلَٰ اَلْ اَلْمُ اللّٰ اللّٰ الله ہوجاتا ہے۔ من کا قطرہ کہ جب وہ شہوت کے ساتھ لکتا ہے تو سارا بدن نا پاک ہوجاتا ہے۔ کیڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیڑا پلید ہوجاتا ہے۔ اس تقیر قطرے سے ہم موجاتا ہے۔ کیڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیڑا پلید ہوجاتا ہے۔ اس تقیر قطرے سے ہم نے تم کو پیدائیں کیا، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلُنُهُ فِیْ قَرَادٍ مَرِیْنِ نِی کیا ہم نے اُسے نے تم کو پیدائیں کیا، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلُنُهُ فِیْ قَرَادٍ مَرِیْنِ نِی کیا ہم نے اُسے

### الیی جگہ میں جو تھہرنے کی تھی۔ مال کے رحم میں ہم نے اس نطفے کو تھہرایا۔

احادیث میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس ملے جلے نطفے کولوتھڑ ابنادیتا ہے پھرخون کےلوتھڑ ہے کی بوٹی بن جاتی ہے پھر بوٹی کواللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے ہٹریوں میں تبدیل کر دیتا ہے فکسو ناالعظم کے خط اور تا ہوں المورة المومنون] "پس ہم ہٹریوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ "جب پورا ڈھانچا تیارہو جاتا ہے تواللہ تعالی فرشتے کو بھیج کراس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ تقریباً پانچ ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ کوئی ہوا آنے کی جگر نہیں سائس لینے کی جگر نہیں۔ مال کے پیٹ میں اتنا پلتارہتا ہے۔ موٹا تازہ ہوتا ہے۔ ان سارے ادوار سے گزار نے والاکون ہے؟ وہ ذات جو تسمیں حقیر قطرے سے پیدا کرسکتی ہے وہ تسمیں دوبارہ پیدائیں کرسکتی ہو ہوتا ہے۔ ان سارے ادوار سے گزار نے والاکون ہے؟ وہ ذات جو تسمیں حقیر قطرے سے پیدا کرسکتی ہے وہ تسمیں دوبارہ پیدائیں

### مسئله مدت حمل:

توفر ما یا پس کیا ہم نے اس کوالی جگہ میں جوگھہرنے کی ہے، تکنے والی ہے الی قدرِ مَعْلُوٰ مِر ایک مدتِ مقررتک بعض بچسات ماہ کے ہوتے ہیں ، بعض آٹھ ماہ کے ہوتے ہیں ، اکثر نو ماہ کے ہوتے ہیں اور بعض دس ماہ مال کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ امام ضحاک بن مزاحم بریاد بیر مشہور تا بعی ہیں ۔ وہ مال کے پیٹ میں دوسال رہے ۔ جب بیدا ہوئے تو دانت بھی اگ چے تھے۔ پیدا ہوتے ہی تھاہ تھاہ کر کے ہشنا شروع کر دیا۔ مال باپ نے نام ہی ضحاک رکھ دیا ، ہننے والا ۔ امام شافعی بریاد بیر ماے ہیں بعض بچ چار مال تک مال کے بیٹ میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت جھ ماہ ہے ۔ یعنی شادی کے جھ ماہ بعد مال تک مال کے بیٹ میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت جھ ماہ ہے ۔ یعنی شادی کے جھ ماہ بعد حق کے پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا۔

فرمایا فَقَدَرُنَا پی ہم نے اس کا اندازہ لگایا فَنِحْمَ الْقٰلِورُونَ کیا پس ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ہم سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے ویل یَوْمَہِذِ یَلِی ہُم خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ہم سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے ویلی یَوْمَہِذِ یَلِی ہُم نے والوں کے لیے جو ہماری قدرت کو معملات ہم نے زمین کو المعملات میں بنایا ہم نے زمین کو سمینے والی اَخیا یُوا مُواتًا زندوں کو اور مردوں کو ندوں کو بھی سمینی ہے اور مردوں کو کھی سمینی والی اَخیا یُوا مُواتًا زندوں کو اور مردوں کو ندوں کو بھی سمینی ہے اور مردوں کو کھی سمینی ہے، اکھا کرتی ہے۔ جس ذات نے بیز مین بنائی ہے وہ تعمین دوبارہ نہیں پیدا کرسکتی قربح ہے۔ اس کا معنی ہے دین میں مضبوط بہاڑ۔ شیافے نہ شاجعت شاجعت کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے بلند بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے بلند، بلند بہاڑ بنا ہے۔ جس ذات نے اسے الند بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ جسے بہاڑ جس کی بلندی انتیں ہزار فٹ ہے۔ جس ذات نے اسے الند بہاڑ بنا ہے۔ جس وہ سے بہاڑ جس کی بلندی انتیں ہزار فٹ ہے۔ جس ذات نے اسے الند بہاڑ بنا ہے۔ جس دات نے اسے الند بہاڑ بنا ہے۔ جس دو جود کو نہیں بنا کتی ، کسے تم قیا مسے کا انکار کرتے ہو؟

قَاسَقَینْ کُفَمَا اَ فَوَرَ الله اور پلایا ہم نے تم کو پانی خوش گوار جوحلق ہے آسانی

ہے گزرجا تا ہے۔ ہمارے اُو پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میٹھا پانی وافر مقدار میں میسر

ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پانی کڑوا ہے۔ آج سے تقریباً تیس سال پہلے ک

ہات ہے رمک کے علاقے میں میں نے اشراق کی نماز کے لیے وضوکیا۔ پانی اتناکڑوا تھا

کہ ڈیرہ اساعیل خان تک میر ہم معرکڑوارہا۔ وَیْنُ یَّوْمَ بِذِیِّلْمُ کَذِّبِیْنَ خُرابی ہے اس

ون جھٹلانے والوں کے لیے جوج تی کوجھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنطَلِقُو ٓ اِالیٰ مَاکُنُدُمْ بِهِ تُحَدِّبُونَ عَلَیْ کَارِ شارے ہے۔ حق کوجھٹلانے والوں کے ایے جوج تی کوجھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنطَلِقُو ٓ اِلیٰ مَاکُنُدُمْ بِهِ تُحَدِّبُونَ عِلْوَمَ اس چیز کی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ حق کوجھٹلانے والوں تھا ہم موابیۃ تھارے سامنے دوز خے ہاں میں تم نے داخل والو، قیامت کوجھٹلانے والے مجرموابیۃ تھارے سامنے دوز خے اس میں تم نے داخل

ہونا ہے۔ انکار کی کوئی وجہبیں ہےوہ وفت آنے والا ہے۔

.A. .A. .A. .A. .

انْطَلِقُوْآ الى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَيِهُ وَلَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهِبِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّهُ الرَّحِي إِنْكُرِدٍ كَالْقَصْرِ فَكَانَّهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُ يُوْمِينِ لِلْمُكَنِّبِينَ ﴿ هٰذَايُومُ لَايَنْطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَانَ رُونَ ٥ ۘۅؽؙڬ ؿۜۏؘڡؠۣۮؚٳڵٮؙڰؙڮۜڹؠۣڹؽ۞ۿۮؘٳؽۏۿٳڵڣؘڞڸڷؘجمَعُٮ۬ڰٚؿڕ وَ الْأَوَّلِينَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كِينَ لَ فَكِينَ وَنِ ۞ وَيُكَّ يَوْمَهِنِ عُ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ قَالِ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ هُ وَفُواكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ صُكْلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْنَا إِنِمَا كُنْتُنْمُ تَعْمَلُونَ ۖ إِنَّا كُذُلِكَ نَجْنِزِي الْمُعْسِنِيْنَ @ وَيُلُّ يُوْمَبِنِ لِلْمُكُنِّ بِيَنَ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قِلِيْلًا إِتَّكُمْ فِجُورِمُوْنَ ﴿ وَيُكَايِّوْمَهِ إِللَّهُ كَنِّ بِيْنَ ﴿ وَتُمَتَّعُوْا قِلْيُلَا إِتَّكُمْ فِجُورِمُوْنَ ﴿ وَيُكَانِّ بِينَ وَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُ ارْكَعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ إِ الْمُكُنِّ بِيْنَ ﴿ فَيَأْتِ حَدِيثٍ بَعْلَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ لِللَّهُ كُنَّ بِينَ ﴿ فَيَأْتِ حَدِيثٍ بَعْلَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿

اِنْطَلِقُوْ الْیُظِوْ الْیُظِوْ ایک سائے کی طرف ذِی ثَلْثِ شَعَبٍ جَس کی تین شاخیں ہیں الْاظلِیْلِ نہوہ سائی کرنے والی ہیں وَلَایُغُنِی اور نہوہ کفایت کرنے والی ہیں مِنَ اللَّهَبِ آگ کے شعلوں سے اِنَّهَا ہے شک وہ دوزخ نَرْمِی بیسیکے گ بِشَرَدٍ شعلوں سے اِنَّهَا ہے شک وہ دوزخ نَرْمِی بیسیکے گ بِشَرَدٍ فِی کُلُومِ فِی کُلُمِی وَ مُلُمِی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمُی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمِی کُلُمُی کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ ک

حجمثلانے والول کے کیے ھٰذَایَوْمُ سیوه دن ہے لَاینظِقُونَ جس دن وہ بولیں گے نہیں وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ اور ندان کوا جازت دی جائے كَى فَيَعْتَذِرُونَ كَهُ إِن وه عذركمين وَيُلَ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ خرانی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے ھذایو مَر انْفَصْل سے قصلے کا دن ہے جَمَعُنگُم سم نے جمع کیا ہے تم کو وَالْأَوَّلِيْنَ اور پہلول کو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ يِس الرَّبِي مُعارب ياس كُونَى تدبير فَكِيدُونِ تو مجھ پر چلالو وَيْلُ يَوْمَينِ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابي ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ بِشک پر میزگار فی ظِللِ سابول میں مول کے قَعُمُونِ اورچشمول میں ہول کے قَفَوَاکِهَ اور کھلول میں ہوں گے مِتَاکَیشَتَهُونَ جودہ چاہیں گے کُلُواْوَاشْرَ بُوْا کھاؤاور بيو هَنِينًا خُوش كوار بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَّلُونَ ال وجدے كم م الجھے كام كرتے تھے إِنَّا كَذُلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ بِيشَكَ بِم الى طرح بدله دیتے ہیں نیکی کرنے والول کو ویٹ یّومَیدٍ لِلمُكَدِّبِینَ خرابی ہاں دن جمثلانے والوں کے لیے کُلُوا کھاؤ وَتَمَتَّعُوا اور فائدہ أَصَّاوُ قَلِيلًا تَعُورُ بِ ونول مِينَ إِنَّكُمْ مُّجُرِمُونَ بِ شَكْتُم مجرم مو وَيُلَ يَوْمَ يِذِلِلْمُكَذِّبِينَ خَرائي ماس دن جَمثلان والول كے ليے وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اور جب ان سے كہا جاتا ہے از كَعُوا ركوع كرو

لَا يَرْكَعُونَ وه ركوع نهيں كرتے وَيُلُ يَّوْمَ إِنِيْلُمُكَذِّ بِيْنَ خُرافِي مِهِ اللهُ كَذِّ بِيْنَ خُرافِي مِهِ اللهُ كَالِي فَإِلَّيْ مَدِيْنِ بَعُدَهُ لِيس كس بات براس كي بعد يُؤْمِنُونَ وه ايمان لائي گــ : على ماقسل سهر بط:

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کاروفر ما یاجوقیا مت کے منکر تھے اور کہتے ہے اللہ تناوگئا تُرابًا ڈلِكَ رَجْعٌ بَعِیدُ ﴿ وَقَ: ٣، پارہ: ٢١ ﴾ " کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی بیدلوٹ کر آنا بہت بعید ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے اس استعاد کو دور کیا کہ تم اس کو دور نہ مجھو اَلَدُ نَظُلُقُتُهُ مِنْ مَنَّا اِللَّم عَنی سے ادر کو حالی کہ تم اس کو دور نہ مجھو اَلَدُ نَظُلُقُتُهُ مِنْ مَنَّا اِللَّم عَنی سے اور سے تیدا کر سکتی سے وہ دوبارہ نہیں ہیدا کر سکتی جو ذات اس حقیر قطر سے بیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ نہیں بیدا کر سکتی ؟ پھر اپنے قادرِ مطلق ہونے پر دلیلیں دیں کہ جس نے زبین زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی بنائی ہے اور اس میں مضوط پہاڑ بنائے بلنداور شمیس خوش گواریا نی پلایا سے لئے شمیس دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

فرمایا قیامت یقینا آئے گی اور قیامت والے دن رب تعالی فرمائیں گے اِنطَیٰقُوۤ اِلیٰ مَا کُنْتُمْ بِهِ ثُکَدِّبُوْنَ "چلوتم اس چیزی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے۔"اور کہتے تھے کہ دوزخ کوئی چیز نہیں ہے۔اب سامنے دیکھو ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔وہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جمرموں کو اِنطَیٰقُوۤ اَ چلوتم اِلی ظِلّ ذِی شَلْتُ شَعَبِ تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعّب شُعْبَ اُن کی جمع ہے۔اس کا معنیٰ ہے شاخ۔ اس سائے کی تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعّب شُعْبَ اُن کی جمع ہے۔اس کا معنیٰ ہے شاخ۔ اس سائے کی تین شاخیں ہوں گی۔ایک اِدھر کو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک

تیسری طرف جائے گی۔ پھر وہ سابیہ ایسا ہوگا آلا ظَلِیْلِ نہ وہ سابیہ کرنے والا ہے یعنی وہ سابیکا مہیں آئے گا۔ وہ راحت بخش سابیہ بیس ہوگا قرک کی نئی فین اللّقب اور نہ وہ کفایت کرے گا آگ کے شعلوں سے۔ دنیا میں جوسائے ہیں وہ کم از کم گرمی اور تپش سے حفاظت کرتے ہیں۔ چاہے درخت کا ہو، سائبان کا ہو، حبیت کا ہو کیکن اس سائے کا کہو قائدہ نہ ہوگا۔ اور اس کی تین شاخیں کیوں ہوں گی ؟ اس کی مفسرین کرام بُرِشَیْنِ نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔

#### اسلام کے بنیادی عقائد:

ایک بید که اسلام میں بنیادی عقیدے تین ہیں۔ باقی تمام ان کی طرف لوٹے ہیں۔ مسئلہ تو حید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت۔ ان تینوں عقائد کے کافر منکر ہیں۔ مسئلہ تو حید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت۔ ان تینوں عقائد کے کافر منکر ہیں۔ سے۔ اس طرح اس دھوئیں کی شاخیں بھی تین ہوں گی۔

دوسری تفییر بیکرتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب والاقرار
بالیسان والُعّمَلُ بِالْاَرْ کَانِ "دل سے تفدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ارکان
(اسلام) پرممل کرنا "مملی طور پراس کا ثبوت دینا۔ کا فروں نے ندول سے تعدیق کی نہ
زبان سے اقرار کیا اور ندممل کیا۔ تینوں چیزوں کی مخالفت کی۔ اس لیے سائے کی تین
شاخیں ہوں گی۔

امام بیضاوی مرتاسید فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال تین قو توں پرمشمل ہیں۔
توت وہمیہ، توت غضبیہ اور قوت شہوانیہ۔ انسان کے تمام اعمال انھی تین قو توں میں سے
کسی نہ کسی سے نکلتے ہیں۔ دھوئیں کی تین شاخوں سے یہی تین قو تیں مراد ہیں۔ ہرقوت
سے نکلے ہوئے فعل کا بدلہ اس کے مطابق ویا جائے گا۔

إِنَّهَا تَرُمِي بِشَرَدٍ - شَرَر شَرَارَةٌ كَ جَمْ بِ اور شَرَرَةٌ كَ جَمْ مِي لَكُسَى ہے۔اس کامعنیٰ ہے چنگاری۔وہ دوزخ سے پیکے گی چنگاریاں۔لکڑیوں کوآ گ لگی ہوئی ہوتو اس سے چنگاری اُڑتی ہے۔ وہ جو چنگاریاں اُڑیں گی کانقضہ محل جیسی ہوں گی، کوٹھیوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی۔ وہ پھٹ کرینچ گریں گی تو وہ اُونٹ کی طرح ہوں گ سَمَانَ الله جملاتي صُفر الله على الله وه أونث بين زردرنگ كے۔ وه چنگاريال جومحلول كى طرح ہوں گی جب وہ اُویر جا کر پھٹیں گی اوران کے جصے ہوں گےتو وہ ایک ایک اُونٹ کی طرح ہوں گی ویل یو مہذِ لِلمُ تَذہبینَ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والول کے لیے ۔ جنھوں نے تو حید کو جھٹلا یا ، رسالت اور قیامت کو جھٹلا یا ان کے لیے بریادی ہوگی هٰذَا يَوْ مُرِ لَا يَنْطِقُوْ نَ بِيهِ وه دن ہے جس دن وه بوليل كَيْنِيل وہال كوئى بات نہيں كر سكے گا۔ جب اللہ تعالیٰ كى عدالت كى طرف روانہ ہوں كے فَلاَتَسْمَعُ إِلَّاهُمْسًا "لِين تو نہیں نے گامگر کھس کھس کی آبلذہ" [طنہ:۱۰۸] یعنی یاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی۔اور سورة مريم آيت نمبر ٩٨ ميں ۽ أوتَهُ عَا لَهُمْ دِكُرًا - دكزا كامعنى بكان كے ساتھ مندلگا کربات کرنا۔" یاسنے گاتوان کے لیے ہلکی می آواز۔"

محشروالے دن لوگوں کوان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا:

پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں بلوائے گا اور حکم دے گا بتلاؤتم کیا کیا کرکے آئے ہو۔ پھر ہرایک کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا یُک علی النّائس بِ اٰ بَا عَلَیْ مُحْمَر والے دن لوگوں کوان کے والدے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔"

یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ ماؤں کے نامول کے ساتھ بلایا جائے گا یہ غلط ہے، ضعیف حدیث ہے۔[عیسائی وغیرہ میں اکثریت چونکہ حرامیوں کی ہے۔ یورپ میں بچیاں شادی سے پہلے کئی بنچ جن چکی ہوتی ہیں اس لیے اُنھوں نے اس بات کوشہرت دی
ہے۔ مرتب ] امام بخاری ہوتا ہوتی بیب قائم کیا ہے یُں تھی النّاسُ یَوْ مَد الْقِیلَة تِهِ
بِا بَا يَا مِهُ مُد "بلائے جا کیں گے لوگ قیامت والے دن اپنے بالوں کے نام کے ساتھ۔"
طلا ہے یا حرامی ہے جس کا نطفہ ہے اس کے نام کے ساتھ بلا یا جائے گا۔

جب بندہ پیش ہوجائے گااللہ تعالی فرمائیں کے اِقْدَاْ کِیْبَکَ "اپنااعمال نامہ خود پڑھ۔" دنیا میں کوئی پڑھا ہوا ہے یا اُن پرھ ہے وہاں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے گا۔ دنیا میں جو نابینا ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بینا کر دے گا۔ اور جو بولے، بہرے ہیں وہ کانوں سے تیں گے۔ دنیا کی سب بیاریاں رب ختم کردے گا۔ سی قشم کا عذرنہیں ہوگا۔اعمال نامے میں ہرشے درج ہوگی۔اگرکسی وقت کوئی ہنساہتو لکھا ہوا ہوگا كەفلال دنت بنسا تھااوررو يا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا \_ كھا يا ہے ، بيا ہے ، ليٹا ہے لکھا ہوا ہوگا۔ یہ نیکی کی ہے یہ بدی کی ہے سب کچھا عمال نامے میں درج ہوگا۔ بندہ جیران ہو کر كَ مَالِ هٰذَاالْكِتْ لِلاَيْغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْمُهَا [الكهف:٩٩] "كيا ہے اس کتاب کوئیں چھوڑتی کسی جھوٹی چیز کونہ بڑی چیز کو گراس نے اس کو گن رکھا ہے۔" جب الله تعالى بلائي گيتوسب خاموش ہوكر كھڑے ہول گے يہال تك كه فرشتے بھى لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ "نهيس بات كرسكيس كم مروه جس كوالله تعالى اجازت دے گا۔ "جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا وہی بولے گا وَ لَا يُؤُذِّنَ لَهُ وَفَيَعْتَذِرُ وْنَ اورنهان كواجازت دى جائے گى كدوه عذركر عليل معذرت كرنى كى اجازت نبين موكى ـ سوره قيامه مين تم پڙھ ڪي مو قَلَوْ اَنْظَى مَعَادِيْرَ فِي "اَكِرچه وه کتنے ہی حیلے بہانے کرے۔"ازخودتو عذر پیش کرے گامھی کھے گاہمارے یاس کوئی پنغمبر

نہیں آیا کہمی کے گاہمیں ہارے لیڈروں اور مولو ہوں نے گراہ کیا کہمی کہیں گے ہم پر ہماری بدیخی غالب آگی لیکن کوئی عذر سنانہیں جائے گا۔ اجازت نہیں دی جائے گاکوئی ایسا عذر پیش کرنے کی جو قبول ہو سکے ویل تؤ مہذ لیڈ مکڈ بینی خرابی ہے اُس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں حق کو ھڈایؤ مرانقضل بید نصلے کا دن ہے جَمَعْ لگھ وَ الْاَحْتِ لَا الله الله الله الله تعالیٰ کی مدالت میں جمع ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرما تیں گے فیان کان آگھ میں گئے میں اگر ہے تمارے پاس کوئی تدبیر میں الکر ہے تمامی کی تدبیر میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے خلاف مقد مات بنتے ہیں وہ عدالت میں بیش ہوتا ہے اور اینی صفائی پیش کرتا ہے کہ میرے اُوپر ظلم ہور ہا ہے۔ پھر اس سے اُوپر والی عدالت میں جاتا ہے۔ وزیا کی میں جاتا ہے۔ وزیا کی حدالت میں کی جاتا ہے۔ وزیا کی حدالت میں کی جاتا ہے۔ وزیا کی کی حدالت میں کی جاتا ہے۔ وزیا کی حدالت کی میں کی کو خ

#### عسلامات قسيامت:

حدیث پاک میں آتا ہے آمخضرت ملا اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں ایک نشانیوں کے فیصلے کمزور ہوں گئی وریعے الحکیم میں میں اور فیصلے پیپوں کے ساتھ ہوں گے۔" دونوں باتیں پائی جارہی ہیں۔ ہائی کورٹ توالگ رہاسپر یم کورٹ کے فیصلے تود حکومت نہیں مانتی۔ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہوگ ۔ قریبے گائے گھے "اور فیصلے بکیں گے۔"جوزیادہ بولی دے گااس سے تی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ سب بچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی داؤ نہیں ہے گئی۔

توفر ما یا تمھارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر چلالو ویل یُو مَبِدِ لِلمُسَكَدِّدِیْنَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب مجرمین اور مکذبین کے مقابلے میں مصدقین اور مکز مین کا حال بھی سنو!

## م مسدقسین مکر مین کا ذکر:

فرمایا اِنَّالْمُتَقِیْنَ بِیلْ برمیزگار۔ مُتَقِیْ کامجردے تَقوٰی تَقوٰی اَقوٰی تَقوٰی کامعنی ہے بچنا۔ سب سے پہلے شرک اور کفر سے بچنا ہے، پھر حرام سے بچنا ہے، گناہوں اور نافر مانیوں سے بچنا ہے، پھر خلاف اولی چیز سے بچنا ہے۔ تویہ تقی کہاں ہوں گے فی خلالی جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ ایک ایک درخت کا سایہ اتناوسی ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑ اسوسال تک اس کو طے نہیں کر سکے گا ق عیدون اور چشموں میں ہوں گے۔ سلسیل کا چشمہ می کافور کا چشمہ کوڑ کا چشمہ می نافی کا تی جم دنیا میں تصور نہیں کر سکے گا ق کا تی جم دنیا میں تصور نہیں کر سکے گا ق کا تی جم دنیا میں تصور نہیں کر سکے ۔ ان

قَفَوَاكِهَ - فَوَاكِهَ فَا كِهَةً كَى جَع ہے - اس كامعنى ہے پھل - اور پھلول ميں ہوں گے مِنَّا يَشَتَهُونَ جووہ چاہيں گے - جسقتم كا پھل چاہيں گے اور جب چاہيں گے اور جب چاہيں گے اور جس جگہ چاہيں گے حلے گا - اور يہ بات كئى دفعہ سسن چكے ہوكہ جنت كے پھلوں كخصوصيت يہ ہے كہ لَّا مَفْطُوعَةٍ قَلَاهَمْ مُنُوعَةٍ [سورة الواقع، پاره ٢٥]" نہ ختم ہوں گے اور ندرو كے جائيں گے ـ "وانة وڑيں گے دیم الگ جائے گا ۔ اور ندركا وٹ ہوگى كہ يہل ابھی نہيں تو ڑنا يا يہاں سے نہيں تو ڑنا ۔ بيٹے بيٹے بيٹے نيٹے نيت كرے گا دور ندركا وٹ ہوگى كہ يہل ابھی نہيں تو ڑنا يا يہاں سے نہيں تو ڑنا ۔ بيٹے بيٹے نيٹے نيٹے کرے گا کہ يہل كھانا ہے ۔ شہنی خود بخود جھك كرسا سے آ جائے گی ۔

تو فر ما یا متقی سابوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، میووُں میں ہوں

گےجس شم کے وہ چاہیں گے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوگا گُلُوْاوَاشُرَ ہُوْا کھاوَاور پید ھنِنِیْ اُ خوش گوار، مزے دار بِمَا گُنُتُمْ تَعْمَلُوْنَ اس وجہ سے کہ تم ایجھے کام کرتے تھے۔ان نیک کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمصیں یہ نہتیں دی ہیں اِنّا گذار کے نہوں کے میں اللہ تعالیٰ نے تمصیں یہ کی کرنے والوں کو ۔یہ گذالک نَجْزِی اَلْمُحَینِیْنَ ہے شک ہم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ۔یہ انعامات متقبوں کے لیے ہیں۔ مُذبین کا بُرا حال ہوگا۔

فرمایا وَیْلُ یَّوْمَبِدِ لِّلْمُكَدِّبِیْنَ خرابی ماس دن جمثلانے والول کے لیے كُلُوْاوَتَمَشَّعُوْلِ كَهَالُواور فاكده أَنْهَاوُ قَلِيلًا تَعُورُ اسار دنيا مِين كَتْنَاعُرْ صِهِ كَمَالُوكِ؟ دس سال، ہیں سال، بچاس سال، سوسال، ہزارسال کھالو گے۔ آخر بدزندگی ختم ہونے والی ہے۔ دیکھو! اہلیس تعین ہزاروں سال سے زندہ ہے لیکن مرنا اس نے بھی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے۔اگلے جہان کی زندگی نختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔سب بوڑھے وہاں جوان ہوں گے۔سب کی عمرتیس سال کے قریب ہوگی کسی قسم کی دہاں بیاری نہیں ہوگی ۔وہ بیجے کہ ماں کے پیٹ میں ان میں جان ڈ الی گئی مگر مردہ پیدا ہوئے۔ان کوبھی وہاں زندگی ملے گی۔وہ خود چلیں پھریں گے، بھا گیس گے۔کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔مجرم محروم نہیں کیا جائے گا۔مجرمو! کھالواورتھوڑ اسا فائدہ اُٹھالو انّے گئے مُجُرِمُونَ بِ شَكِتُم مِجْمِ مِو وَيْلُ يَوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ خَرَابِي بِ الله وان حجمثلانے والوں کے لیے۔ نہ تو حید کو مانا ، نہ رسالت کوتسلیم کیاا ورند آخرت کو مانا ، نہ قر آن کو مانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ازْكُعُوا اورجب ان سے كہاجاتا ہے ركوع كرويعنى نماز يردهوتو لَا ذَ كُنُونَ الْوع نہيں كرتے يعنى نماز نہيں يرصے عقيدے كے درست ہونے كے بعدتمام اعمال میں سب سے اہم نماز ہے۔ صحابہ کرام میں پئینے فرماتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے

چھوڑنے کو کفرنہیں جمجھتے تھے سوائے نماز کے۔جونماز پڑھتا تھا ہم جمجھتے تھے یہ مسلمان ہیں ہے۔ ہے۔اورنہیں پڑھتا تھا ہم جمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ بے نمازی کی سزا:

جوآ دمی نماز نه پڑھے اس کی کیا سزاہے؟ فقہائے کرام ہو کیا کا ختلاف ہے کہ اگر کوئی مرد یاعورت ایک نماز حجوڑ دے تواس کی کیاسزا ہے؟ چارمشہور امام ہیں جن کی فقہ کولوگوں نے قبول کیا ہے۔ان میں سے امام احمد بھئاندیفر ماتے ہیں کہ اس کی سز اقلّ ہے۔ کیوں کہ وہ کا فر ہو گیا ہے۔ایک دن ،ایک ہفتہ،ایک مہینہ یا ایک سال کی نمازیں نہیں،صرف ایک نمازجس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا ہے اور اس کی سز اقل ہے۔امام مالک اورامام شافعی مُشِینا فرماتے ہیں اگروہ نماز کا انکار نہیں کرتا تو کا فرتونہیں ہوا مگروہ مجرم ہے تعزیر اس کی سز آمل ہے کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ چارا ماموں میں سے تین امام پیفیصلہ کرتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر کے جھوڑ دی اس کی سز ا فن ہے۔ اور امام ابو حنیفہ جماً الديمية فرماتے جي كه اس كوقيد كردو۔ جب تك سيح ول سے توبہ نہ کرے اور آئندہ کے لیے سلی نہ دے صانت نہ دے اس وقت تک قیدر کھو۔ جب سکی دے، ضانت دے کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں جھوڑوں گاتو پھراس کور ہا کر دو۔ در نہ جیل خانے ہی میں مرے۔

سی حکمران طبقہ اسلام کیوں نہیں نافذ ہونے دیتا۔ اس لیے کہ سب بے نمازوں کا ٹولا ہے۔ ایک ایک دن میں دس دن وقعہ سراتاریں جائیں گے۔ بیا اسلام کس طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اور عام آ دمیوں کا حشریہ ہے کہ دیکھو! سورج طلوع ہونے والا ہے لیکن انجمی تک دنیا سوئی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خاک مسلمان ہیں۔ ایک نماز

کے چھوڑنے والے کے بارے میں تین امام کہتے ہیں اس کی سز اقل ہے۔اور چوتھا کہتا ہے مرقید ہے۔اس کوز مین پر چلنے پھرنے نہ دوتا کہاس کی محوست راستوں پر نہ پڑے، لوگوں پر نہ پڑے۔

میں اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ تکر ادا کرتا ہوئی جس نے مجھ جیسے نکمے بند ہے کو اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطافر مائی ۔اورا پیغ شیخ مکر م امام اہل سنت کاشکر یہ ادا کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں جنھوں نے اس بندہ ناچیز پر اعتماد کیا۔اوراس سلسلے میں جوفر و گزاشت ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فر مائے اور میر ہے ت میں اور ناشرین و (کمپوزر) کے حق میں صدقہ جاریہ فر مائے اورا سینے قسر ب کاذر یع ۔

بنائے۔ اور ارضی ہماوی ، دنیاوی اور اُخروی تمام آفات و بلیّات سے محفوظ فر مائے اور مزید خدمات دینیہ کی توفیق عطافر مائے۔ ایمن یارب العالمین! محدثواز بلوچ مہمم مدرسدر بحان المدارس جناح رود مجوجرانوالا۔



خطباء،علماء، واعظین اور مبلغین کے لیے

تفسیر ذخیرۃ البحنان فی فہم القرآن 21 جلدوں میں مکمل کرنے کے بعد مرتب موصوف مولا نامحمرنو از بلوچ تہ ظلّہ کی ایک اور علمی کا وش

خطبات امام الملِسنت کی چودہ خطبات پر مشتمل پہلی جلد کمل تیار ہو پھی ہے۔جلد آرہی ہے۔ عوام وخواص کے لیے یکسال مفید